

#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

## DUE DATE

| CI. No. 95                                                                                                                             | 4.025 | Icc. No. 47 | 40          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--|--|
| CI. No. 954.025 Acc. No. 4746  Late Fine Ordinary Books 25 Paise per day. Text Book  Re. 1/- per day. Over Night Book Re. 1/- per day. |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             | <del></del> |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |
|                                                                                                                                        |       |             |             |  |  |

Dr ZAKIR HUSAIN LIBRARY

## INDIAN TEXTS SERIES

# 'ORIA DO' MOGOR

#### OR MOGUL INDIA

1653-1708

### BY NICCOLAO MANUCCI

VENETIAN

TRANSLATED
WITH INTRODUCTION AND NOTES

#### BY WILLIAM IRVINE

BENGAL CIVIL SERVICE (RFTIRED)
MEMBER OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY

VOL. IV

LONDON
OHN MURRAY, ALBEMARLE STREET
PUBLISHED FOR THE GOVERNMENT OF INDIA
1908

#### CONTENTS TO VOL. IV.

#### PART IV. (Continued)

Madras what happened there while the Patriarch of Antioch was at Pondicherry, 1703-1704, 1, Prefatory Note on C M de Tournon, Patriarch of Antioch, 1, bequest of Thomas, Dominican, 1703, 4, Abate di San Giorgio's project, 5, attempt to expel Capuchins from Madras and Cuddalore, 6, the Dominican bequest again referred to, q. plot against Father Michel Ange, Madras, q. he is summoned to Pondicherry, February, 1704, 10, Father Laurent, Capuchin Superior comes to Madras, 15, Father Laurent recalled to Pondicherry, 16, Governor Pitt forbids Father Michel Ange to leave Madras, 18, Capuchins appeal to Rome against Patriarch, April, 1704 20, interdicts issued by Patriarch, 21, attempt to oust l'ather de Saa from Cuddalore, 22, conduct of Simão da Costa, Theatine, 22, Madras Capuchins' account resumed, 26, Dom Guilhermo della Valle, Theatine, 26, Father Eusebius cited to appear at Pondicherry, 29, his excommunication, June 29, 1704, 30, curious action of the Patriarch, a twice-married Frenchman, 32, the Patriarch of Antioch embarks, July 11, 1704, 34, Father de 512 submits to the Patriarch, 35, Madras Capuchins fail to soften the Bishop's heart, 36

Dispute over the Confraternity of the Rosary, 1704, 38, petition to the Patriarch, April 28, 1704, 39, subsequent proceedings, August, 1704, 44, excommunication of Rosary members, 47, absolution given them, September 24, 1704, 53, Madras Capuchins still in trouble, 1704, 54, Goa Archbishop's letter, September 1, 1704, 54

Returns to doings of Aurangzeh, 58, Dā,ūd <u>Kh</u>ān and the Mahrattahs, August, 1704, 59, Shamsher <u>Kh</u>ān's retort, 59, his death, 59, events at Sūrat, 1704, 60, N M's remedy, 60, Mecca ships taken off Sūrat, September, 1704, 62, troubles at Dutch factory at Gulkandah, 63

Aggressive acts of new Portuguese Chief Captain at San Thome, September, 1704, 63, riot at San Thome, October 4, 1704, 64,

PAGE

58-63

38-54

| ,                                                                     | PACIE |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Khān, and Rühullah Khān, 115; Aurangzeh's prolonged devotions         | PAUS  |
| and fastings, 115, insanitary state of Mogul Camps, 116, unsafe       |       |
| roads and custom-house oppression, 116, claimants to the throne,      |       |
|                                                                       | -117  |
| Poll-tax on Hindus, 117, Quit Mir his treatise founded on the Bible,  |       |
| 1600, 118, execution of heretic youth at Ahmadabad, 1606, 120;        |       |
| Pather Raphael's argument with the learned of Isfahan, 121,           |       |
| Shāh 'Alam's victory over A'gam Shāh, June, 1707, 122, J F. de        |       |
| Gevara Capello, priest at Tranquebar, 126, Madura story of a          |       |
| man with four sons, 128                                               | 7-128 |
| Dā, ud Khān's visit to Madras, November, 1706                         | 129   |
| Death of John Pitt's widow, 1706                                      | 133   |
| Jājau, table showing Shāh 'Alam's order of battle at, June, 1707      | 134   |
| Table shewing A'gam Shah's order of battle, June, 1707                | 135   |
|                                                                       |       |
|                                                                       |       |
|                                                                       |       |
| PART V.                                                               |       |
| Letter from Secretary to Venetian Senate, February 20, 1712           |       |
| Aurangzeb and Wäkinkerah, January, 1706, 139, rise of Chin Qilich     | 137   |
| Khān, 140, Dutch fleet attacks Mogul ships, 141, Portuguese take      |       |
|                                                                       | D-742 |
| Tanjor Christians and the Jesuits, 143, Bengal a Jesuit oppresses a   | 9-142 |
| Frenchman's widow, 145, Bengal story of Cattem, a French              |       |
| surgeon, 145, Bengal Father Quenin and Monsieur Pellé, 146,           |       |
| Goa Jesuits and Salvator Bexiga, 148, Bandora Jesuits interfere       |       |
|                                                                       | 3-149 |
| Kandy intelligent conduct of an elephant, 151, Goa an elephant's      | 7-47  |
| resentment, 151, Ceylon João Rodrigues da Silva cheats a friar        |       |
|                                                                       | 1-153 |
| Amanat Khan II and the Surat extortions, 1699, 155, Mirak Mu'in-ud-   | - 35  |
| din Ahmad, Amanat Khan I, an alchemist, 157, the Dutch Com-           |       |
|                                                                       | 5-158 |
| Note on B. Phoosen and the capture of the Goude Vogel Phenix          | 159   |
| The Dutch Commissary's boasting humbled .                             | 165   |
| Marriage of F. Martin's granddaughter, February 22, 1705, 166, the    |       |
| Chevalier F. Martin's illness, 168, the pirate Delavale, 169 16       | 6-169 |
| Aurangzeb's letter to Prince Akbar, 169, Prince Akbar's reply,        |       |
| 171                                                                   | 9-171 |
| Portuguese misrule in San Thome, 177, a faqir beaten by the Bishop's  |       |
| c servants, 1705, 179. Bishop's musicians trespass on Governor Pitt's |       |
|                                                                       | 7-180 |
| Arab plundering near Daman, 1705                                      | 180   |
| Armenians at Madras, 181, oppression of Armenians in Persia, 181,     |       |
|                                                                       | 1 185 |
| Dispute at Madras about bequest of Friar Domingos, an Armenian        |       |
| Dominican                                                             | 195   |

names of fugitives to Madras, 66e churches at San Thome, 68; Mir 'Uamān, faujdār, recalls the fugitives, 68, death of A. F. da Silva, Chief Captain of San Thome, 1686, 69, returns to events of October, 1704, and Diogo do Sacramento, 70, Portuguese sailors settle in China, 70

Dispute between the Bishop and the French Capuchins as to the custody of Madras churches, 72, Archbishop of Goa declares Patriarch's acts null and void, September, 1704, 72, Father Guilhermo de la Valle interferes, 73, Father Eusebius of Bourges, Capuchin, 73, Jesuits in Pondicherry, 74, the Pondicherry Jesuits and the Patriarch's stewed veal, 74, a new Jesuit ceremony at Pondicherry, 75, Jesuit disputes with French at Hügli, 76, the Lord Patriarch's inquiry, 78, Manucci interviews the Abate di San Giorgio and visits the Patriarch, 79

Just and unjust judges, 80, remarks on Portuguese, 80, Malacca in 1639, 81, the Dutch in Cevlon, 1656 (\*), 81, Jafnapatam, 83, Negapatam, 83, Cochin, 84, Goa blockaded by the Dutch, 1660, 84, a Jesuit ship and Jesuit crew, 84, a Portuguese sally from Coa, 85, Arab ships trouble the Portuguese, 86, Canara supplies for Goa, danger to, from Dutch and Arabs, 86, Ormuz, 1622, 87, Masqat taken by Arabs, 1644, 88

Story of the Sebastiani Chief Captain of San Thome, 90, story of a merchant's wife in Bengal, 91, story of a holy robber in Gulkandah, 92, story of Muhammad 'Adil Shāh of Bijāpur, 93, contrasted characters of English, Dutch, Portuguese, and French, 93, virulence of Jesuits against N M, 94, anecdote of King Jahāngir, 95, N M comments on his age and the object of his work, January 5, 1705, 95

Aurangzeb and the Mahrattahs, 96, drought in the Dakhin, 1702 1704, 97, twenty-five years of war, 97, conquests in Konkan, difficulties, and sufferings, 97, Da, iid Khan appointed Governor of Haidarabad, 98, Aurangzeb plans a war against Maisur, 98, a great diamond plundered by Mahrattahs, 100, Aurangzeb's habits in his old age, 100, how the King is deceived and disobeyed 100, an instance of this relating to Bengal, 100, French fleet attacks the Portuguese, November, 1704, 101, capture by the French of the Phênix and the Dutch Commissary, January, 1705, 103, the Marchand des Indes, Captain Bonynot, 104

Christian quarrels at Madras, 106, Manucci writes to Goa, 106, the answer of the Archbishop, December 23, 1704, 106, Pastoral of said Primate, December 22, 1704, 107, Capuchins publish this Pastoral, 109, public protest by a Dominican and a Theatine at San Thome, February 2, 1705, 109, Manucci's comments on this manifesto, 111, Bishop of San Thome's letter to the Capuchins, October 9, 1704, 111, remarks on missionarms—reference to Petro Paulo, Carmelite 112

Aurangzeb's campaigns, 1704-1705, 114, death of Peda, Nark, ruler of Sagar, 114, Wakinkerah ruler defeats Ranmast Khan, Diler

|                                                                                                               | PAGE * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Death of Jani Begam, wife of A am Shah, 1706                                                                  | 196    |
| Abū,l Hasan, Qutb · Shāhī, the shepherdess, and his queen, Tāj                                                | 190    |
| Mahal.                                                                                                        | 197    |
| The French diamond merchant (Tavernier) and the French doctor, 198,                                           | -31    |
|                                                                                                               | 8-199  |
| Anecdote of Manucci's youth at Dihli, 205, Manucci pretends to                                                | ••     |
| be a highway robber, 207, Manucci releases some elephants,                                                    |        |
|                                                                                                               | 5-208  |
| Indians and spirit drinking, 208, freaks of a tipsy Chulia, 209, Pegu,                                        |        |
|                                                                                                               | 9-210  |
| Jesuits' plays acted in Pondicherry, 211, Bengal, reports from, about                                         |        |
| Jesuits, 212, Manila Father Mansilha, Jesuit-his odd conduct                                                  |        |
| in church, 212. Pondicherry Jesuits destroy a Hindu temple,                                                   |        |
| - F                                                                                                           | 1-214  |
| The Dutch obtain a grant of Commere, 1700, 216, Great Mount                                                   |        |
| Manucci interfered with by Brahmans, December 18, 1705 217,                                                   |        |
| Manucci's entry into Shah 'Alam's service, 1678, 215, bleeding a                                              |        |
| primate and primates, and                                                                                     | 6-224  |
| Jesuits their spying and interfering ways                                                                     | 227    |
| Mahrattahs near Sürat, March, 1706, 228, execution of disloyal                                                |        |
| Mahrattah General, 228                                                                                        | 225    |
| Surat Mahomedan merchants complain against the Portuguese, 229,<br>Surat story of a supposititions child, 230 | 9 230  |
| Bengal Monsieur Bouynot appointed to the prize ship the Phonix                                                | 231    |
| End of Mogul line prophesied, 232, anecdote of Taimur and the $faqn$ ,                                        | -31    |
| 233. Aurangzeb and the magician, 1702, 234. Da 0d Khān arrests                                                |        |
| Bahadur Khan, 1703, 234, Bahadur Khan's escape, January 1706,                                                 |        |
|                                                                                                               | 2 235  |
| Present Kings of Persia, 1708 ( )                                                                             | 230    |
| Fate of B Phoosen, the released Dutch Commissary                                                              | 237    |
| Aurangzeb's plans-attacks Wäkinkerah, 237, the Mahrattahs recover                                             |        |
| their fortresses, 238, Da, ud Khan's dealings with the French, 235,                                           |        |
| Aurangzeb's designs on Maisur, 239, illness of Aurangzeb, 1705,                                               |        |
| 241, Mahrattah activity their new prince Shiva Ji, 244, sons of                                               |        |
| Aurangzeb their chances of the succession, 244, Mahrattal's                                                   |        |
| capture Maisur tribute in fortress of Sirpi, 245, Aurangach's                                                 |        |
| persistence, 245, Mahrattaha continue their ravages, 246,                                                     |        |
| Mahomedans defeated near Broach, 247, earthquake in Gujarāt,                                                  |        |
| February, 1705, 247, a comet appears, 247, Batavia, earthquake                                                |        |
| ın, 248, Parganah Rämgir, Riză Khān a rebel in, 248, Penükondah                                               |        |
|                                                                                                               | 7 249  |
| Sarat, Dutch ships at, March, 1706, 249, Mahrattahs plunder Salsette,                                         | •      |
| near Goa, February, 1706, 250                                                                                 | 9 250  |
| A'gam Shah rejoins Aurangzeb's camp, 250, Mahrattah raid to the                                               |        |
| north of the Narbada, 250, Balladur Khan in charge of Pena                                                    | 1      |
| kondah for Mahrattahs, 251, Aurangzeb han fought the Mahrattahs                                               |        |
| forty-six years, 251, for twenty-six years has been in field in                                               |        |
| person, 252, A'gam Shah declines offer to continue Dakhin                                                     |        |
| •                                                                                                             |        |

#### CONTENTS

ìХ

|     |                                                                                                                       | PAGE                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | campaign by himself, 252, ensolence of Kam Bakhsh's foste                                                             |                      |
|     | brother, 252                                                                                                          | 250-252              |
|     | Manila, Cardinal de Tournon at .                                                                                      | . 253                |
| V   | Mantla, dogs imported from, given to Da, ad Khan, 254, Da, ad Kha                                                     |                      |
|     | and the monkey, 255, Da, ad Khan orders animals from Manil                                                            |                      |
|     | 256                                                                                                                   | 254 256              |
|     | Pegu ambassadors .                                                                                                    | 257                  |
|     | Shah 'Abbas II and his embassy to the Grand Turk .                                                                    | 259                  |
|     | Bengal Father Quenin, Jesuit                                                                                          | 260                  |
|     | The Armenian Dominicans, Thomas and Minas, 261, death of F                                                            |                      |
|     | Thomas, 261, strange conduct of Fra Diogo, Dominican, of Se                                                           | in '                 |
|     | Thome, 261                                                                                                            | . 261                |
| سا  | Da,ad Khan and his dogs, 262, note on Da,ad Khan, Panni, 263, ti                                                      | ae                   |
|     | Pegü embassy (resumed), 265                                                                                           | 262 265              |
|     | Persian physicians jealous of Europeans, 265. Antonio Legrenzi,                                                       | a                    |
|     | Venetian physician, 1682, 265                                                                                         | 265                  |
|     | Prince Akbar's death, 1706, 267, Prince Akbar's will, 268, anecdotes                                                  | of                   |
|     | Shah Sultan Husain, Safawi, 269                                                                                       | 267- <b>2</b> 69     |
|     | Mahomedans attempt to fortify San Thome, 269, Dutch authority                                                         | at                   |
|     | Puliacat, 1706, 270, story of De la Haje, a young Frenchma                                                            | 111,                 |
|     | 270                                                                                                                   | 269-270              |
|     | Qandahār and Gurgin Khān, Georgian                                                                                    | 271                  |
| ,   | Pegu embassy (account continued)                                                                                      | 272                  |
|     | Aurangreb unable to leave Dakhin, 274, falls ill in November, 176                                                     |                      |
|     | 274, Sürat affairs, 275                                                                                               | 274-275              |
|     | Manucci's wife dies December 15, 1706, 276, death of Govern                                                           | _                    |
|     | François Martin, December 29, 1706, 276                                                                               | 276                  |
|     | Persecution of Capuchins                                                                                              | 277                  |
|     | First complaint to the Pondicherry Council by the Capuchin Fathe                                                      |                      |
|     | 278, the Pondicherry mission taken from them, 1699, 278, t                                                            |                      |
|     | Bishop of San Thome and the Jesuits refuse to restore t                                                               |                      |
|     | Pondicherry mission, 279, appeal to Rome, 279, decree obtains                                                         |                      |
|     | 279, notification to Father Tachard, Jesuit Superior, February                                                        |                      |
|     | 1706, 279, Capuchin petition to Bishop, September 25, 1706, 20                                                        |                      |
|     | the Bishop's verbal permission for promulgation of decree, 2                                                          |                      |
| •   | Bishops denies this permission, 282, powers of the Bishop deutsed, 282, division of Pondicherry parish not needed, 28 |                      |
| Ì   | provisions of Council of Trent discusse 1, 284, Bishop's letter                                                       |                      |
| 1   | Pondicherry Council, November 10, 1706, 287, petition of Fatl                                                         |                      |
|     | T. Maria de Tours, 289, decree of Sacred Congregation, May                                                            |                      |
|     | 1703 293, decree of Sacred Congregation, January 11, 1656, 2                                                          | 7.91                 |
|     | Patriarch of Antioch's order, April 1, 1704, 294, Jesuits' condi                                                      |                      |
| - 1 | denounced, 296, vindication of Capuchin Order, 297, th                                                                |                      |
|     | position in France, 297, duty of superiors to punish discree                                                          |                      |
|     | 302, incident of the letter brought to Father Esprit, Novembe                                                         |                      |
| •   | 1706, 304, supposed motives of the Jesuits, 306, declamat                                                             |                      |
| 1   |                                                                                                                       |                      |
| _   | - against the Jesuits, 305, Capuchin conduct conduction, 3                                                            | 998-212 <sup>8</sup> |

•

PAGE

Persecution of Capuchins (continued)

Second Capuchin complaint to the Pondicherry Council early in 1707, Father Esprit having been excommunicated, 314, exultation of Jesuits, 314, Father Esprit comes to Madras to see the Bishop, 316, the Capuchins of Madras go to San Thome and seek an interview with the Bishop, 317, declaration of the Bishop excommunicating Father Esprit, November 27, 1706, 318, Capuchins defend their loyal conduct, 320, Father Michel Ange, Capuchin, visits the Bishop, 321, next day he puts in a written petition, September 28, 1706, 321, the Bishop's verbal answer, 322, Father " Michel Ange replies to the Pastoral, 322, the Bishop's answer, 323, appeal to French patriotism, 324, recital of all the excommunications launched against Capuchins, 325, Capuchins' great crime is citing Jesuits to Rome, 325, arguments against the legality of the excommunication - authorities quoted, 327. formalities not observed, 329, the Bishop refuses to see Father Esprit, December 21, 1706, 332, the Capuchin guardian argues with the Bishop, 333, a written petition handed to him, 334. the Bishop's conditions are refused, 335, action of the Jesuits, 336, Father Esprit stands firm, 336, an appeal in legal form drawn up, December 23, 1706, 338, Father Esprit attempts again to see the Bishop, 338, the Capuchin guardian presses for the consent of the Bishop, 339, the Bishop's answer, 339, the case further argued, 340, Father Esprit's petition of appeal, December 23, 1706, 341, Bishop rejects it the same day, 343, oral protest by writer of the paper, 343, demand for sanction to appeal, December 24, 345, Father Michael Angelo argues with the Bishop, 346, a lively discussion ensues, 346, complaint of the Bishop's harshness, 356, Manucci's wife's legacy to the Bishop, 357, the Armenian Dominican's burial, 358, the Bishop's letter to Pondicherry Council, November 10, 1706, 359, Bishop's reply to Father Laurent, November 26, 1706, 361, original dispute of 1699, 364, formal declaration of giving cure to Jesuits, July 15, 1699, 365, Bishop's letter to Father Michel Ange, July 12, 1699, 366, Bishop's letter to Father Esprit, 1699, 367, petition of Father Laurent to the Bishop, 1706, 368, the Bishop's order thereon. December 29, 1706, 369, Father Michel Ange remonstrates, 360. comments on the dispute, 370, Pull of Clement X. 'Decet Romanum Pontificem,' 371, arguments founded thereon, 372, a second quotation from the Bull, 375, comments thereon, 376, conduct of Jesuits denounced, 379, letter from the French Chancellor, March 12, 1702, 380, heathen practices allowed by Jesuits, 381, bad effect of these practices, 382, the Bishop's unfarrness denounced, 384, Scriptural texts applied against the Jesuits, 387, defence of the Capuchiffs acts, 390, characteristics of the Jesuits defined, 392 314-392

Note on events connected with Father Esprit after 1707. Note on Father Norbert, Capuchin, and his writings

393 394

## THE INDIAN TEXTS SERIES-I.

# EDITED UNDER THE SUPERVISION OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY

VOL IV.

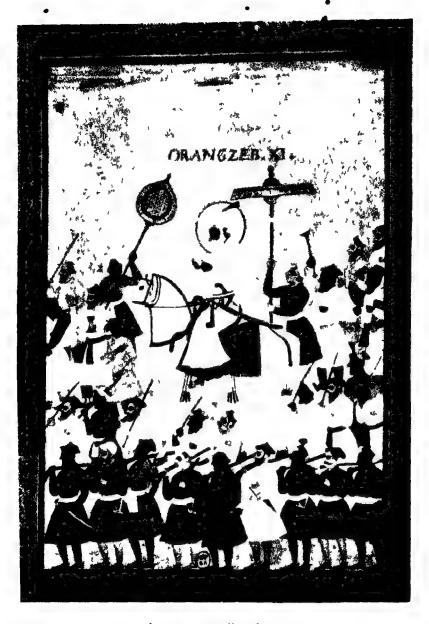

AURYNCZI B. IN. OLD. ACT.

Vol IV Frontispiers

### HISTORY OF THE MOGUL

#### FOURTH PART-CONTINUED

[165] Relation of what happened in Madraspataö from the Arrival of the Most Illustrious and Most Reverend Lord, Charles Thomas de Tournon, Patriarch of Antioch and Apostolic Visitor of China, with the Powers of Legate a latere, et cetera, until his Departure from this Coast of Choromandal for the Philippine Isles.

## PREFATORY NOTE ON CHARLES MAILLARD DE TOURNON, PATRIARCH OF ANTIOCH

The practice of conceding certain points to the prejudices of high caste Hindus, when they became converts to Christianity, began in India with the mission of the Jesuit Roberto de' Nobili to the so-called Pescaria coast in 1606. The earliest objections to the practice were disposed of by an order from Pope Gregory XV, dated January 31, 1623, 'Romanæ Sedis Antistes.' Another prohibition (in respect to a parallel difficulty in China) was issued by Innocent X on September 12, 1645, and modified by Alexander VIII on March 23, 1656 Similar orders were passed from time to time by other Popes. But murmurs on the subject were still heard from the earlier established non-Jesuit missions in China and India Influenced by the growing importance of these questions, Pope Clement XI., who had received the tiara in November, 1700, resolved to send a legate to India and China with authority to enquire into and dispose of the matters in dispute.

The Pope's choice fell on one of his domestic chaplains,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> From this point the manuscript ceases to be in French, and is continued in Portuguese,

•Charles Maillard de Tournon, belonging to a good Savoyard family, and born at Turin on December 21, 168. On December 21, 1701, the Feast of St Thomas the Apostle, Tournon was created Patriarch of Antioch, having already been empowered by a brief dated December 9, 1701, to enquire into and regulate the practices of the missionaries in India and China. He was made Apostolic visitor with the powers of a legate a latere, and left Rome on July 4, 1702, taking with him several zealous missionary recruits, and made his way to Spain. While waiting there for some means of transport to the East, he received from the King of France the offer of a passage to India. He therefore left Cadiz on February 9, 1703, and joined the French man-of-war Maurchas (Denis de Fontaine, captain) at the Canary Islands, whence they set sail on May 3, 4703.

Clement XI. had already announced the patriarch's deputation to the Archbishop of Goa and the Bishop of San Thome of Meliapur by letters dated June 20, 1702 The legate's instructions were contained in a brief dated July 2, 1702,

'Speculatores Domus Israel.

On November 4, 1703, the ships were off Madras, and on the 5th close to Pondicherry The party landed on the evening of November 6 (1703), and proceeded to the house of the Jesuits. • Compelled to wait for a means of reaching China, his ultimate destination, the patriarch devoted the nine months of his sojourn at Pondicherry to an enquiry into the differences in India between the Jesuits and the other missionaries. His original intention had been to reserve these questions until his return from China. His principal evidence was drawn from the mouths of two Jesuits, Jean Venant Bouchet, Superior of the Karnātik mission, and Carlo Michaele Berteldi, missionary in Madura. He had interrogated them after having hidden in the room two of his own secretaries, who overheard and were thus able to prove all that was said

Satished that he had arrived at an exhaustive knowledge of the points in dispute, the patriarch drew up a decree dated June 23, 1704. It dealt with the following topics. (1) The omission of siliva, salt, and insufflation at baptism, (2) the imposition of names at baptism other than those in the Roman martyrology, (3) names of holy things and of the saints were to be strictly adhered to in translating them, but the Latin form to be retained if possible; (4) baptism of infants not to be unduly postponed, (5) marriages by the tali at six or seven years of age were prohibited, (6) no tali was to be from unless it bore a cross or the image of our Lord, (7) the cord suspending the tali round a bride's neck must not have 106 threads, nor be



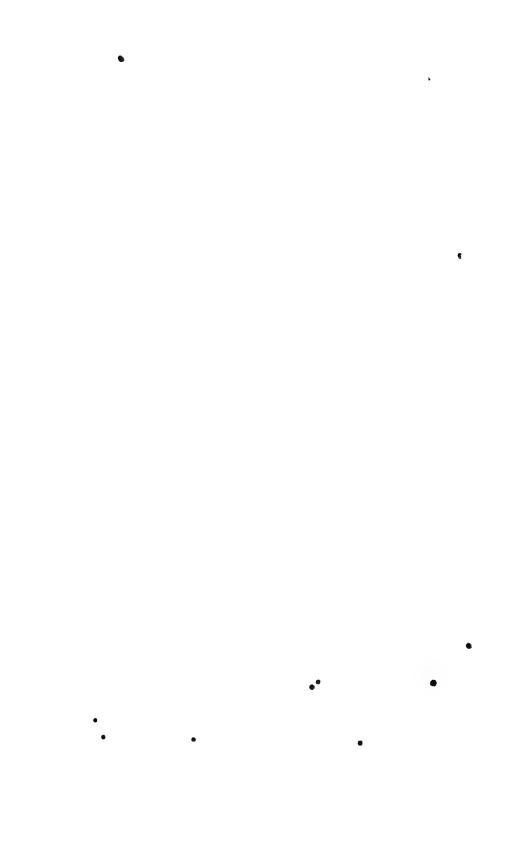

of suffron colour: (8) superstitious ceremonies at weddings were prohibited, including any use of an aresciomaram (arabu or pipal-tree) branch: the number of dishes of food provided and their contents must be altered, and the use of the yellow dishes in which the food was placed must be abandoned, while the use of crowns, supposed to drive off demons, was prohibited: (q) coco-nuts must not be used publicly at weddings, because of the heathen belief in omens obtained by breaking them; (10) no one must be excluded from the church or the confessional, not even women when in a state of impurity: (11) no public feast on a girl's arrival at puberty to be tolerated: (12) the pariahs to be treated as on an equality with every one else—they must be visited during illness, and no differences should be made in the administration of extreme unction; (13) prohibition against Christian musicians attending at Hindu temples; (14) bathing, as allowed by Gregory XV., must be confined to physical cleanliness, and such baths taken at times different from the Hindu usage; (15) the use of ashes of cowdung was prohibited, whether on forehead, chest, or other part of the body, the employment of ashes being only permissible on Ash Wednesday; (16) books of Hindû fable were prohibited. subject to the permission of the missionaries. This decree was published on the 8th, and publicly promulgated on July 11, 1704, the day that the patriarch embarked for Manila.

The Jesuits pressed the legate to suspend the operation of the above decree, chiefly on the ground that such sudden changes would be disastrous. Affected by their appeals, he yielded so far as to grant a suspension for three years, pending orders from Rome, in regard to all the prohibitions except that in the paragraph ferre partum non possumus—that is, the heading referring to the pariahs, to which I have given the number 12 in the abstract above entered. At the reiterated instances of the Jesuits he finally included this article also in his order of suspension, as is stated in his letter to the Holy Office of

July 9, 1704.

The Jesuits sent two deputies to Rome, Francesco Laynez and Jean Venant Bouchet. On arrival there they found that Pope Clement XI. had already approved the patriarch's decree, as set forth in a decree of the Inquisition dated January 7, 1706, until the Holy See should otherwise decide. The preparation of a summary of the obnoxious rites was ordered, in which were to be included those prohibited by Gregory XV. on January 31, 1623, as well as any other observances of the same kind not specified by the Patriarch of Antioch. The question of the pariahs was to be taken up separately.

The Jesuit appellants began by producing a 'Defence of the Madura Missions,' prepared by Father Laynez. Before it reached the Pope's hands via Portugal Father Laynez had left for India (1708) as successor to the Bishop of Meliapur. The steps taken in India to hinder the execution of the patriarch's decree are sufficiently disclosed in Manucci's text and my notes thereon.

The Patriarch of Antioch reached Manila in 1704, and Macao on April 2, 1705. He was received in audience by the Emperor of China at Pekin on December 31, 1705. In 1707 he was sent back to Macao by the Chinese on the instigation of the Jesuits. There the Portuguese Captain-General threw him into prison, where he died on June 8, 1710. On August 1, 1707, he had been raised to the dignity of Cardinal by Clement XIJ.

Ordinarily the common herd are very simple; thus it is not to be wondered at if they make bold to judge things according to their own rash caprice, resting the apology for their error solely on the subterfuge of a 'Thus they say.' Without getting at the substance of the business, and not having of it more evidence than is furnished to sight or is represented by imagination; disregarding the truth that the latter can never yield a certainty, and not remembering that the former ofttimes produces deception, they are led away by the fact that our intellects cannot endure uncertainty Thus they constantly come to conclusions differing from reality. This is shown in the tribulation which fell upon the Capuchins of Madras after the arrival of the Lord Patriarch of Antioch at Pudicheri (Pondicherry) It lasted over six months, and disturbed the whole coast of Choromandal. For most people, not to say almost all (I speak of what the common people did), understood that the poor fellows' disgrace arose from two sources, which were in reality only accidents. But they held that he who designs the end must have contrived the plot

They connected one of these causes, which we will call the first, with five thousand pagodas which a Dominican father, an Armenian by race, had collected by begging during twelve

l'Nouvelle Biographie Générale' (Didot), xlv 546, Norbert, Mémoires Historiques' (1747) 1 76, 77, 111, 116, 140, 141, 145 il 622. Cristofori, Storia dei Cardinali' (Roma, 1888), p 270

years that he had wandered about for this purpose in these regions by the authority of his superiors and under their written orders. He died at Fort St. George on December 6, 1703, and committed the money to the Capuchins and others with directions to remit it to Bengal and Persia, finally to be delivered over to his convent.

The other matter to which they attributed the Capuchin disgrace was their neglect to go to Pondicherry when summoned by his Excellency (the title of the Lord Patriarch). Yet they were unable to go, being stopped by the gentlemen of the government in the country where they dwelt.

When proceedings were taken against the Capuchins with the excessive rigour that is notorious, the above is what was said, and still to this day is declared; which means, without denying that the common people are very simple-minded, that in this matter their inattention was not to blame for their mistake. Only very wise men could have discovered and judged rightly the proposals which my readers will see stated further on. Let those, then, who wish to have true information on the causes and to know the facts of the case, go on reading this narrative, and they will acquire not only something to divert their minus, but will learn the true story and be profited accordingly.

Be it known, then, in the first place (for it is a certainty), that the Abbé François de St. George.<sup>2</sup> when he arrived at Madras, allowed it to be understood by his manner that his first and

<sup>1</sup> This bequest is refer ed to again in Part V, fols, 69 and 280

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Of the twelve persons, including himself, who formed Cardinal de Tournon's party, one was the missionary Abate Francesco San Giorgio di Biandrà, of Turin (see l'atinelli, 'Relazione del Viaggio dall' Isola di Tenerifi ,' p 3, a log-book of the voyage out, Roma, 1704, 25 pages) The Abbé s name also appears twice in G Borghesi, 'Littera Scritta da Pondeceri, February 10, 1704,' translated from the Latin by G M de' Crescimbeni, Roma, 1705 Borghesi was the Cardinal's physician. The Abbé is referred to again on fol. 196, and in Part V, fol. 173 (Manila). He is, no doubt, the 'Padre' of 'Port St. George Public Consultations,' November 16, 1703, who 'came into Town with a complement from the Patriarch to the Governor with a present of Jacob's oyle and wine'. In another place in the Records he is referred to as the 'Abbot.' His name appears in the accounts of Cardinal de Tournon's stay in China, and he was deported from Pekin to Macao between 1706 and 1710 (Norbert, 'Mémoires Historiques,' Lisbon edition, vi. 168, 366).

chief object (apart from his visitation) was the search for means of opening a negotiation for some places on the coast of Choromandal at which to establish a new company of certain Italian merchants. These men desired to navigate the Indian seas and trade within the territories of the Mogul. The first step to be taken for this design was to secure a capable person of good position, who could solicit this urgent business at the court and obtain a farmān from the king. Furnished with this document, the new Italian company would be able to trade and deal freely throughout that king's widely-spread and equally admirable empire. Above all was this help wanted in Gulkandah, in which place there are mines of precious diamonds, or to which the stones are easily brought by merchants, it being very near those mines.

He had recourse to me because I spoke the Persian and Hindustān languages perfectly, and had great influence among the Mahomedans coupled with long experience of them. I excused myself on account of old age, and because at present [166] I had little intercourse with the king's court. Thus the Abate addressed himself to certain other persons. But as these affairs can only be prosecuted with exceeding slowness, and cannot be carried out except by the power of money, time (to which I now leave the question) will show hereafter the success of this first object, as to which up to the present nothing more is known.

The second matter, or what in the second place appeared essential to the Abate in order to give a happy start to his project, was to eject the Capuchins from Madras, and the Reverend Father Paulo de Saa from Cuddalore. The latter priest administered the two churches at that place as priest of the parish. He (Abate di San Giorgio) desired to substitute for these ecclesiastics other priests from Italy, who could gradually, quietly, and without scandal, set everything—or, at any rate, a good many things—in the position required for his trading venture. In this way, when the gentlemen—that is, the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strictly transliterated, the name is Küdalür or Güdalür. I retain the official spelling. Mr Philipps says the French use the form Goudelour (see 'Vingt and dans l'Inde,' 1886, by M. J. Baulez, a Pondicherry missionary).

officials and directors of the new company—should arrive, they would find the bed ready made for them, and everything prepared for an immediate commencement of their trade. Having the assistance of the Italian fathers at the places designated, they would not fail in receiving reports and information about everything with greater ease; and things being thus arranged, it was to be hoped that, with the good management that was assured, they would obtain from their dealings profits equivalent to their labours.

But, compared to the first object, the Abate conceived this second one to be much more difficult. How could he hope to succeed in moving out the fathers from Madras and Cuddalore and replacing them by Italians? In this he did not deceive himself, for their churches he within the territory of the English, who claim the right and have the power of nominating as parish priests whoever seems to them best and most serviceable to their government

Hesitating at these considerations, quite confused and perplexed, the Abate was unable to discover or decide on the best means to adopt for securing the end he sought. This end was to turn out the Capuchins from Madras and Father Paulo de Saa from Cuddalore without any disgrace or blemish attaching to him; for in dealing with the said fathers he thought it likely that they would make no difficulties, and if he granted them all they wished, they would carry out his proposals. The Abate then lighted upon a certain person, his countryman, a man to whom nothing appeared difficult, one who believed that everything had its remedy. Aware of his knowledge of the country, the Abate imparted to this man his ideas. When he had heard them, the honest compatriot raised not the slightest objection. He seized by the forelock this occasion that fortune had brought to his door; for he could desire nothing better than to pull out the sardine by use of the cat's paw, and thus succeed in the depraved intention that consumed him. This the reader will see from the price at which he sold his advice. He promised that if the pledge he demanded was given to him he would help the affair, as it is his habit to do He told the Abate that to obtain what he wanted and to carry through his purpose nothing 'more was needed than to prepare one petition against the Capuchins in Madras and another against Father Paulo de Saa at Cuddalore. For these he drew up a good draft, turning the affair to his own profit as the "desuctar" in the matter, et cetera. The condition was (as one foresaw) that the parish of Madras must become his, and that of Cuddalore fall to another man, his companion, who had been waiting here on the watch for two years. The Abate saw that by means of these fathers, they being well known and experienced in the country, be could hope in the future greater things towards the fulfilment of his designs than from the Italians he had brought with him. He accepted the proposal, and the compact was agreed to.

We have the theatre ready, or, to speak with more propriety, the amphitheatre, let us next see how the bulls fight. Now, without any mercy the Abate began to contend with the unhappy Capuchins over the money of the deceased Dominican, as I have said. He asserted that they were under obligation to make over to him the five thousand pagedas of the defunct. At that time he was carrying out a visitation in Madras under his authority as Commissary of the Lord Patriach of Artioch. He declared the money to belong entirely to the Holy Apostolic See. To this the Capuchins replied that the money was no longer in their power, but in that of the Armenians, but they would make every effort to collect it, and when received, they would make it over with great pleasure

Who could have supposed that the Abate would not be satisfied with this reply, and that all the other matters would not be set at rest? But of a certainty it did not happen thus How can I describe the disagreeables, report the molestations, and set forth the worries that arose from this money, and how the miserable Capuchins suffered for a space of two months and more? If I began I should never get to the end, suffice it to say here as follows [167].

On this puzzling word Mr J hennedy writes 'Desigo is Late Lain,' to suck out', participle, desictus From this we might coin a word desict of (romance) desictar, "blood sucker," the person obtaining improperly all the benefit. But I have not seen the word. Littré, when giving the derivation of sucer, suggests a form suctiare, from which we might get desictor, 'the sucker' Mr Ferguson suggests reading director'

The Abate found it impossible to obtain the money from the Armenians; for in spite of all the pressure he put upon them, they would never agree to pay. He saw also that under this head he could never, without a great scandal and some damage to himself, squeeze the Capuchins any farther; for he knew quite well that on this question they were altogether without fault. He must work up a new intrigue, invent another cabal, and totally change his devices. This was necessary before he could totally ruin them, and obtain his own cherished object and the deprayed design of him who advised him.

Consultations were held every night in the convent of these same Capuchins from nine to twelve o'clock between the Abate and his compatriot. It was decided to convey to the [Capuchin] superior an order to go to Pondicherry to render an account to the Lord Nuncio of his person and proceedings. Let it be remarked at this point that the Abate had already ended his visitation at Madras, during which the [Capuchin] superior had given in rigore juris [as required by strict law] an account of his mission, of his doings, and of his person. The direction above referred to was given because they well knew he would be detained by order of the [Madras] governor in connection with this same Abate, for reasons which can be seen clsewhere.

The ambush could not have been better planned in any other manner, for whichever way he turned himself, it was impossible for the unhappy friar not to tumble over the precipice. Astute subtlety! Diabolical invention! Exceptional malice! They included in this artful plot all possible contingencies, after having meditated on the case with the extremest care, not to say maliciousness. They argued in the following manner:

'If the friar should be detained by order of the governor (and of this there can be no doubt), then, when he prays for leave to go [to Pondicherry], he will not obtain it. If he goes without it, the English will never pardon him for absconding at such a time as this, and the least they will do will be to expel all the Capuchins from English territory, for in a case like this they could no longer consider them friends. The expulsion would be done on the pretext and under colour of their being untrustworthy, looking to the little loyalty displayed towards their

political superiors in taking to flight during war time and joining the enemy [the French], who are of the same nation as themselves. The situation will thus put on a very good outward semblance, and we shall avoid raising any sort of evil presumption. Things being in this state, all will be smooth for our purpose, since the Theatines can then easily take their (the Capuchins') place. Very few will know [of our plot]. Should the friar ask leave from the English, it is certain he will be refused. Obviously it is unfitting in a time of war, as this is, to allow a man who has long lived in your country to quit it for that of the enemy, especially when he is of the same nation as that enemy.

'In this case we have the easy resource at hand of fulminating censures against him [from Pondicherry] in such a way that he will be unable to exercise his ecclesiastical functions. In this manner, should the friar by great exertions deliver himself from the Scylla of the English Government, it will not be easy for him to escape from the Charybdis of the Church's censures, and the other burthens with which it can overwhelm him. Even if he is freed from both, still, he will not be delivered from us, who already hold him like a fish in a net, and it will not be difficult for us to plunge the lancet behind his ear.

'This being admitted, in the execution of the project haste will have the larger share in our success. But for the present let us go to bed, for it is already very late, and from now onwards be sure that "Mon Pere" will not sleep so much to his taste in the bed that we have prepared for him as he has been doing hitherto.'

It is well to take a little rest when one has been awake so much. But it hardly seemed worth while when the designs which they had discussed had made them forget the time, nor did they wait for the day to dawn to make a commencement.

The reader must be told their progress in executing their plot—how they were not neglectful in perpetrating the evil deed that they had just agreed to. Thus, on the first of February, 1704, at half-past six in the evening, they communicated to the superior an order to start within three days for Pondicherry. God help us! Why could they not intimate the order before

sunset, or leave it to be done the following day? Stupid doubt! Indiscreet question! For was it not as is usual in such cases? Who knows not that ill-will, wishing for greater security to inflict hurt, flees from the brightness of day and seeks the obscurity of night? To postpone the attempt until the next day would be to lose time. That is not right. 'We are Christians; we must also prove we are Catholics. To-morrow is the Day of Purification [se., the 2nd of February]. What we have to do is an evil thing, thus let it not wait for the morrow; now, now, and at night so much the better.'

At this blow, as may be easily understood, the poor friar was as much stunned as perturbed. He could not fail to perceive, by reason of the troubles he had already undergone, that they would succeed in totally running him. He considered himself lost inevitably, for it was certain they would not aim such a blow at him without they had him first of all well caught, as they had. In firing point-blank the bullet is never wasted. He was anxious, through a feeling of honour, to shield his reputation and that of his religion rather than evade damage to his own person. Thus he resolved on the instant to quit the convent at once, and employ all he had of influence in Madras, as he did through himself and his friends, in order to implore from the gentlemen of the government permission for his going to Pondicherry. But no result came of it, nor were his efforts rewarded, for they absolutely refused consent orally in the presence of the Abate [di San Giorgio], and also in writing, as is proved.1

On this order followed immediately a censure, as planned in the agreement made [168] between the Abate and his compatriot. Thereupon, disconsolate at the rebuff from the gentlemen of the government, and afraid of the thunderbolt of a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Madras Records have the following entries

<sup>&#</sup>x27;January 22, 1704. — Refusal of leave to Padre Michael Angelo to go to Pondicherry in obedience to a summons by the Patriarch of Autioch.

<sup>&#</sup>x27;January 24, 1704.-- A Petition received from the Padre.

<sup>\*</sup> January 24, 4704 -Copy of Petition in French

<sup>&#</sup>x27;January 24, 1704 —Governor and Council's answer in French' ('Ancient Records of Fort St. George,' Press List, No. 4, p. 193).

January 22, Old Style, corresponds to February 2, New Style

censure with which his own superiors threatened him, hardly had the wretched friar reached his convent when there followed him into his cell the secretary of the Abate. He was sent with a written order of suspension from divine functions. Yet it was not then twenty-four hours since the order to proceed to Pondicherry within three days was communicated to him. What an extraordinary action!

At this suspension the friar felt more than suspense—he felt outraged, this being the [natural] effect of an injury thus inflicted. But, curbing his passion, he returned to himself, and became like a lamb. He considered that obedience was obligatory in all cases, except the impossible. Casting up his eyes to Heaven, he implored aid from our Lord in such an obvious danger Then, with the written order in his hand, he thought of a means of redress. He determined to appeal from the interdict on the ground of the impossibility in which he found himself of putting into execution the order of his Excellency, for on that very second of February when the gentlemen of the government refused permission they ordered him to be formally detained, whereas before he had only been forbidden to leave. He also alleged [in his petition] that the term set to him of three days was not yet completed, not even the half of it These two important facts, according to the teaching of the learned and the directions of the Canon Law, of themselves annulled the interdict and made it of no effect. This he proved at large in a manifesto which he drew up.

No doubt the reader will weigh how they continued to carry everything into execution in conformity with the dispositions arrived at in their consultations, and how they made every effort to put them into force. So that he may have exact reasons for his judgment, let the reader attend carefully to what follows.

The appeal was of no avail; however just its allegations might be, how could the Abate accept them, for how could he admit them if they did not accord with his designs? Here comes in with effect the common proverb, 'Laws are weak where the king insists', but L'say, looking at all that we behold, that we must read here, 'where the clergy insist' For king and law wrong no one.

Let us turn now to the wretched friar, who was perturbed, thunderstruck, and overwhelmed, as was to be expected, at finding himself in such a horrible position and subjected to such unheard-of doings. During the same night he left his convent and went to the house of an Englishman. There he continued to seek some means for obtaining leave to go to Pondicherry.

While he was at this friend's the advice-giving compatriot appeared once more. He had come to pay him a visit-not to help or console him, but to advise him to place himself, as before. in the noose which they had made ready for him. This is apparent from the plausing talk which he went on uttering. At first he showed himself all compassion, and almost wept. This is the substance of what he said: 'Father, there is no other preferable course, nor can your reverence find anything else in this very great affliction than to escape this very night disguised in the clothes of a Malabar' (s.e., a Tamil). He spoke with such great demonstrations of true friendship that the owner of the house they were in, though he did not understand the words, paid great attention to the gestures. The good friar, as one who much desired the thing, though with some apprehension of being misled, was on the point of accepting the advice.

After he had given it the man went out by the door, and who can have a doubt that this deceiving counsellor was laughing over having carried through such a good piece of work? Thereupon came an opening to the house-owner to enquire from the friar the object of all those exaggerations and the cause of so many grimaces. He asked this as one who felt infinitely for his friend's troubles, as one who would in every way help him to redress. He urged this request regardless of the efforts of the friar to prevaricate and not disclose the facts. But the more he evaded telling him, the more the householder pressed the priest to speak out. He had already begun to show great resentment at the father's declining to communicate the circumstances to him; for it seemed to him that the conversation had reference to the disagreeables his visitor was already suffering under.

Seeing himself already pledged to the man of the house by

having sought his aid, and yielding to so much insistence (thanks be to Heaven!), the friar was forced to disclose the secret, begging his friend to say how his flight was to be managed. But the said person, as soon as he heard the story, became quite disconcerted, and for a short time cast his eyes to the ground. After this pause, turning them on the friar, he broke the embarrassing silence in this form of words 'My father, he who gave your reverence that idea is not your friend, and does not wish you well On the contrary, he is your mortal enemy, and will destroy you. For to that end alone can that counsel serve; because there are very stringent orders at the gates (as I know) about the person of your reverence and your not leaving. I hold it to be impossible for you to get away without capture. Having seized you, they will without fail send you on board the ship about to set sail for England Such a disaster would be a great disgrace both for you and your religion They will catch your reverence in disguise taking flight for Pondicherry in time of war, and that after you have lived here so many years and been so well treated by all the English, especially by the government. Certainly it will not fail to appear a very abominable thing, an act unworthy of the personal character and conduct of your reverence. Not even among your own people will you be able to save your reputation, even when they learn that this attempted flight was not due to treason, they will not refrain from declaring that your reverence behaved very imprudently in attempting such an absurdity. If you fancy that you will be highly honoured for your zeal in obeying, you are much mistaken. for there is no one who is ignorant of the fact that obedience does not include such impossibilities, and among us such an act would never be done. In confidence I warn your reverence in these words, but you must decide as you please. As to this move. I do not advise you to make it I conclude by saving that such a project proceeding solely from yourself might, under some conditions, be prudently accepted [160]; but coming from a third party it would in no way be prudent to acquiesce in it, much less to carry it out.".

It will easily be seen that he who discoursed in this wise did it with a disinterested mind and a feeling heart for the harm that he feared and was attempting to obviate. Even although he opposed what the father desired to do, it would certainly be a great piece of imprudence not to value his advice. The friar was aware that he who repeated all these things to him knew extremely well the English customs (they being his own), and that in what he had advised he had given proof of the great love he bore him, such as he had always experienced from him. The friar's judgment being, let it be supposed, a little affected. still he had not, by the pressure of events, lost it altogether. He weighed with care the Englishman's reasons, and attaching to all of them full weight, he accepted them. At the same time he acquired this piece of wisdom—namely, not to pay, for the future, any heed to the counsels of his loving counsellor, the priest. With this he took leave of the person in whose house he was, giving the requisite thanks, and returned to his convent, commending himself to God and giving to His Divine Majesty due thanks for the special favour vouchsafed to him at that hour, in permitting that the venom brought to him for his destruction should be turned into an antidote, by knowledge of which he could ever counteract the poison, as from that day forth he did He implored the protection of the Virgin, to whom with insistence he prayed for help. For to console him in these great dangers he could not find anyone on earth, the great majority of men being tyrannous and false

Leaving him at this stage, let us turn to the other piece of artillery that, during Lent, quite at the end of it, they loaded against him. It was one of pretty large calibre. The Most Reverend Father Friar Lourenço, head and superior of the Capuchins in India, was then present in Pondicherry. He craved leave from the Lord Patriarch to proceed to Madras for the consolation of his brethren under the affliction they were in during these earthquakes. The first application the Lord Patriarch refused. But he wrote to the Abate di San Giorgio, then at San Thome, asking him if there was any drawback in conceding leave to the said father. The Abate replied that he knew no reason for refusing his request, on the contrary, he thought that such an arrival would be of use in what he was attempting.

<sup>1</sup> As the Father was a Frenchman he is often styled Laurent

Upon receipt of this reply the leave to the Reverend Fa Friar Lourenço was given. Let the reader here pay attent The object of the Abate was to drive the superior of Madras a corner, and he argued thus. 'If Friar Lourenço enters Mac then the superior of Madras can go to Pondicherry. W ever difficulty applies to the one applies to the other c Thus the interdict which had been fulminated was prop launched.' Nor did he talk badly, since unjust acts, done of place, cannot remain otherwise than committed, even if e executed in part. Let us, however, see the conclusion. Friar Lourenco cannot get in, we can always try conclus with the superior of Madras. In that case (at the very wo we shall proceed against him as disobedient to his ecclesiast superiors.' Let not the reader imagine that there is in this slightest evaggeration—there is nothing but the purest tri For thus spoke the Abate publicly at San Thome

The Reverend Father Friar Lourenço' came with a lette recommendation from Monsieur Martin, governor of Poi cherry, addressed to the Lord Governor of Madras. By means, and assisted by an English friend, who took m trouble in this matter, he got into the Fort, where he was a well received by the Lord Governor. He came then to the count, and all the time he remained he performed there the of of parish priest, to the content of all, whereby the Christi were relieved

This gladness, however, became a hardship to them, became the Abate found that the superior [Michel Ange] never peared in all this business, nor allowed himself any entry int. The Abate sent to ask urgently for the issue of an order fithis Excellency [the Patriarch] directing the Reverend Fatheriar Lourenço to quit Madras and return to Pondichel This was carried out at once, and the father left. T

of a general letter to the Company reporting the permission approof a general letter to the Company reporting the permission given to Capuchin Padre Laurenso (Lorenzo) to enter into Town, and there exercise functions in the Portuguese Church in spite of the interdiction laid upon Capuchins by the Patriarch and [the] Bishop of St Thoma, to prevent ill-consequences that may accrue from passing over it unnoticed ' Pu Consultations, vol xxxiii, p 200, Press List, No. 7, p 210)

manœuvre surprised the English very much, and it was felt intimately by the Catholics. All were upset—those on one side discouraged, and those on the other incensed. But no one discovered at whom this shot was directed. It was only Time, the index of all craftinesses, that demonstrated its object, as the reader shall briefly learn.

Hardly had the Reverend Father Lourenço arrived at Pondicherry, when the Lord Patriarch sent off the Reverend Father Friar Spirito (Esprit)<sup>1</sup> for Madras. They hoped he would find the same facilities for an entrance as obtained by Father Friar Lourenço. In the hope of obtaining success in the business, they neglected not to obtain for him a letter from Monsieur Martin to the Lord Governor [170] of Madras. Be it noted that these Italian gentlemen could not bear the sight of Father Friar Esprit because he opposed with all his power a sentence they wanted to pronounce against him, touching a complaint then actually pending at Rome A decision was expected thence every day. But what was to be done?

They ordered him to Madras, where he would be overthrown irreparably like the others. They sent him off with a sealed bundle of letters and documents, and gave him an order that it must not be opened until after his entry into Madras. Who could have guessed that Father Esprit carried his own halter with him? Behold the trick which was afterwards unmasked! Inside the bundle he carried were two interdicts to be served on the two Capuchins then present in the convent, along with in order to them to appear cin atribus personally in Pondicherry the presence of His Excellency, subpana suspensionis a divinis a divinis a divinis functions.

This command the poor creatures could not comply with, they found themselves in the same inability as their superior, ing forbidden by the gentlemen of the government to leave adras. The piece had not been badly aimed, since with one

He was a Frenchman, and in the French form his name is 'Esprit,' usually willed 'of Tours.' The dispute alluded to in the next sentence was, no doubt, transfer, in 1699, of the native parish in Pondicherry from the Capuchins to lessuits.

I have found no satisfactory suggestion for a rendering of sm atribes, but the steak seems to require 'without fail'

discharge they demolished three priests—two of Madras, by prohibiting the exercise of their holy functions and the administration of the sacraments, and Father Friar Esprit by making him go to Madras. When he had got entry there, he must inevitably intimate the orders he brought from his Excellency. These orders having been communicated to them, the English gentlemen would never pardon him for doing it, and the very least they would do would be to kick him out of Madras. Should he neglect to communicate the interdicts, he could be made subject to an interdict himself. It would be seen whether the wretched man could escape some such blow if he once got into the town

But Our Lord, the protector of the innocent, would not permit that such great evil should prevail on this occasion. For when the father reached the gates the sentries stopped him from entering until they had reported his arrival to the Lord Governor. This gentleman, as they told Father Esprit, fell into a great rage, wanting to know what was the use of so many priests who did nothing but come and go. They told him he bore a letter from Monsieur Martin for his Lordship (as the father had told them). The governor sent for the letter, but would never consent to allow Father Esprit to come in. By this rebuff the father was forced to turn back to Pondicherry

When he was at San Thome he (Esprit) wrote a letter to Friar Euzebio, Capuchin, lately arrived from Sūrat, in which he warned him on behalf of his Excellency that he must secure an exit from Madras if he wished to be spared the threatened deluge of interdicts, which was on the point of overwhelming that unfortunate mission. As soon as Father Friar Euzebio received this letter, without delay or loss of time, he proceeded to the Fort to bid farewell to the Lord Governor before he went off to join Father Friar Esprit, when both would go together to Pondicherry. But on no consideration would the Lord Governor consent to his departure, on the contrary, he ordered him to take care that he remained in Madras.

Upon learning this, the three companions in misery were as much perturbed as confused at such extraordinary procedure being used against them. They recognised the target at which

the arrows of so many misadventures were shot, attempting totally to ruin them. They felt acutely their inability to avoid the injury with which they were threatened, and the not having anyone to whom they could apply for help in the great calamity they dreaded, for their destruction was imminent. In this deliberation they wasted a little time, debating the best method to be adopted.

Not hitting upon anything calculated to deliver them from such an intricate labyrinth, they resolved to put in force what the Church, as a loving mother, concedes to her oppressed sons in alleviation of their sufferings. They decided to appeal to Rome against all that was being done against them. In putting this into execution their hearts were dilated for a moment or so. Instantly they drew up a petition of appeal in proper form, and craved as a favour that one of their friends would start at once with it for Pondicherry to lay it before his Excellency.

This was carried out properly on April 14, 1704, in the presence of witnesses of great weight. The Lord Nuncio took the petition, and after reading the first lines, refused it twice over, making no account of it. But afterwards he learnt that at the foot was appended an attestation of a number of persons, and when it was presented again, he glanced at the signatures of the witnesses, who were present and all of them persons of great weight there. He felt so angry with the Capuchins that he could neither repress nor conceal his passion; he let loose on them a deluge of benisons.

The storm having blown over, the sea became tranquil again. Having relieved his mind, he sifted the matter and gave better consideration to it. His Excellency failed not to acquire the conviction that the document was of juridical force, that it had been presented with all the formalities, and that by it his hands were tied. Concealing what he had in his mind, he entered on a search for all the paths and roads possible for hindering the Capuchins from doing a thing that hurt him so much at heart, and for inducing them to beg pardon for such great overboldness. This was the name that his Excellency gave to their appeal to the folly Apostolic See, converting it into a crime of high treason in the highest degree.

But the Capuchins were now accustomed to thunders and lightnings from this quarter. In addition, they had in their minds the expectation, not to say the certainty, that all this talk was mere stratagem and invention for the object of getting from them the original documents [171] they held in their justification, and afterwards still making them have recourse to Rome—and it would not be 'for the King of France,' as we say commonly. They replied with all modesty and submission that their consciences did not accuse them of having done a single thing to offend his Excellency, therefore they felt no obligation to ask his pardon, nor to disavow in public a boldness which had never entered into their imaginations. They would thereby confess themselves culpable, and constitute themselves criminals (which it did not suit them to do) before the tribunal of the Holy Apostolic Sec, to which they had appealed this was a thing so obvious, there was no need to say more about it, but if the Lord Patriarch made the request in order to get them to withdraw the petition of appeal, let him send to And his Excellency having adjusted all the things lying within his power, and put them in the state they were in before his arrival, they promised and agreed to burn all the documents they held connected with this affair in the presence of whatever witnesses he chose to appoint

As this reply was not to the taste of the Lord Patriarch, nor in conformity with his designs, it was not well received by his Excellency, but he learnt by it the firmness with which the Capuchins meant to sustain and carry on their appeal. Thus it was necessary to seek some other by-path, and employ the weapons of the Vatican to overawe them, and drag them by force to the point he desired. For this purpose he then dispatched a servant named Lazaro, a negto born in India, making over to him two letters, one for the Father Friar Reynato,<sup>2</sup> and the other for the Father Friar Euzebio, both

I I can find no evidence that such a saying was common, perhaps it suggested Voltaire's more celebrated 'travailler pour le roi de l'russe i—in other words, to work without reward Manucci's saying evidently means the same thing

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In the French form 'René,' usually styled 'of Angoulème. Euzebio (Eusebius) was 'of Bourges '

Capuchins, present in the convent at Madras. The servant arrived there on the 18th of May. Meeting Father Friar René in the street at seven o'clock at night, he made over to him both letters. As it was dark the father took them and carried them to the convent. There, each one opening his own, they found that instead of letters they were orders to proceed to Pondicherry within five days, under pain of suspension a divinis.

One had been made out on the 5th, and the other on the 24th of April. They were the two documents that the Reverend Father Friar Esprit had brought, with directions to serve them in case he obtained entry into Madras. Each man wrote his reply at the foot of the document, to the effect that it was well known, in fact notorious, that they were unable to leave Madras. They had appealed to the Holy Apostolic See, and recognised no other judge in their cause than the Supreme Pontiff, Clement XI. Then they sent the documents back to Pondicherry, whence the servant had brought them, as has been said

The Reverend Father René had already received an order not to celebrate Mass, although he was a third party; and this without any juridical formality, without his knowing up to this time the reason or cause thereof. Still, he did not fail in observance of the order, for reasons that will be described in their proper place and time. The Reverend Father Friar Euzebio, for other reasons already set forth, considered himself under obligation to continue his functions without being hindered by the suspension with which he was threatened. he did, in fact, go on with them. His Excellency, on hearing this by the spies that he kept or by messages sent to himfor he never desisted from doing to them in everything some harm or other-caused to be nailed on the gates of Madras, San Thome, and Pondicherry documents by which he declared the three Capuchins at Madras to be suspended a divinis (from divine functions). In this declaration made so publicly he unserted no reason beyond these three words, Justis de causis for sufficient reasons). Nunquam sic locutus est Summus Pontifex.1

<sup>1 &#</sup>x27;Never did the Supreme Pontiff speak thus,'

Imagining that by this coup he had entirely destroyed the Capuchins and brought them to the ground, and their mission along with them, he planned an attack upon those of Cuddalore. While we are talking of that place, we leave the wretched Capuchins of Madras to draw a little breath, a thing most necessary for them, for neither rest nor peace had been conceded to them at this time in the midst of such perilous attacks

The Reverend Father Paulo de Saa at Cuddalore, parish priest of the two churches there, was now cited to appear personally within three days at Pondicherry, subpana suspensionis a divinis (et cetera).

This poor priest found himself under the same disabilities and in the same condition as the wretched Capuchins of Madras. He was under an embargo from the gentlemen of the government, and was unable to quit Cuddalore. He feared an interdict much more than he did thunder and lightning. He fell into such grief and deep melancholy that he did nothing but weep day and night over his sad fate, for in such a terrible conflict he had no one to whom he could unbosom himself, none whom he could consult as to what should be done to deliver this Christian congregation from this great perturbation, and avert from himself the violent storm that he saw was about to discharge itself upon his head

But Divine Providence is always nearest the afflicted when they have the most need. In the midst of all this affliction, and at the moment of this lamentable blow which had fallen upon the poor priest, it permitted the entry at his door of a charitable Theatine. He was a Portuguese by race, and called D. Simão da Costa. At sight of him, as we may suppose, some vigour returned, but Father Paulo was unable entirely to conceal his dejection. He was also stimulated by finding that the good priest did not fail to take notice of the circumstances in his hospice, for they were quite worthy of the deepest reflection in such a crisis as he was involved in.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Simão da Costa Theatine, is mentioned again on fol 189. He was still alive in 1710, and was then petitioning for reappointment to Cuddalore (see Penny, 'Church in Madras,' quoting from the Consultation of January 13, 1710)

'Priest of Divine Providence, Simão da Costa!' he exclaimed, as one in delirium. Owing to the bitter anxiety that consumed him, he repeated many times consecutively, 'Simão da Costa!' He assumed, no doubt, that he was another man of Cyrene come to relieve him of the cross of tribulations that he had to bear.

Nor was he deceived, as events will show, and the reader will be able to consider them [before he passes judgment]. I take upon myself to notify him thereof at the proper time. At present, not to lose our way, let us go on to recount [172] what passed between the poor priest and the loving Theatine. Seeing the other so sad, Simão was moved to compassion, and began to cheer up and console him in the best way he could. As a conclusion, after other words fitting for such an occasion, he told him he must have patience.

There can be no doubt that in all he said (let us give everyone his due) he spoke well; but the afflicted priest was not content with words of consolation only, and wanted some redress for his wrongs. He wanted some preservative against the thunder that threatened to fall on his head and consume his body. Seeing that the loving Theatine supplied him with none, his sorrow was redoubled, and his heart-bruises were greatly intensified, because, if so far the wretched priest had hit upon no comfort for himself, it is to be presumed, from his being to such an extent upset, that his thinking powers had fled. Ordinarily when a man is in trouble, if his dear ones desert him, his friends forsake him, those under obligations excuse themselves, his own wits equally abandon him, nor is he content, being unhappy, to have them restored easily. But, seeing that such a doctor [as the Theatine] was unable to prescribe, he was convinced that no other apothecary could prepare him anything

Finding himself thus cast down, he resorted like a good Christian to the restorative of giving thanks to God, who ever encourages, alleviates, and consoles. But love, which is ingenious and always sympathetic, failed not to be of use on this occasion—one of the direct necessity. For if it did not take action earlier, it was not so much to see how best to kick

the priest a little out of his nest, but rather to become more acceptable to him and more esteemed, for the discreet are aware that the greater the necessity the greater the value of a thing, it being then far more esteemed. As a prudent and charitable person, he must also look out for himself, for is it not there that a well-ordered charity begins? Thus love failed not to inspire the charitable Theatine with the remedy so anxiously desired by the disconsolate priest, being also the one most favourable to himself. He influenced him (Father de Saa), in addition to the grace of persuasion, by circumstances favourable to the physician. This was in case the patient should refuse to swallow the pill or potion, though in this instance it was not very necessary that the prescription should be so very discreetly worded

For from anxiety the wretched priest was so thirsty that if you presented to him the most poisonous drink in the most disgusting vessel, if it had only some similitude to a medicine, it would appear to him like the most delicious nectar contained in the most crystalline of cups. Nor is this to be wondered at; when a man so anxiously demands a thing, any sort of appearance of it deceives and satisfies him. This, as the reader will see, happened here between this afflicted priest and the charitable. Theatine. The latter opened his case in some such words as these

Reverend Father Paulo de Saa, I will not deceive your honour, and after having weighed the matter, I think your case a troublesome one and the remedy for it not an easy one to accept, though it is the only suitable one, and there is no other course. Believe me, my reverend father, for the love of God, it is thus only that Our Father may help you and deliver you from similar torments for the future. 'How will be assist me?' replied the poor priest timorously 'What may be this remedy, and what must be done to obtain it?' To this answered the sympathizing messenger 'Give up one of the two churches to the Theatines, and I pledge you my word you shall be left in peace, saved from these embarrassments, made whiter than snow before the Lord Nuncio, and restored to his favour.' I forewarned the reader that I bargained he would see by what was promised whether the priest (de Saa) deceived himself in

thinking that this visitor was a second man of Cyrene come to deliver him from the cross of tribulations he was then suffering from, for Father da Costa told him clearly that he wanted for himself one of the two churches. But Father de Saa was not repelled, nor was there any reason for being so, for was it not love, moderate, well-arranged, better aimed, and still better concocted?

It seemed to the good Father Paulo de Saa that the Theatine who was speaking to him on this occasion was not a man, but an angel sent from on high (de cima). All the same, in making this assumption he did not altogether deceive himself; for, if I do not make a mistake, one's own land and the land adjoining are called in Portugal terras de cima But what he knew for a certainty was that he came from below to his cost (costa)-I mean for his consolation.1 Thus, from being half dead, those words quite restored him to life. Strange remedy! Noteworthy influence! Wonderful force! Who could have anticipated it? Such a happy thought! Such a great success on the part of the physician! Such great good luck to the patient! Such a wonderful recovery (God being the greater part in it) in the case of one who was almost at the point of death. Once more the storm was appeased, almost at the point when the roaring thunder and the gleaming lightning were ready to burst over him so hercely that out of mere fright he would be consumed Rising from his seat, the poor priest took pen in hand, and forthwith wrote a letter to the Lord Nuncio, affirming that, so far as it depended on him, he resigned to the Theatines not one, but both the churches he administered, and he counted himself happy if, by so doing [173], he was restored to the favour of his Excellency. This surrender was the effect of fear, and Father de Saa's action should not cause surprise.

In good time Father de Saa's letter arrived, and was by the Lord Patriarch accepted and read—a fortune which others did not obtain, but there was nothing in those cases to be gained

The author is evidently trying to pun by ringing the changes on Simas (the priest's Christian name), sima (above), and terras de sima (literally, 'lands just above'—that is, 'adjoining } Again, there is the pun between susto (price or cost) and Costa (the priest's surname)

like this, which brought with it a thing that his Excellency so much desired. It is not easy to set forth here the joy with which it was greeted and the rejoicings made in its honourfeasts at Pondicherry, feasts in Cuddalore, feasts in Madras. But in no way was any time lost, because at once they prepared an attested copy, which was lodged among his Excellency's records. The original was sent at the same time to the Lord Governor of Cuddalore-'When they give thee the little pig,' et cetera 1 They believed that at once, on view thereof, he would accept the resignation of Father Paulo de Saa, and make over at least one of the churches to the Theatines. But the Lord Governor of Cuddalore, as an experienced man who deals with cases deliberately, also having had in this affair long notice, was at once aware that Father Paulo de Saa had not written the letter on any other ground than the fear of an interdict. He kept the letter, and waited till he saw some other move in the game.

Meanwhile, until this is disclosed, let us go back once more to the poor Capuchins of Madras, for it was not thought right to leave them in tranquillity in any way. For the better understanding of this the reader is informed that, at the time when the Lord Nuncio sent an order by which he declared the suspension a divinus of these unfortunate men, he sent to the Reverend Father Dom Guilhermo della Valle, a Theatine friar, a patent as parochial priest of Madras, drawn up in Pondicherry on June 14 in the current year [1704]. With it was an order that, instead of making the suspension [of the Capuchins] public, he should seek rather some device by which he should obtain quiet entry into the Capuchin convent, and exercise the office of parish priest with the approbation of their superior, but he was to insist on the Reverend Father Friar Enzelio.

<sup>1</sup> Mr M Longworth Dames has kindly traced this for me It is in full 'Quando te derem o porquinho acode line com o baracinho (When they give you the pig, lead it away by the cord), in other words, 'Strike while the iron is hot'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gulielmus a Valle first appears in the English records in 1696, when President Higginson appointed him to Cuddalore (Wheeler, 1 276). In its Portuguese form his first name is Guilhermo, his surname was Della Valle, he being apparently an Italian.

observing the state of suspension in which he had been placed, by not celebrating or exercising any sort of ecclesiastical function.

The Reverend Father Dom Guilhermo, to whom in this business all warning was needless and all instructions superfluous, failed in no particular that suited and helped forward his purpose. To better secure his object, in addition to clothing himself in the lamb's skin, he shielded himself, a still better disguise, under the best friend that the Capuchins had in India. Soliciting him to be his protector and mediator in respect to what he claimed, he communicated to him in the greatest secrecy what he designed to do His project was that, after the Capuchins of Madras had given him a cell in their convent, and allowed him to perform all the functions of parish priest, they should abstain from any exercise of their ministry; while he undertook to act in such a way that things should continue in that condition, and the Capuchins remain under suspension from the divine office. They must consent not to prosecute their appeal any further, and if they desisted they would not be persecuted any more. But I say that the joke was not half a bad one—' to ask for a riding-saddle and carry off a pack-saddle.'1

He said, further, that he had in his possession a patent as parish priest of Madras, but he did not wish to make use of it. Here it seems as if he wanted to make himself out an innocent, thereby better to cover up his sagacity. Feint of a discreet man' invention of a politic person! For he gave as his reason the great obligation he was under to the Capuchins for the kindness received from them (a finely-gilded pill!) in the period of three years and more they had kept him with them in their convent:

' Por la mano lhes a el hombre A su casa con que llore '2

They had lived like brothers, without the least difference in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The text is 'Pedir cella [sella] pera enquaxar [encaixar] albarda.' I am indebted to Mr. Batalha Reis and to Mr. Dames for the explanation of this proverbial saying? It is like our 'When given an inch to take an ell' Manucci also puns upon cella (a cell) and sella (a saddle)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mr Batalha-Rais says this is a Spanish proverb 'Man himself leads home what makes him weep', that is, we bring our minfortunes on ourselves.

treatment (we ought to say it was public on the part of the Capuchins, while secret on his, for they to-day are testing it, and Time publishes it). Therein he hoped to recompense those favours, if he could on this occasion help them (considering that the annihilation of the Capuchins was a small matter). If it cost him the blood from his veins, he meant to do it with a high heart. I believe him, and everyone may believe as he pleases or as it appears to him. For Time will disenchant us all, he being a pilgrim capable of dissimulations.

Who would not allow himself to be paid in such soft speeches and such honied arguments? But it pleased God that the friend to whom he confided those ideas knew very well how to count three, and though he was not so literate as the Theatine, was not a bit less wily, and thus allowed it to be supposed that he entered into his intentions. For, by refraining from arguing with him, he left it to be assumed that he had understood, or equally, it might seem that he left discussion over for a better opportunity. This did not hinder him, however, from seeing at once, and that quite plainly, that all this discoursing was directed by the father to his own introduction into the convent. and to deceiving the Capuchins, as if they were so many infants, anointing their lips with honey, and compelling them, through pleasant words and plausible reasoning, to give up their church of their own accord. After that their good relations with the English gentlemen would be at an end. These would never forgive a thing so much to their injury as giving up possession without first getting their consent. For were they not owners of the place, and entitled to appoint at their own pleasure? Thus the friend imparted the facts to the Capuchins, and these, remembering the advice, Non credus inimico tuo in eternum (Eccles. xii)1 would not admit the father to their convent, and at once replied that the nomination of a parish priest for the Madras church did not concern them. but the English gentlemen, nor could the Reverend Father Friar Euzebio desist from continuing his ecclesiastical functions This reply was at once sent to the Lord Nuncio, who fully

1 'Never trust thine enemy [for like as iron rusteth, so is his wickedness] (Eccles xii 10)

perceived that the Capuchins were aware of the trap, and had avoided falling into it. We must assume that he knew equally well the difficulty there was in cajoling them, yet, none the less. he continued to pursue them, it seeming to him that they must. in the end, give in from mere weariness. He next decided on the dispatch to Madras of the negro already mentioned bearing two letters-one to the Reverend Friar Dom Guilhermo, and the other to the Reverend Father Friar Euzebio. The latter paper was a citation sent off, as the superscription purported, from San Thome, but inside without year, month, or day, nor the least indication of where it was issued. In it the friar was summoned to appear at Pondicherry in three days to give reasons for not having observed his order of suspension. This citation was flung down by the servant with studied carelessness in the street in front of the Capuchin convent [174] on June 24 [1704] during a very dark night. It was picked up by a palanquin 'boy,' who the next day brought it to the convent.

The citation having been received and read, the Reverend Father Friar Euzebio wrote at once a letter to his Excellency, in which he set forth that, being a prisoner by command of the government, it was impossible for him to leave in order to appear personally at Pondicherry. From this default he apprehended no ill consequence, feeling in conscience that he was in no way guilty, nor ought his Excellency to hold him to be so, for he had only lately arrived, as was notorious in those parts, where he had not caused any scandal by his acts. For this reason he did not observe the censure launched against him. looking on it as null and void He proved its nullity by canonical law and by authors whom he quoted in the said Above all, having appealed to the Holy Apostolic See, he no longer recognised his Excellency as his judge. The letter was carried to the Lord Nuncio by the Reverend Father Friar Thomas of Poictiers, 2 a Capuchin present in Pondicherry. The Nuncio declined to receive or look at the letter; on the con-

- Company

<sup>1</sup> His name was Lazaro (see aute, fol 171)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This is probably the Father Thomas, Capuchin, who succeeded Father Reynato (René) at Madras some time before 1721. He died in April, 1734 (Penny, 'Church in Madras,' 238, 239). His name appears frequently in Norbert, 'Memoires Historiques.'

trary, he was much enraged, and used menaces to that father

[Thomas] for having presented it to him.

On June 20 [1704], by order of his Excellency, there was fixed up on the gates of Pondicherry a small piece of paper. a palm in length and four fingers in breadth, bearing on it four lines of thick letters, without month, without year, without day or place whence such writing was issued, without the signature or seal of his Excellency, and, finally, having no sort of form. In it was a declaration excommunicating the Reverend Father Friar Euzebio Not only so, for the same paper was published the following Sunday, reckoned as July 6, at 5an Thome, and affixed during the night at two different places in Madras. Where was there ever seen so strange a procedure as that of this prelate? The pen might extend itself greatly on this matter, but let us leave to the judgment of the reader what might be said about it. I pass on, not insisting on this beyond a mere mention, to recount other steps taken, at which there will be no less cause of wonderment.

At the same time the Reverend Father Dom Guilhermo della Valle received a letter from his Excellency by the hand of the same negro, Lazaro. This man was known in Madras as infamous according to the civil laws, and anathematized by Holy Mother Church, by reason of an office which he had held here and exercised publicly. If I do not name it on this paper, it is that I may not deprave my style, neither does modesty allow it to be spoken of. Nor would this reference to it be introduced, except that it is appropriate to call attention to the instruments made use of by the Lord Nuncio to send notices to ecclesiastics and convey to them his orders. Nevertheless, in the case of the reverend fathers of the Society of Jesus he did it in a better and more decent style.

Thus, it was notified to the Very Reverend Father Provincial of Madura that he must appear at Pondicherry before his Excellency But the notification was in forma juris, and worded with the urbanity customary between ordained persons. The Provincial did not comply, nor to this moment is it known with certainty what reasons he alleged about his not going. Only it is talked of that the said Reverend Father Provincial replied in

4

writing to the notification, saying that he had orders from the Lord Primate [i.e., of Goa] not to obey his Excellency until the powers he brought from his Holiness as Visitor-General of India were made patent and public; and it had been proved that they were registered in the Chancery of His Majesty the King of Portugal, in accordance with the privileges conceded by different Supreme Pontiffs to that crown.

Be that as it may, it is certain that the said Reverend Father Provincial, though able to go, failed to appear. Yet the Lord Patriarch did not proceed against him as he did against the unhappy Capuchins of Madras. The latter, detained by the gentlemen of the government there, were unable to execute the order they received to present themselves in person at Pondicherry; but in their case he chastised the fault in a way for which there is no comparison to be found, nor has anything similar ever been seen. He loaded them with interdicts, disregarding the harm that would ensue therefrom to the whole of the population, exceeding nine thousand souls, that they tended, or to their Church—a procedure of which the evil results are to-day visible.

But, leaving this with God, who alone can remedy it, since there is no one here below to sympathize, let us turn to the above-named letter received by the Reverend Father Dom Guilhermo della Valle, in which he was enjoined to show to the Lord Governor of Madras his patent as parish priest. He did as ordered without delay, presenting it on June 29 [1704], the festival of St. Peter and St Paul, which of a truth was not ill chosen. But, still, it did not turn out well for him the governor would not agree. Here it has to be pointed out, and should be noted for the future, that the Capuchins are the legitimate parish priests of Madras. For the Reverend Father Ephraim (whom God have in His keeping', when he came to the coast of Choromandal, did not mean to stop there, but was going on to Pegu, conformably to the requirements of his patent. While he was staying in Madras the Christians there entreated him to remain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> These facts are given in Tavermer (edition Ball), i 220, and Norbert, Mémoires Utiles et Necessaires, 93-96. The order to build a church for Father Ephraim at Madras is dated June 5, 1642, and is signed by Andrew Cogan, Thomas Vintner, and Henry Greenhill.

But before they obtained his consent they wrote to San Thome, praying for a padre to be sent to take charge of them. At San Thome they declined to concede this request, but, on the contrary, answered with much scorn, saying 'What thing is this Madras that we should send a priest there?' After this rebuff they decided on a petition to the Madras Council for their consent to Father Ephraim's appointment. At the instance of these Christians, and to aid them in the necessity he saw them to be in, he decided to remain, with the consent of the government. The latter always held him in high esteem, treating him in the way that is well known.

Whence it cannot fail to be seen what a monstrous injustice it is to take from the Capuchins this charge and place it in the hands of others! For they had to serve their church four priests working in the parish, and appointed under different orders—namely, two friars and two secular priests—without reckoning the other claimants, who only awaited the moment when the Capuchins should fail to make good their own pretensions. As to the reply that the lord governor gave to the Reverend Father Doin Guilhermo when he produced his patent of appointment, I say nothing here. I leave it to the judgment of the reader, who will, no doubt, decide wisely as I trust he will do also in the following case, not merely rare, but actually unheard of

There chanced to come a I renchman of Pondacherry to be married at Madras, and he was in fact mirried there. The ceremony took place in the Capuchins' church on June 25 of the current year [1704]. It was the Reverend Father Friar Euzebio who officiated at the wedding. I few days after the marriage they went back to Pondicherry, arriving there on July 4. The next day [175] the Lord Patriarch sent for the husband, and ordered him to live apart from his wife, saying he was not properly married, and it was necessary to issue fresh banns and be married over again. The Frenchman was astonished at such a novel ruling, and went off in great haste, not to say at the run, to the convent of the Capuchins there, and finding the Reverend Father Thomas of Poictiers, related to him what had occurred. The father declined to





MAIN CHANDOL VIASBOR LUBA

believe an absurdity of that sort, but the Frenchman assured him it was so. The astonished father defended the case vigorously and the validity of the marriage, proving it from many authors of weight, whose names he gave in writing to the Frenchman. He told him to carry the paper to his Excellency.

As soon as he looked at the paper the Patriarch became angry with him, and at once gave an order to fetch Father Friar Thomas. On his appearing he was asked in a great passion whether it was he who defended such a marriage as valid, and in such a way. The father replied in the affirmative, and at once pointed out (in a folio he had taken with him for this purpose) that by the Council of Trent, and by six other councils, as proved by innumerable authors, a marriage was valid at which the parish priest was present, although he might be a non-tolerated, excommunicated person. On hearing this the Lord Nuncio sent at once for a father of the Society of Jesus to examine into the case.

The result was in accordance with the Capuchin's assertions. The marriage was valid, although the Reverend Father Friar Euzebio might be excommunicated. How much more so when he was not? as was also abundantly proved? Notwithstanding this report, his Excellency resolved to pursue his own course, closing eyes and ears to everything. I hardly know if my pen dare to write here what I saw elsewhere written—namely, that great men's errors are proportionate. The greater the man, so much the greater the error. It is not I who say it.

On the same day he gave an order to the Reverend Father Friar Laurent to proceed at night to the Frenchman's house

<sup>1</sup> There are three kinds of censure (1) Excommunication, (2) suspension, (3) interdiction. By the major excommunication a Christian is deprived of the communicated the faithful in things sacred and civil. This is the 'non tolerated excommunicated person' of the text (see \ Todeschi, 'Manuel du Droit Canonique,' pp. 602 and 603. Paris, 1800 (W. R. P.).

<sup>\*</sup>A marriage is equally valid when celebrated before an irregular zero, or one fallen under consure or one expressly forbidden by the Ordinary to be present, on condition, however, that he has not been deprived of his office for any length of time. (V. Todeschi, work cited, p. 405) (W. Iv. P.). To the same general effect, see 'Dict Enc. de la Theologie Catholique' (a French translation of Wetzer and Welte), vol. xiv. pp. 229 and 237 but the presence or sanction of the curé appears to be indispensable (Waterworth 'C. inc.) of Trent, p. 198)

with two witnesses, and janus clauses (with closed doors) remarry them both, the husband and the wife. The Reverend Father Friar Laurent knew very well in his conscience that he could not so act, it being obvious to him that by the Council of Trent and the other councils, as previously set forth, the marriage was already duly performed and therefore valid. However, out of fear of an interdict, which without fail would fall on him in case of disobedience, he obeyed. Demanding an order from his Excellency, as he was bound to do in a case as rare as it was peculiar, the priest went about eight o'clock at night to the house of the married couple. With him went two witnesses, one a Tonquinese, the other an Armenian, men expressly selected by his Excellency. Having closed the doors, he robed himself in a surplice and a black stole, then married them over again

At this point the reader may agree to weigh in silence and ponder over the mysterious surroundings of this second marriage. Although to me it seems this would be discreet and wise, yet there cannot fail to be those (including all the common people) who will ask. Why marry persons that were already married, and well married? Why at night and not in the day? Why clandestinely and not in the face of the congregation? Why in a house instead of in a consecrated edifice? Why Armenians and Tonquinese, who do not know the language of the contracting parties, instead of French or Portuguese, understanding it? Why, finally, in a black stole and not a white one? Mysterium volis dice ['Behold, I show you a mystery' (I Cor. xv. 51)]

Finally, the Lord Patriarch embarked on July 11, 1704, considerably grieved and angered at departing without having succeeded in carrying out his purposes. He wanted to appoint Italian fathers to Cuddalore in the place of Father Paulo de Saa, and to Madras in that of the Capuchins, but the English gentlemen refused their consent. Assuming that the Patriarch would surely leave distinct orders to carry out without fail the one and the other project after his departure, the Reverend Father

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This date is confirmed by the extracts from the Cardinal's journal printed in <sup>1</sup> Norbert, 'Memoires Historiques' (Besançon, 1747), 1-176

Paulo de Saa, some days before his Excellency's embarkation, quitted Cuddalore one night without the knowledge of the gentlemen of the government. This he could easily do by disguising himself so as not to be recognised, he being a native of India. The distance was only three leagues, and, after all, not being a Frenchman, he did not at that time run much risk.

The father proceeded to Pondicherry in order to throw himself at the Patriarch's feet and demand pardon, and submit himself in all respects to his will. He persisted for three days. which he passed concealed in the College of the fathers of the Society of Jesus, never once appearing outside. But the more he insisted, the less he succeeded in obtaining his desires. It was too late, and the sentence against him had already been sent to the Reverend Father Dom Guilhermo della Valle to be put into execution. By the said sentence Father Panlo de Saa was compelled to abandon the two churches of Cuddalore and Tevanapatam 1 He was directed to place them in the hands of the Theatine Fathers, and forbidden to administer the Sacraments within them. Failing the execution of this decree, there was an order to proceed against him in legal form. He was also directed to render an account of three vears' income from both churches, and to make effective delivery thereof.

Up to this time this sentence has never been carried out, but Father Paulo de Saa has remained at Cuddalore in the capacity of parish priest as before, celebrating daily Mass, but without administering the Sacraments. The Lord Bishop of Meliapur (Mailāpur) sent a priest to supply this deficiency. With regard to the Capuchins of Madras, the Lord Patriarch left them under suspension, and nominated as parish priest the Very Reverend Father Dom Guilhermo della Valle, as already stated. The Lord Bishop, on his part, selected another priest. Each of them held an order of appointment, but neither could exercise the functions, because the gentlemen of the government declined to recognise them, not even so far as to allow them inside the fortress.

<sup>1</sup> Tevanapatanam is the native village adjacent t. Fort St. David.

Seeing this, and the lamentable condition into which this congregation of Madras had fallen, without parish priest. without ordained minister, without anyone who could administer the Sacraments, the superior of the Capuchins went on July 19 [1704] to San Thome to fling himself at the feet of the Lord Bishop of Mailapur. He made clear to him the necessity and misery of the wretched Christians who lived in Madras. He supplicated that he would be pleased to recall his order of suspension—at any rate, until a decision on the case arrived from Rome. The Lord Bishop declined to listen to him on any terms, and in reply the superior asked him if the Reverend Father Paulo de Saa was to continue suspended [176] from the office of parish priest and from the administration of the Sacraments in accordance with the Lord Patriarch's decree. lordship replied in the negative, and said that he would soon write to him, and on the first opportunity, that he might exercise all the functions of parish priest, and might administer the Sacraments.

The superior interrupted him by saying: 'What, my lord! are we not in the same case? If your lordship can remove the suspension of Father Paulo de Saa, can you not equally cancel ours, seeing that they were both promulgated by one and the same Lord Patriarch?' The Bishop replied that Father Paulo de Saa was a secular priest, while they were regulars. On receiving this reply the superior returned to Madras, whence he urged his demand by a petition and two protests, the one after the other, in which he inquired what were his faults. proved by invincible arguments that not only his lordship could. but must, remove the suspension, in order not to allow so populous a Christian community to perish in abandonment, deprived of the Sacraments and of every sort of spiritual consolation. Nothing was of any avail, nor did his lordship deign to show himself benignant in any particular. The people themselves. as might be expected in such a terrible conjuncture and under such excessive rigour, made one or two appeals to the Lord Bishop, begging him to be so good as to assist them for the love of God in a case of such urgent necessity, and send them some father who could say Mass and administer the Sacraments.

The answer received was that Father Friar Miguel Anjo [Michel Ange] might nominate an ordained person, either a friar or a secular priest, who should exercise his functions as parochial priest in his place. To that the Christians replied that the gentlemen of the Government would not agree to admit any priest other than the Capuchins already present in Madras, and in addition threatened to expel from their territory all the other fathers then present there that they could lay hands on, as in fact they did. All of this was not enough to make the Lord Bishop feel any pain for that poor community. or apply any remedy. On the contrary, he remained as inexorable as ever, and would not consent to annul the suspension of the Capuchins. All he said was that he had not the power to do it; at the same time he did not neglect to set aside that of Father Paulo de Saa by sending to him an order that he might exercise the functions of parish priest in the two churches of Cuddalore and Tevanapatam. Accordingly, he entered on their exercise. The Capuchins of Madras remained under suspension as before, and the Christians there were deprived of Mass, Sacraments, and a priest capable of aiding them in their spiritual necessities Deus omnipotens provideat! (Let Almighty God provide).

Without a doubt, after having seen and thoroughly considered all herein reported, the reader will enter into an understanding of the gross error in which the common people persist, attributing the disgrace of the wretched Capuchins to the two causes which I set out by specifying (IV. 165). They believed these misadventures to be directed to some other particular end. They were all the more convinced of this because the Lord Patriarch also claimed the right to eject the Capuchins of Pondicherry from that place, meaning to substitute Italian fathers. He insisted on this as much as ever he could with Monsieur Martin, hoping to get his consent; but that gentleman always gave him the answer that he could not permit it without express orders from the king and the Company. Thus were those unhappy friars [of Pondicherry] delivered from this and similar tribulations, and that design of the Lord Patriarch was entirely frustrated From this it might seem that the above tragedy arose more from some hidden agreement, or from a secret aversion to the whole of a religious order, than from the motives made public and obvious to the simple-minded. In considering this matter there can be nobody who on good grounds can blame the poor Capuchins for the way they acted, for it is ever hard to bear an injury, although it may be a disguised one; how much the harder, then, was it to cope with all those wiles, as can to-day be easily recognised. May our Lord of His goodness have compassion on the unhappy priests, and permit them the rest which they and the whole congregation require for His greater glory and the good of souls! Amen.

Equally does it seem to me requisite to give here a brief and succinct account of another tragedy, that of the unfortunate brothers of the confraternity of the Rosary at Madras. It was founded many years ago with the licence and consent of the Most Reverend the Vicar-General of the Dominicans in Goa. and ratified by a patent recently come from the Most Reverend Father the Master of the Order at Rome, confirming and approving the said confraternity. In spite of all this it remains at this day suppressed by the order of the Lord Patriarch at the instance of the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, Dominican, living at San Thome, in charge of the Church of San Domingo.1 There he has started a new confraternity of the Rosary, under whose name he began a contest with that of Madras about some wrought silver of the ancient confraternity of San Thome. If I were to report here the disagreeables and disputes that broke out on this matter it would be an upending business, therefore, as the shortest way, I rely upon a manifesto drawn up by the brothers of Madras and submitted to the Lord Patriarch when cited by the said Reverend Father Friar Diogo do Sacramento before the tribunal of his Excellency Its terms are as follows [177]:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Church of St. Domingo appears on the plan of Madras in Pharach's Map of Southern India, 1855, and is marked on Plate XLI of Constable's 'Hand Atlas', it is to the west of San Thome Cathedral, But Mr. Philipps says it does not appear in the 'Madras Catholic Directory,' 1885, or in the 'Annuano' of Goa, 1885, already cited, but it is probably the 'Rosary Church' of the one, and the 'N. Senhora do Rosarso' of the other.

## MOST EXALTED LORD.

We, the president, st cetera, officers of the ancient confraternity of Our Lady of the Rosary at San Thome, at present transferred to this church of Madras, where we are its unworthy members, obeying the command of your Excellency as humble servants and obedient sheep of the Catholic flock, produce the information you ask from us about the said confraternity. We rely upon your Excellency's benignity to pardon us for the faults of style which we are sure to commit before your tribunal, not only in our own remarks, but in the use of judicial terms. Thus, though unlearned, we shall obtain from your Excellency's benevolence special excuse for our admitted ignorance, being in our intentions humble, sincere, and obedient. We set forth as follows:

The legitimate and veritable title of our confraternity is the same as that of the ancient city of San Thome. It was founded with all the necessary requirements, and the permission of the Very Reverend the Vicar-General of Goa. After the loss of the above city it was transferred to that of Madras, whither all, or at any rate the majority of the brothers, removed, and there settled. Some of those, by grace of the Virgin, are still alive. With a view to their general consolation, they prayed the Reverend Father Friar Ephraim of Nevers, vicar of this [Madras] church at that time, to draw up a petition to the said Vicar-General for the issue of his license. This we obtained, and still hold, as is proved by the said petition and the order of the Vicar-General of Goa, which we produce along with it. Thereby your Excellency will see that we are still the same confraternity of San Thome.

The Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, out of caprice, has founded a confraternity at his own church. Granted that this is at the place which was formerly the city of San Thome, still, it is not the [same] city of that name. To this confraternity he gave the name of the Rosary [of San Thome]. He should not have acted thus, since his church is not at a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> San Thome was taken by the Gulkandah king in 1662 (see ante, IV., fol. 22). Madras was founded in 1639. Father Ephraim was Vicar of Madras from 1642 until his death in 1694.

convenient distance, as provided by the statutes. Simply from this one fact it ought not to receive the name of a confraternity. But to secure his object the said reverend father collected some of our brothers who happened to be dwellers there, men who were lovers of novelty. By various promises he started the said confraternity and began to dispute with ours, endeavouring to extinguish it by threats of interdicts. He disparaged it by the use of names so ignominious that modesty compels us not

to report them here to your Excellency.

Seeing these things, we had recourse to the tribunal of the Lord Bishop for a decision as to what might be just. The said reverend father [Diogo] declined to submit himself to him, giving him out for suspected. Thus we were forced to have recourse to the judgment-table of the Sacred Congregation and the tribunal of his Holiness, where at this moment the case is pending. We hope it will be decided in our favour, for on the same occasion we wrote to the Most Reverend the Master of the Order of Preachers fic, the Dominicans at Rome, praying him to deliver us from the scruples and doubt, propounded to us by the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento dignitary was good enough to do us the kindness of sending us a patent, of which a copy is hereto appended. From it your Excellency will see that he approved our devotion and admitted our confraternity to be that same ancient one of San Thome. subject to the condition that when there shall be in this place [Madras] a church of San Domingo, we shall transfer ourselves In this there never will be on our part any objection. whenever our Lord shall so permit

As for the property demanded by the inhabitarts of San Thome, jointly with the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, we are ignorant of the right by which they make this claim. For, besides being legally ours, created by the efforts and devotion of our predecessors, it was a second time redeemed, after the loss of San Thome city, from the hands of Jacomo Cardozo Barreto, into whose possession it was pledged by the vicar, who at that time was of our confraternity, the Father

 $<sup>^{-1}</sup>$  'Apparently this means that, being at San Thome, it was at too great a distance from Madras, where most of the members lived '(W R P  $_{1}$ 

Friar Luis Fragozo, who also disposed surreptitiously of various jewels and ornaments, as may be seen from the affidavits of witnesses, which we also present herewith. All these things were lost by our confraternity, we not knowing to whom they were sold. As for the pledging of the remainder, which came to our notice, those things were bought back at our instance by a devout lady, who afterwards was made a sister and our manager. This embezzlement was one of the motives which caused our predecessors to submit the above-mentioned petition to Goa by the intermediary of the Reverend Father Ephraim, and was the chief reason for securing at Goa that order in our favour with the indulgences and privileges we still enjoy, for our consolation, as will appear from the said document itself.

As for the requisition in which they claim the return of this remainder of things to the confraternity of San Thome, on the pretext that it was founded in that place, there is no reason by which it can prevail against us. We are ourselves the ancient confraternity, as proved by the petition, together with the order thereon of the Vicar-General of Goa, and the patent from the Most Reverend Father the Master of the Order of Preachers at Rome, as we said above. Although the said claimants cannot sue us under the pretext of place—for in this respect there is wanting to them now all the chief circumstances of then-we make no attempt to dispute on that head (since, for the security of our confraternity the papers we possess are sufficient), and we beg to be excused from entering into it. Here we will solely point out a few details, from which your Excellency can obtain evidence of the small reason with which they are perturbing and molesting us.

Anciently the city of San Thome belonged to the King of Portugal, who governed it by his officials absolutely without the slightest dependence on anyone. The churches and inhabitants enjoyed rents and privileges, which were all lost through various faults when the Mahomedans took the country, which to this day has not Been restored, those now living there no longer enjoying that ancient freedom [178]. On the contrary, they are subject to the government of the Mahomedans, being con-

tinually troubled and molested by them. For this reason we contend that there is no one who can compel us to forsake this place of safety, where we execute in the Virgin's service all that our strength can accomplish without the least trouble, molestation, or hindrance; or force us to go elsewhere and involve ourselves in that labyrinth, thereby laying ourselves open to a thousand disagreeables.

Finally, we make known to your Excellency that the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, not having succeeded in his designs by means of our brothers, who had returned to live at San Thome as already stated, has expelled all of them as unworthy, and has admitted Portuguese gentlemen into his confraternity. This is contrary to the directions of the ordinances, bulls, et cetera, all of which set forth that the confraternity of the Rosary must be constituted out of natives of the soil, a phrase known and customary throughout India. This is inevitably one of the principal reasons for asserting that the confraternity of the Reverend Father Friar Diogo is not, and cannot be, the ancient one of San Thome, for it differs from it as black from white. By all this your Excellency will perceive the great reason we have on our side, and the little with which we are molested and disturbed.

With this we take shelter under the protection of your Excellency, from whom with all submissiveness we entreat, for the love of God and for the increase of His kingdom whose cause this is, that we be defended for His greater glory. For what those of the other party demand is to be inferred as evidence of their wish to diminish that glory, without regard to the scandal they are causing throughout this congregation and the stimulus they are giving to the adversaries of our religion. Therefore, since we continue assured of your Excellency's seal, we wait for justice.

Madras, this 28th of April, 1704.

With the above petition and all the papers in its support the brothers of Madras sent one of their number to Pondicherry, becoming sureties for his expenses. He was to plead their cause there. As his protector and their procurator, they elected

the Very Reverend Pather Joan Baptista Sidotte, a person among those who accompanied his Excellency, and one of much influence. He worked fairly well in the negociation, and had almost succeeded in it, according to the advices received from Pondicherry. He proposed an amicable compromise between the two confraternities for the greater praise of the Virgin and contentment of the brethren. But where selfwill reigns reason has no esteem.

After agreeing to the compromise, the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento disavowed it, and went off to San Thome, leaving the matter undecided, as afterwards appeared. Thereupon the brother who had been deputed from Madras decided also to withdraw. On going to kiss the Lord Patriarch's hand and ask for his documents, he had difficulty in obtaining a vague reply to the effect that, having been once presented, they must remain in the chancery of his Excellency. With that he came away without the Lord Patriarch saying a single word to him about the dispute. As to it, all he said to his auditor, Salinos Marianos, when the brother asked for his documents, was that, in order to avoid further differences between the confraternities, he would not give them back.

The state of the s

When their deputy reached Madras, it was understood by all that on hearing the report of their appeal to Rome, as testified in their manifesto, his Excellency had declined to decide the complaint, one of the parties being dissatisfied [with the tribunal]. In this they were greatly misled, for at the time of his departure (and there were not wanting those who suspected he would do this) he deliberately, to the end that the brothers thould not be able to reply to or appeal from his sentence, sent final order upon the affair. It was entirely in favour of the lawerend Father Friar Diogo do Sacramento, and imposed the

Relatione (Rome, 1704) as one of the eleven persons in the Cardinal's aniourage. In Part V., fol. 173, we are told that he settled at Manila.

Thus name appears in Fatinelli's 'Relazione' (Rome, 1704), p 3, as Sabino Mariani, of Baris one of the eleven persons in the Cardinal's suits. His name also crops up in the China proceedings, he having been expelled from Pekin and sent to Macao between 1706 and 1710 (Norbert, 'Mémoires Historiques,' Lisbon addition, vi 264, 294, 365, where he is called 'a ditor' of the Cardinal).

severest rigours of an interdict in case the brothers of Madras failed to carry it into execution, even in the least particular.

Upon this arose not only great murmuring, but there were not wanting those who said that this decision was a gratification or reward for the merits acquired by the said Father Friar Diogo by giving informal advice on every point known to him to the Abate San Giorgio at the time when he was in San Thome. But it would not be lawful for me to speak here on these matters, nor do I desire to say about them one single word. Confining myself to the subject of the wretched brothers of Madras, I continue.

After there had been great discussions with the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento about the silver, the Very Reverend the Vicar-General of the Bishop of Mailāpur sent a Portuguese called Joao Coelho Colembro to say on his behalf to the Reverend Father Friar Michel Ange<sup>1</sup> that as a friend he advised him to take no part in the dispute over the silver plate of the brothers of the Rosary If he did, he, the Vicar-General, would be compelled to include him in the declaration that he was on the point of publishing against the said brothers.

This notice very much astonished the Father Friar Michel Ange, for it gave him clearly to understand that at San Thome it was talked of or was presumed, that in the future he meant to defend the silver. But from the very first, when the Lord Abate had sent the Very Reverend Friar Laurent from San Thome to speak to him about it, he being then in Madras, he had told the brothers that it concerned them to defend their plate if they so pleased. But neither he nor his colleagues [179] would do so in any shape, nor was it fitting for them to interfere. After that answer, the brothers from that time sent persons to inform the Lord Abate about the facts of the case, and they commenced their suit at Pondicherry. In all this the brothers of Madras never involved the Father Friar Michel Ange in any way

At once, on the very same day, the father sent for the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The text has 'Miguel Anjo', but, as he was a Frenchman, I revert to the French form He is the Michael Angelo of the English records.

president and some of the other brothers, and made over to them the key of the chest which held the said plate, declaring at the same time that he resigned office as Vicar of the Confraternity. He repeated to them afresh that he had nothing to do with the said plate, nor would have from that day forth. They might dispose of it according as to them seemed appropriate. They accepted the key, and as they left the church they ran against some other brothers in the street. To these men they gave the information that they had received the said key from the hand of the Reverend Father Friar Michel Ange, who, on making it over, had resigned his vicariate of the confraternity. Discussing these matters, some approving and some disapproving the receipt of the key, they arrived finally almost to raising their hands against each other. Such a great disturbance did they create that it was necessary to call in the watch to separate them. As the incident arose close to the gate, the corporal on guard there reported to the captain, and the latter to the Lord Governor, as was his duty and happens usually after any extraordinary quarrel or tumult.

When this strife was over, the president [of the Rosary] went back to Father I riar Michel Ange, and requested him most urgently to be pleased to take back once more the key he had delivered to him. For if he did not, he (the president) ran a risk of receiving a good beating from the other brothers, who took it ill, and were much irritated that he had accepted it outside of a board meeting, and without the consent of all the members. Moved by compassion, the father took the key so as to pacify him for the time, and to avoid the scandal likely to arise among them if he refused

But two days afterwards, being the 18th of the same month [August, 1704], the brothers having met in consultation, he sent them the key of the silver, and made it over to them in the presence of three witnesses. They accepted it, and as to what then passed there is full certainty through those who were present. After that they went together, and drew up an inventory of all that belonged to their confraternity, whether

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The month is not named, but it is fixed by the mention of September 3 on fol. 180 The Patriarch sailed from Pondicherry on July 11, 1704.

gold, silver, or ornaments. After shutting up the whole in a chest, they carried the key to the house of the president. When that was accomplished, Father Friar Michel Ange sent for them to his cell, and asked them if they were in possession of the key, and whether it had been removed from his control to theirs, so that they could deal with it in whatever way they wished, being its owners and masters. They all replied in the affirmative.

'Then,' resumed the father, 'hand me over a certificate.' They drew it up at once, and in it the president and other officers of the board declared that they had entered into possession of all the articles of gold, silver, at extera, belonging to their confraternity, kept formerly at their desire by the Father Friar Michel Ange in his control. At this present time, to avoid molestation, he had made over to them everything, at the same time divesting himself of every interest connected with their confraternity. Whereas they had lived under his protection, and the above statements were the truth, they executed this affidavit by swearing on the Holy Gospels, and they also signed at the foot

As soon as the certificate was completed it was sent to the Very Reverend Vicar-General, who replied to the writing forwarded to him in this form of words: 'I have seen what you write, it agrees with what he said, which makes it certain that he was not negligent' (he spoke here of the Father Friar Michel Ange), 'for there is no reason for not making over the silver, et cetera.' On the Saturday following, which comes to the 23rd of the same month [August, 1704], the Lord Governor of Madras sent for the president, and reading to him a document sent to him from San Thome, said to him he must explain how they came into possession of the silver, and ordered him forthwith to bring the key of it. This was done without delay, for the president brought it and made it over to the governor. It was not right, nor was it possible, to make the slightest resistance to such a mighty lord.

Next day, Sunday, the 24th of the same menth [August, 1704], there was read in the church of San Domingo and in that of Mae de Deus in San Thome a proclamation whereby

the president, the officers of the board, the outside procurator, and all the other brothers were declared to have incurred the major excommunication, and were therefore to be shunned. Their crime was the non-delivery of the plate. On the excommunication having been read, some students came out at once to eject publicly the brothers of Madras from the church of Mac de Deus, they having gone there to attend the service. This project was forthwith put into execution to the causing of great scandal.

Upon the news reaching Madras there arose such great tribulation among the Catholics that none consented to speak to another, most of them being brothers [of the confraternity]. These men went in troops for three whole days to get themselves absolved. There was such a concourse of people that the Vicar-General grew worried about giving absolution, and to deliver himself from so many troubles declared those only to be affected who had signed the certificate. By this means the people were pacified, and those only who had signed applied for absolution.

To this intent, on the 28th of the month [? August, 1704]. they all went in a body to throw themselves at the feet of the Reverend Vicar-General, begging as a favour that he would absolve them. After having examined them and found them without fault, he sent the whole of them to the house of the secretary to the Lord Bishop to take an oath that they were not the cause of the non-delivery of the silver. They were then to return to be absolved. They all came out much relieved, and went at once to take the oath. While they were there [180] ready to take it, the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento appeared with a protest, in which it was asserted that the certificate they drew up was forced upon them; for this reason he prayed and protested that they must delay the absolution until that doubt was investigated. The Reverend Vicar-General postponed it, and sent the wretched brothers to the house of the Dominican, being that of the complaining party.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mae de Deus Church still exists in Madras (see Constable's 'Hand Atlas,' Plate XLI., the 'Madras Catholic Directory,' 1906, p. 289, and the 'Annuario' of Gos, 2885, already cited).

They obeyed at once, and went to throw themselves at the feet of the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, praying him as a favour to have compassion upon them in the piteous state they were in. The decision they obtained from his mouth was that there was no other means of delivering themselves from the excommunication than the drawing up of a document, showing how Father Friar Michel Ange compelled them forcibly to prepare the certificate about the delivery into their custody of the silver and the key pertaining thereto.

To this they all replied with one voice that they could not in their consciences raise up so great a falsehood against Father Friar Michel Ange, and as little could they swear that the said certificate was drawn up under compulsion. For they had drawn it up of their own accord, as was reasonable, without any objection or constraint, things which were not necessary, seeing that Father Friar Michel Ange did not thereby ask them any favour, nor had they done him any Moreover, to ask an acknowledgment of what has been delivered seems no more than what is just, and to deny what you have received can never fail to be an act of bad faith, they were not in the custom of employing such subterfuges in such matters. To receive the things and not admit it, even if they wished to act thus, would produce no result, for they could always be placed under compulsion. For the document which his paternity wished them to execute would not do the slightest harm to Father Friar Michel Ange, but it would bring evils on them, poor creatures! for having published falsehoods under constraint from the said Father Friar Diogo do Sacramento.

Who is there that could be persuaded that such dreadful proceedings, an absurdity so dreadful, would be resorted to by the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, a regular cleric, so aged, so able, of such authority? There can be no doubt of it, since the thing really happened, and it was spoken of by all the brothers present at the time. They came forth much cast down at the act of the said Reverend Father Friar Diogo do Sacramento. Things continued thus, and they stopped for three days more preparing papers, and more papers,

without doing themselves the slightest good. They endured

great privations.

For in San Thome there was not one man who would give them as much as a glass of water, and all persons there thrust them aside as excommunicated. It was a sorrow to see the poor creatures wandering from door to door among the Hindū Malabaris asking for a mouthful of rice and some water. They received these in the palms of their hands, and out of them they ate. The rice and the water were dropped into them from a height by the Hindus, it not being their habit to come into contact with Christians, or to touch them in any matter of eating or drinking. Then for sleeping the poor things had no other accommodation than the hard stone benches at those Hindus' street-doors, on which they passed the nights Hindus still showed some humanity, but the Christians were without compassion But why wonder at the Christians not succouring them, when the Church (I mean those who governed it there) showed no commiseration for them, although they appealed for it by making themselves out culprits (simply to show their obedience) about a thing wherein they were in nowise guilty.

Unable to endure any longer, they appointed an attorney, who in their absence might plead for their absolution. They then returned to their houses in Madras. Within a very few days one man died and another began to spit blood, while one old man fell very ill from the hardships suffered by first walking all day long in the sun, which at that season in these regions is very powerful, then by passing the whole night in the chilly open air. Nearly all of them were men advanced in years, afflicted with misery and poverty to such a degree that they could hardly feed themselves in their own homes. In those homes it was not a less but a much greater grief to behold the clamour with which the poor wives and daughters implored Heaven, praying from God the help and remedy which they did not receive from His ministers upon earth, after having prostrated themselves at their feet so many times.

Four days afterwards, being September 3 [1704], they went back to throw themselves at the feet of the Very Reverend the Vol., IV.

Vicar-General, praying to be absolved by him. His answer was that he would be very pleased to grant absolution, but it was also necessary to satisfy the complaining party; that done, he would absolve them at once.

On getting this reply, they went on to the house of the Dominican. As soon as he saw them he dropped on his knees before them and, almost weeping, said to them: 'Gentlemen and brothers, for the love of God and the Most Holy Virgin of the Rosary, will you not do me the pleasure of handing to me the silver?" To this they all replied that they would so do with all their heart, if the silver were only in their control. His paternity knew very well that it was no longer in their hands: yet on hearing these words the father rose in a great rage, and in a loud voice, growing louder as he went on, he said: Brothers, either the silver or its money value, there is no middle term.' In this he did not speak badly, for, as is herein to be seen, in all that he did about this wearisome silver there appeared nought but extremes, and his acts concerning it passed from one extreme to another. He continued. Unless one [181] or the other is delivered, there is no way for you to get absolution.'

The brothers gave once more the same answer. Then the father went on 'I will show you a good expedient. Go, all of you, and fail at the feet of the Reverend Father Friar Michel Ange, and beg him for the love of God and His Most Holy Mother to solicit the return of the silver, and then all your troubles will be ended.' 'Reverend father,' retorted the brothers, 'we know very well that it is not from the hands of Father Friar Michel Ange that we should solicit the return of the silver, for if he could have done it we should not have had to wear ourselves out thus and anger your reverence.' Then, giving up this effort, he thrust them out of his house, saying as they left. 'You will have to stop as you are, excommunicated.'

Vexed and cast down at the great inhumanity they found in the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, they sought out the Most Illustrious the Lord Bishop, and dissolving into tears, they prostrated themselves at his lordship's feet, and a supplicated his compassion on their misery and his aid in the difficulty overwhelming them; for they knew not what fresh steps to take, nor had they anyone else they could have recourse to. Beholding this, the Lord Bishop was moved to pity, and asked them if they had instigated the Lord Governor of Madras to take away the key, so that the plate might not be delivered. All asseverated that this was not the case, and they spoke with such force that the Lord Bishop acquired the clear conviction that they were innocent in the case. He accorded them his blessing and sent them home, saying three times, as reported by several brothers, that none of them was under ban any longer.

Happy in an extreme degree, the poor things rose from the ground; but as this verbal order would not be enough to satisfy the common crowd, they asked the Lord Bishop to be pleased to give them a writing, so as to convince the populace, who were treating them as excommunicated persons. His lordship directed them to draw up a petition, and send it to him in the morning. The brothers did so, and left it in the secretary's office to be dealt with as promised by his lordship. This done, they went home

On the next day, the fourth of the same month [September, 1704], the Lord Bishop, while wishing to carry out his word, was anxious also to please the other party. To this intent he went in person to visit the Reverend Father Friar Diogo do Sacramento, whose house was close to his, his object being to acquaint him with the facts and explain how the wretched brothers were not under a ban. As soon as his lordship reached the father's house the latter issued from it and received him with a wordy protest against the result. When they began to discuss the question, the Bishop was so little satisfied with the answers of the Dominican that, unable longer to listen to his prolixities, he rose at once and set out for his own house, the interview having lasted only long enough to say the Credo.

During the same day the attorney of the brothers went to the Bishop's house to press for an order on the petition already referred to. His lordship told him he was unable to issue such an order without first of all the other side being satisfied as to their protest. Thereupon the attorney of the brothers went off

to interview Father Friar Diogo. After much argumentation, he found only one way to deliver the brothers of Madras from the excommunication, in spite of the Lord Bishop having said repeatedly that they were not under interdict. That way was to execute a document by which they should all confess that the silver in dispute belonged under a decree of the Patriarch to the confraternity of San Thome.

Here it was that the poor men had to endure more than ever. A very hot controversy arose among them as to whether they should or should not sign such a document. The greater number, eager to be relieved from that fantastic excommunication, were of the opinion that they ought to sign. more wary, were against signing it on any terms, foreseeing that by so doing they risked a great danger. The dispute lasted some twenty days, during which a thousand atrocities were perpetrated upon them; for the attorney whom the had called in to defend them turned against them, and became the worst weapon they encountered at San Thome. He there affronted them several times in the most opprobilous terms, without regard to the fact that the poor fellows, having confided in him. had put themselves entirely in his hands. Nor did he remember the fact that he had counselled all they had done, both in the defence of the plate and of their confraternity, helping them in the preparation of several documents and petitions on the sumeet.

But I believe the reader is hardly likely to wonder at such procedure, seeing how this man behaved to the Capuchins. He ate with them and, for over three years, lived with them as a brother. After that, what is there to be surprised at in this other instance? How much less amazement can it cause, it being in comparison as a single point in a huge circumference! Moreover, if the Capuchins were taken in by him, in spite of being enlightened by such a long period passed together, how much more likely is it for these poor brothers to be deceived by his fine speeches! By these he hoped to win them to be his friends, in order to make use of them should there arise any objection or opposition on the part of the people to his introduction as vicar, as he aspired to be.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The allusion here, I presume, is to Guilhermo della Valle, Theatine

When all his hopes were frustrated, and, as he asserted, all his efforts insufficiently rewarded [182], he planned to get something out of the brothers which, in the future, might be of use in his projects against the Capuchins. But, finding that he could not secure this from the brothers, he was totally undeceived (that is if he had ever been deceived), and, altogether renouncing them, threw them over and openly stamped upon them, until the miserable beings, like so many asses, were reduced to signing the document that had been prepared for them. By this alone were they able to secure and obtain on September 24 [1704] an absolution for that of which they were not guilty.

As in giving this absolution there was a strange and mysterious circumstance, it is not well to pass it over here in The case stood thus. The Lord Bishop ordered the curé of the cathedral to absolve them ad cautelam while he carried it out in forma juris.1 What could be said upon this I leave to the penetration of the reader, for it is not always seemly to say what might be said, even if some might be pleased to hear it. But all I will say is that one of the brothers noticed the circumstance that in his order the Lord Bishop said they were to be absolved ad cautelam, while the curé's certificate said that he absolved them in forma juris Seeing that the two statements did not agree, this man went to a certain person and asked him what was meant by these words 'in forma juris' He construed it finely, for he told the man it was just the same as if the curé had tickled their ribs (as costas). as in effect he had done. 'Then, sir,' rejoined the poor man, 'keep it secret.' When he had been warmly thanked, his interlocutor offered his congratulations 'And may it profit you much.' Therewith the story of the wretched brothers, which began as a tragedy, ends with a hearty laugh from those who wished to see them chastised, as they had been.

As to the troubles of the poor Capuchins, we know not yet how they will end. May God help them and all their <sup>1</sup> V. Todeschi, 'Manuel du Droit Canonique,' p 604. A censure may be removed (1) absolutely, (2) conditionally, (3) at intidem, where, for instance,

there is a doubt whether the censure exists (W. R. P.).

congregation! What is certain is that if the Lord Patriarch had not been so harsh on his side, nor the Lord Governor of Madras on his, the poor Capuchins would not have been so much ground down, nor the Christians here so much troubled and upset by the want of spiritual consolations, which condition continues to this moment. May our Lord in His mercy ameliorate this in the future, and liberate the souls of the faithful from unjust claims, which, if on rare occasions they enrich, more commonly bring ruin! As it seems to me, there will not fail to be some faithful Christian, a lover of the truth, who will transmit to Rome some narrative like the above. But it appears to me he will give fuller details, for I cannot adduce many of the circumstances like any of the Capuchins could do.

Already the inquiring reader will have seen from the above narrative the reasons which rendered it necessary for the Reverend Father Friar Michel and the other friars resident in Madras to have recourse to the Lord Archbishop of Goa. In reply his Grace sent him a letter, of which a translated copy follows <sup>1</sup>

Most Reverend Father Maitre Friar Migtel Anjo,

With cordial interest I feel the troubles of your Reverence, and the scandals caused by Lord Dom Carlos Thomas. But his lordship's temerity is excused by his want of experience. He could have carried this thing out by giving me, as Primate in India, information of his delegation; and on his authority being recognised, the whole jurisdiction in the East could have been brought under control at pleasure, and with the greatest ease. But, like the sun behind clouds, so was this prelate obscured by his advisers, who, as is to be supposed by inference from their acts, were not the most circumspect of men. Further, he alienated reasonable persons, owing to the breaking

A Latin letter to the same effect as that in the text was addressed by the Archbishop Primate to Pope Clement XI, who replied by a Brief of January 1, and a Declaration of January 4, 1707, setting aside the Prificate's Mandate, and ruling that the Patriarch's powers had been sufficiently published by their communication to the Bishop of San Thome (Norbert, 'Mémoiree Historiques', 1747, 1 153-171)

out of these disputes, which scandalise these new plantations of Christianity in the East, and this, too, in the midst of infidels, a thing reproved by St. Paul, et hoc inter infideles. But let us leave on one side past mistakes, and deal solely with a remedy for the difficulties at present existing.

The first thing is to consider what your reverence and your friars have declared to me. In truth, I could not believe in such temerities, were not those attesting them such veracious men. For it is an unbroken rule in God's Church that no one can constitute himself a delegate of the Apostolic See [183] without a general promulgation of the Bulls he holds. It is a fundamental doctrine, and as such upheld in the 'Directorium Inquisitorum, chap. 1. . 3 4 Ubs Penna (? Peña) su versu " poterst " : qua nemo creditur delegatus ness probet delegationem.' [Where Peña says in the paragraph 'Poterit' 'Since no man is accepted as a delegate unless he prove his delegation' (credentials)]. Since the Lord Dom Carlos Thomas did not publish his Bulls within the primacy to which they referred, or, at the least, within the bishopric of San Thome, in no way was obedience due to him, nor could be be reputed the delegate of the Apostolic See. Much less need his interdicts be respected, or reckoned as such. There is an express passage in the chapter. 'Cum in jure de officio delegati" "Ibi sic non ligat censuras quando datur copia de delegations '- (tenet Connachis Brunus, in Tract. 'de Logati.,' lib. i., cap. 8).3 I' When a question of the office of delegate arises in

<sup>&#</sup>x27;Probably intended for 'but frame cam frame judicis contendit.) et boc spul infidales (Veligate, a Cor. vs. 6) (W. R. 1').... But brother goeth to law sub brother, and that before the nabelsevers.

I I am indebted to the learnest author of the 'History of the Inqunition, H (. Lea, LL.D., of Philadelphia, for the identification of this work. It is by fourtments community writer, Nicholas Esmerick, printed by Francisco Pala, with a copious communitary ( Ventile, apad Marcam Anton.um Zalteriam, 1995, in folio). The passage quoted is in Pula a scene (Communitario I of third part, lot yes, paragraphs 'Posseti,' in Ventile edition of 1000' If it an utterance of Innocent III is rack, embodied in the 'Corpus Juris Campaics, Extra or Dutt', Gracelli IX., lib, L, til, aska, cap. 31 Non cruditar quin delegation util delegationess probes' (non edition of Æ, L. Richier, Leipzig, 1839, part E, tol, 163).

Concedes Brunes (Brunes), as Augustinian Casomen, died 1363 (see H. Hurser, 'Nomenclator,' i. 10, notes. 'Opera Tris. None Freman Edita—De Lagationibus Libri Quinque . . ... 'folio. 1348. 383. 321, m. 21. The titles referred to are:

course of a trial: 'there he does not make his censures so binding when opportunity is given to question (the authority) of the delegation. So holds Connachis Brunus.']

Nor even did it suffice for the Lord Dom Carlos Thomas to promulgate his powers without delivering them in writing to any party who demanded it. See the gloss in the chapter. Porto extra, De privilegis' verbo' ex inspectione'. Ibi et est argumentum quod judex debeat facere copiam rescripti partibus ad inspiciendum, nec sufficit sola recitatio rescripti, quia falsitas potest ibi esse quæ ex sola lectione deprehendi non possit. tenet Filinus Castrensis, Cons viii., n. 3.2 [And there you will find a reason why the judge should give the parties an opportunity of inspecting the rescript, nor is the mere reading out of the rescript sufficient, because it may contain some flaw, which cannot be detected from the mere recitation. So holds Filinus Castrensis.]

The reason of the Catholic Church for this rule is justiliable and evident. It does not wish that any delegate should hold himself out as such until he has first presented his Bulls in extenso. By this piece of sincerity it cuts short the ambition

Book 1, 'De Personis corum qui mittent Legatis deque mandatis et rebus legationum cap 8 'De Mandatis Legatorum (see pp. 17-12). The exact words quoted in the text do not appear. The whole passage in Peña reads 'Quia nemo creditur delegatus, nisi probet delegat onem, cap 'cum in iure de offic delegat. de quo vide quæ eleganter et copiose tradit i onradus Brunus, lib 1, 'de legationibus, 'cap 8. As this is part of Feña's commentary, it is most probable that the word 'penna' in the text is meant for him, and not for the word 'pena (penalty).

The heading is corrupt, and Mr. Kenneds would amend by reading, 'Portio extra "De Privilegiis verbo 'Ex Inspectione' and would translate thus '[Additional matter on the words "Ex Inspectione" in the chapter "De Privilegiis']

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I can find a Felinus Ferramensis and a Franciscus Castrensis, but no Filinus Castrensis. I have looked at 'Consilia seu Responsa of Felinus Maria Sandarus, Ferramensis, auditor of the Roman Rota (Venice, 1574), and his 'De Officio et Potestate Judicis Delegati' (72 pages, folio, no date or imprint), also at the 'Constituções Synodaes do Bispado do Guarda,' 1621, by Bishop Francisco de Castro (Franciscus Castrensis). In none of these have I feind the passage sought for The only other identification I can suggest is Alphonsus a Castro Zamorensis (1495 1558), an Observantist, but I cannot find any work of his on procedure

leading some men to force themselves on God's flock, not as pastors, but as robbers, entering otherwise than by the door. This has already happened in Portugal, as is related by Savedra<sup>1</sup> of a legate who, entirely without authority, introduced himself into the kingdom, and, exercising a jurisdiction which he did not possess, set up a tribunal of the Inquisition. If experience can show us this in Europe, so near to Rome, what might not happen in Asia if legates were acknowledged without minute examination of their Bulls and the powers they have brought!

Neither your reverence nor the other friars, ecclesiastical persons, and secular priests could in any way obey without an explicit display of the Pontifical Bulls, such being the order of the Supreme Pontiff, Boniface, and in the 'Clementina' 'Insunctae nobis' sane 'de electione' inter communes ibi 'sane, quam periculosum existat quod aliquis in officio, dignitate, vel gradu fore se asserat et pro tali etiam habeatur, nisi prius ipse quod asserit, legitimis ostenderit documentis, iam ex civilibus quam ex canonicis institutis, colligitur evidentir, asserenti namque cum mandatis principis se venisse, credendum non est, nisi hoc scriptis probaverit, nec similiter creditur se asserenti legatum. Numquam enim apostolicae sedis moris fuit absque signatis apicibus unumcumque legationem suscipere, sed nec dicenti se delegatum sedis ejusdem creditur vel intenditur, nisi de mandato apostolico fide doceat oculata's

I Juan Perez de Saavedra, known as the 'False Nuncio of Portugal,' was a Spaniard of good family, born at Cordova. He was a marvellously expert forger Having fabricated a Papal Bull, he entered Portugal in 1540 and, although not was a priest, passed himself off as a Cardinal and Legate a latere sent to establish tribunal of the Inquisition In January, 1541, he was arrested by the Spanish thorities, in 1544 he was condemned to ten years in the galleys, and was not released until 1562. In 1567 he wrote his story and it has also formed the subject of a comedy—see Juan Antonio Liorente, 'Histoire Critique de l'Inquisition d'Espagne,' translated from the Spanish by Alexis Peilier (4 vols., Paris, 1818), vol 11, pp 88-103 and H. C. Lea 'History of the Inquisition of Spain' vol 111, p. 243, note

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compare with fol 228, Part IV, which shows that Pope Boniface VIII. (1294-1303) is intended.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The title is 'De Electione,' and the chapter begins 'Iniunctae nobis , ' (see the 'Decretales Extravagantes que emanaverunt post Sextum,' following the 'Constitutiones Clementis Pape Quintun' cum Apparatu Dominis Ioannis

[It is easy to see what a danger it would be, should anyone assert his claim to some office, dignity, or rank, and be admitted for such, unless he have first proved his claim by legal documents, whether according to the civil law or the canonical institutes. For no credence is to be given to one who claims to come with the orders of the prince, unless he prove it by written documents. In like manner no faith is to be placed in the word of one who asserts himself to be a (Papal) legate, for never was it the practice of the Apostolic See to entrust anyone with a legation of any sort without rescripts signed and sealed; nor if even anyone should say that he is a delegate of the same See can we believe in and hearken to him, unless he produce secret proofs for believing in the Apostolic mandate he brings.]

After enumerating all the dignitaries of the Church, the 'Clementina' concludes that in no way shall they be received or obeyed without having previously shown the letters and powers they have brought ibique nulli eos absque dictarum literarum ostensione recipiant, aut eis pareant vel intendant. [And that without the production of the said letters none may receive them or obey or give ear to them.]1 By these terms I do not consider that your reverence need have had any scruples, but rather owed the promptest obedience to these detailed precepts, on the condition that the Lord Dom Carlos Thomas declined to promulgate his Bulls. As for myself, I shall ever promulgate only the consuming eagerness I have for the peace of this Church in the East, encircled by the heathen and oppressed by their might, shedding my blood even to the last drop in its defence and in submission to the Church Catholic and Roman In this yow I have to include your reverence by praying you that as my reward you breathe in my behalf

Andree,' Venetis, Nic Jenson, 1479, on fol H<sub>1</sub> rate) or the edition of the 'Corpus Juris Canonici, by J H Boehmer and Æ. L. Richter (Leipzig, 1839), col 1,152, lines 4 to 14 book i., tit iii., 'De Electione,' chap i., beginning 'Iniunctae nobis,' a ruling issued by Boniface VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See the same work as in the preceding note, 'Decretales Extravagantes. ...' the same edition, and on the same page, or the edition of 1839, col. 2,133, mes 21, 22

some sighs to God, to whose keeping I commend your reverence.

Goa, on the 1st September of 1704,
Your servant,
The Archbishop Primate.

[184] Being now old and with little strength left, the king (Aurangzeb) was very desirous of returning to the city of Dihlī, repenting of not having listened to the advice of his sister, Begam Sāḥib. But he could not wisely do this, or leave someone in his place. For to those who know the force and energy of Shivā Jī [1.2., the Mahrattahs], to act as he proposed would lead to the loss of all the above-named kingdoms [1.2., the Dakhin], in addition to some other portions of his empire. Resigning himself to the necessity of protecting his conquests as well as he could, he has continued up to the present time in the kingdom of Bījāpur, occupying himself in different directions with the reduction of some fortresses of the said Shīvā Jī, expending much time, much money, and many lives. Nor does he desist from issuing orders, which no one obeys.

In the month of August of the year above named [1704] he ordered Dā,ūd Khān to take up the additional post of governor over the territory of Adonī While Dā,ūd Khān was on his march the army of Shivā Jī surrounded him, and made every effort to destroy him. In this they did not succeed, for the said Dā,ūd Khān entrenched himself beneath a fortress called Darmavaraō (Dharmavaram²) and defended himself valiantly. The Mahrattahs, finding that they could not overcome him, and were losing time better devoted to other enterprises, contented themselves with accepting again seven hundred thousand rupees, which Dā,ūd Khān gave them as a present.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frei Agostinho da Annunciação, of the Order of Christ, consecrated 1690, arrived 1691. He was a zealous defender of the Portuguese Crown's right of patronage. He died July 6, 1713 (Müllbauer, p. 365, Fonseca, 'Goa,' p. 73 and a list in O Anglo-Lassiane of Bombay, November 18, 1886),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dharmavaram, now a village, the headquarters of a teleck in the Anantapur district, 200 miles north-west of Madras. The walls of the fort have been demolished ('Madras Manual of Administration,' no. 273). It is eighty or ninety miles south of Adon!.

Aurangzeb had in his army an officer called Xemxir Can (Shamsher Khān)—that is, 'The Great Sword'—a Pathān by race, and a man of great courage. The king, having noticed that this officer's nephew had gone to join the rebel prince. Akbar, who up to the present time is in Persia,1 ordered him at the public audience to send for this man and produce him. The uncouth, peasant-like Pathan, paying the king no respect, replied to him 'My nephew will never obey me, he treats me iust as Prince Akbar behaved to your majesty.' Aurangzeb, on hearing these words, withdrew, much disturbed by the answer. When Shamsher Khan drew near his tent, there came an order from the king demanding his sword. The bold Pathan, recognising that if he ceded it he would have to die, gave as his reply that the sword borne by him at his waist went with his honour Rather than make over his sword he would die with it. He then made ready with his small retinue to die resolutely The king's displeasure was intensified by these words. and he ordered twelve thousand men, the best he had in his bodyguard, to go and bring back the man's head, killing everybody who resisted Seeing this force approaching, the Pathan sallied out, followed by two hundred soldiers, who were his relations and friends They threw themselves on the opposing force and slew the principal men who were to the front, and threw the whole body into confusion. The king's men retired. but returned to the attack several times, until they succeeded in putting the Pathan to death. In the royal army there were seven hundred and hfty-two men killed. Their commanding officer was more than annoyed, for the whole arms scoffed at him for having retreated before so few [185] men, and to ease their passion they began to say that he, too, ought to be executed as a traitor to the crown.

The courteous reader will have seen in Part IV. (fol. 152)

Akbar died in Persia on the 17th Zi i Hijjah, 1717 H (March 31, 1706). The last two lines of an elegy inscribed on his tomb at Mashhad are

<sup>&#</sup>x27;Az jafāe-charkh wa zi be mihrī i Aurangzeb.
Burd ākhir ārzūemand rā Akbar ba khāk.'
(Through the spheres' ill will and Aurangzeb's disfavour.
His unfulfilled dezire Akbar carried to the grave.)

<sup>&#</sup>x27;Tärikh-i-Muhammadi' and 'Miftäh-ut tawärikh,' P 295)

what happened at the port of Sürat, and how King Aurangzeb ordered his officials to return the property they had taken from the Europeans at that seaport. He conceded to them the privileges they had in the time of King Shahjahan. But this order was a deception intended to make those men [the Europeans] collect more riches. A few months had passed since this first order, when the king issued instructions for the seizure of all Europeans and whatever Christians might be found in the town, together with a great number of rich Armenian merchants. He directed nineteen (19) millions of rupees to be requisitioned from them, in addition to what had been already taken, in compensation for the loss suffered by the Mahomedan merchants through what the pirates had carried off. They must also ratify the surety bond for the safety of ships leaving the port. At the present time they are in prison. They are under rigorous confinement, are deprived of enough to eat and drink, suffering both abuse and affronts. Four Capuchin fathers were also arrested, and were detained for a month in prison, enduring much, they were then released on the condition that they should appear when sent for. They found as their bail Monsieur de Pilavan (Pillavoine<sup>1</sup>), the director, a Frenchman of that port, and himself a prisoner.

About the time of the issue of the above orders there came two ships of war of Great Britain to the port of Sūrat, demanding the delivery of the English general, who had then been a prisoner for some years. They also asked for the money taken from him. In case of refusal they were to set fire to whatever they could find. The Mahomedans paid little heed to them, and following these requests, the prisoners were treated more rigorously than before, and at the present moment things are in the condition I have stated.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pillavoine was of the Sürat Council from 1974. He is also named in 1680 (H. Weber, "La Compagnie Française des Indes" p. 208, note 1, and p. 209, note 3). After a visit to França, he returned to Sürat towards the end of 2700 (J. Sottas, "Histoire," 386, 393, 409, 413). His name appears again in Part V., fol. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Two ships of war—the Severa (Captain Richards) and the Scarborough (Captain Fowles)—were ordered to the East Indies in 1703 for the suppression of pirates and protection of trade (Bombay General Letter, June 16, 1703, 'Letter Book,'

I shall take the liberty of saying what I believe and have learnt by experience as to the mode of finishing these negotiations, which for so many years have caused the Europeans in this empire to be ill-treated and affronted, in addition to having whatever was possible taken from them, and all arguments of humanity ignored. The plan would be to assemble three thousand Europeans, who would be quite enough for this enterprise, and sack the city of Sūrat, putting every one to the edge of the sword, being Mahomedans, sparing no living creature among them. On departing, let them burn all that is there. By acting in this manner the Mahomedans would be forced to concede all European demands. I have seen this done in various parts of this empire. Employing force against them [186] brings them to reason, though it be against their will. Seeing they are dissimulators, I should adopt the same course in the ports of Bengal, whereby they will recognise that Europeans are not accustomed to be insulted and tyrannized over, as they do to their Hindu princes and vassals.

In the month of September, 1704, there arrived at the said port (Sürat) three ships from Mecca very richly freighted. In one of them was a personage held by King Aurangzeb to be a great saint. He had gone from India to Mecca to make his

No. 12, p 165) On the voyage out Richards died, and was succeeded by Robert Harland. The ships reached Bombay May 27, 1704, then proceeded to Sürat, and in December, 1704, returned to Bombay. There is correspondence between Harland and the Sürat Governor in 'Factory Records Sürat,' vol. viii., ind in 'Original Correspondence' vol. vi. The only reference to the seizure of Europeans is in a letter from Sürat of July 28, 1704 referring to 'the Mogul's order just given to continue the imprisonment of Sir John Gayer and Council.'

Press Lists of 'Fort St George Records,' No 7, p 219, entry No, 1626 A letter from Sürat of September 13, 1704, mentions the detention by the Dutch of Nurall Hock (Nür-ul-haqq), 'a favourite of the king' The matter is further noticed on October 24, entry No 1665, p 223, and No 1670, p. 224, mme date. 'Renewal of troubles at Sürat' Entry No 1682 of November 14 mentions 'breach by Europeans at Sürat.' Entry No 1719 of December 3, a letter from Masulipatam. 'They have heard of an accommodation of affairs between the Dutch and Moors at Sürat, and the supersession of Rustam Dil by a new faugdar' No record can be traced of the Dutch and English fighting their way to freedom and taking to their ships. Nothing can be found except a note that

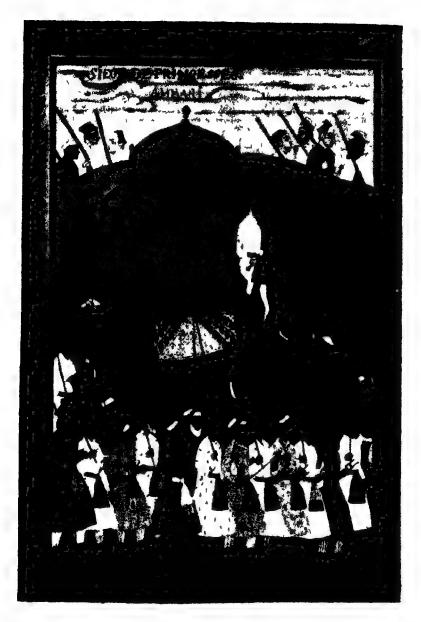

M. IMARI OK CLOSED DELIBERT LITTLE



pilgrimage, and on the return voyage he and others were captured by the Dutch. Without ill-treating them, the captors sent a message to the governor of Sürat calling on him to repay the money he had taken from them by force. On being paid, they would without fail restore the ships. If not, they must levy what had been taken from them, and they threatened to take other measures. The governor reported this to the court.

The English and the Dutch who were prisoners in their houses, having first consulted together and come to a resolve, issued from prison with some arms. They killed the sentinels and guards, and making an effort, united and released the English general, who had been so long a prisoner. Full of heart, they went bravely marching on, killing all who came against them; and leaving by the gate on the river bank, they embarked in vessels which had arrived for the purpose during the night, through a signal they had given. After bombarding the city they set sail, disregarding the shots fired from the castle, and without receiving any damage they left the river, and going on board ship, they were free.

After the above had happened an order was sent from court to the governor of Gulkandah to seize the Dutch factor and the rest of his staff. The order was executed at once.\(^1\) The Europeans who lived on the coasts of Choromandal and Gergelim (Gingerli), becoming apprehensive of war, began to make preparations. In the province of Bengal they did the same, withdrawing all the factors occupying various posts in the interior of the country [187].

In the year and month already named [September, 1704] there arrived in the town of San Thome from Goa a new chief

the Dutch demanded Rs. 100,000 for the treatment they had received, and on a refusal quitted Swally, and 'went on board ship (General Letter from Strat, February 24, 1705, paragraph 6, 'Abstracts of Letters received from Bombay,' vol. i.).

¹ The Dutch agent's letters from Gulkandah of December 6 and 31, 1704, say nothing of this incident, neither does the General Letter from Batavia to the Dutch Company. But Fort St. George Press List, No. 7, entry 1678, November 10, 1704, records a letter from Massilipatam, in which 'the money demanded by the Moore from the Dutch Resident at Gulcondal' is referred to.

captain, called Nuno Silvestro Frade, superseding the man who then ruled over the Portuguese quarter, one Matheus Carvalho da Silva, whose daughter he offered to marry. Already several days had passed without his visiting the Mahomedan governor at the same town, whose name was Mir 'Usmān. I know not if it was carelessness, bad advice, or some suspicion. However, at once, without leave of the said governor, and without paying him a visit, he ordered the preparation of 100 candis of powder and the erection of walls for gudoms (godowns, or warehouses). The new captain marched about under an umbrella, with drums beating, giving himself the air of master of the country. Although aggrieved by these doings, showing they meant to ignore him, the Mahomedan governor kept his counsel, and noting how the heedless fellow had overpassed all limits, waited for some days an occasion to injure him

This came on October 5 in the above-named year [1704], when the procession of the Most Holy Rosary was held. Many Mahomedans mingled in or followed this procession, making many insolent remarks and taking the candles out of the hands of the Christians, paying respect to neither man nor woman, interfering with the charolas and flags, uttering scoffs and abuse. These interferences had occurred at every festival, and no one would listen to my advice to conduct such devotions more quietly, with the doors of the church closed. This would have hindered the entry of the Mahomedans, and prevented

The English records bear out Manucci's account otherwise but they place the riot correctly on a Sunday-September 24, 1704 (October 4 New Styles—and give the name of the man killed as John Rebeiro. Senhor Matthiaa Cavallo is mentioned as one of the fugitives to Madras (Whoeler, 'Madras,' if 39, and Press List, No 7, p 221, entry No 1641 of September 21 1704). Mir 'Uman, the faujday, is mentioned elsewhere in the Madras records (see, for instance Press List No 7, entry No 1448 March 16, 1704 for his letter threatening to out the English and Governor Pitt's reply). Mr. Philipps says the Feast of the Rosary is held on the first Sunday in October. It was first sanctioned for all the churches which had an altar of the Rosary in 1573, then extended to all churches throughout Spain 1671, and finally to the whole Latin Church, 1716 (Nilles, 'Kalendarium, 1 527).

Scherola or cherola (in French cherolle) there seems no exact English equivalent for this old Portuguese word. It is a sort of hand-barrow, bearing a siche or shrine, in which an image is carried in procession. Non Christians use similar things for carrying their idols (W. R. P.).

them sitting on the altar-steps, smoking tobacco, laughing, and gazing at the women during the saying of Mass and the delivery of the sermon. They might find an excuse in all this pomposity and vain display paid for by the alms raised from the devout of Madras and other places, with no regard to the fact of these San Thome Christians being Mahomedan subjects, a thing contrary to our holy religion.

The Portuguese, unable longer to bear these insults, broke the head of a Mahomedan. His companions, feeling incensed, collected and bared their weapons, whereby great confusion arose in the procession, and it scattered in all directions. The vicar, Father Friar Diogo do Sacramento, Dominican [188], and Simão de Loyolo, who bore the pyx in the procession, by great efforts secured shelter in the church, where they intended to celebrate first Mass. But both Mass and sermon were stopped, and the Portuguese had to retire, each one to his house

Seizing the occasion, Mir 'Usman jumped on his horse, followed by a considerable number of soldiers. He proceeded to the house of the new chief captain, who, learning of his approach, came out to greet him at the street-door, imagining that it was a friendly visit paid to him Mir 'Usman seized him by the collar violently and made him over to his soldiers, and drawing his sword, ordered them to carry the Portuguese officer away a prisoner. At this moment there arrived a Portuguese gentleman called João Rebello, he being president of the Rosary, who fired his musket and killed the man who was removing the chief captain. As Mir 'Usman lifted his sword to slay him (the captain), there ran up at once a French trader called Monsieur Guelly, and placing himself in front of him, prayed that the afe of the Portuguese officer might be spared. During this interval the Mahomedans slew João Rebello. Then some more Portuguese arrived, and they killed another Mahomedan. During this diversion the chief captain found time to escape,

<sup>1</sup> Simon di Loyola was a priest and writer in the Bishop of Mailäpur's office (see his attestation at foot of the excommunication of Father Esprit, dated November 27, 1706, l'art V, fol 247)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Monsieur Guelly or Guely, the French merchant, turns up again in the disputes of 1706 (see Part V, fols, 241, 242, 244, 201, 284).

but bearing a small wound in his right side. Frightened by the fighting, the Mahomedans fled, and with them Mir 'Usman.

The chief captain, on trying to re-enter the house he had come from, discovered the door was barred, a proclamation to that effect having been issued on that day. There was not a soul in the street to help him; all had shut themselves up in their houses. He sought out the Lord Bishop's, but all in vain: he declined to open his door. A Portuguese widow who lived near took him in, and at night conducted him to his father-in-law's house. Mir 'Usmān posted sentries at the gates of the Portuguese quarter and stopped the entry of supplies. On the next day, seeing how they suffered, I went to him and begged he would release them from this trouble. He conceded my demand and sent orders to withdraw the sentries. The Portuguese being frightened, and considering themselves insecure, came out at night with their families and went away as best they could, taking with them the wounded chief captain.

Of these I will specify (1) Nuno Silvestro Frade, the chief captain, (2) Matheus Carvalho da Silva, his predecessor; (3) Manoel de Sanche, nominated magistrate on behalf of his [Portuguese] majesty. Of the four councillors, the first and second—that is to say, Gaspar de Motta and de Brito [189],—contented themselves with a removal to Madras Pedro de Torres de Oliveira, manager of his majesty's plantations, receiver of taxes and collector of the money taken from each house from time to time for payment to the Mahomedans, for permission to be left to live in peace; Luis da Fonseca Varjão, judge of the orphans; Antonio Tullimão, public notary; Francisco George, assistant—these were the other principal officials

The principal inhabitants who left along with these officials are the following: Manoel Roiz, Antonio Cassella do Valle, Alvaro Cassella do Valle, Francisco Lopez do Figueredo, Luis Carvalho da Silva, João de Moroes Mexias, João da Fonsequa Varjão, Joseph de Fonsequa Varjão, Antonio Gonzalves de Amerim, João Ribiero de Coullo. They were accompanied by

<sup>1</sup> The 'Matthias Cavallo' of the Madras records.

some sons of the soil and some topass.¹ The following are the friars and priests: Dom Simão, Dom João Milton, Theatines;² Friar Manoel de Nevis, Augustinian; and the clerics, Manoel da Silva da Menezes, Lucas Luy de Oliveira, Estevão Roiz, Manoel Roiz, Antonio de Figueredo, Manoel Pinto. These came to Madras and applied to the Lord Governor, Thomas Pitt, who received them kindly.

Those who remained in San Thome with the Lord Bishop were the following: the Father Nicolao Roiz, of the Society of Jesus, first counsellor and a native of Macao, who looked after His Most Illustriousness (the Bishop); secondly, the vicargeneral, an African, and a man of learning; thirdly, the secretary, Alleixo Barretto; fourthly, the curé, Pascoal Pinheiro, a white man; fifthly, Joseph Carvalho; sixthly, Simão de Loyola, seventhly, Bartholomeo de Abreo; eighthly, Belchior Dias, who held charge of the seal, and collected the proper amounts; besides some small people, students dependent on the Lord Bishop.

Other friars and priests who remained were: Friar Diogo do Sacramento, Dominican; Friar Pedro de Silveyra, Augustinian; Friar Francisco Baylão, Capuchin; Friar João da Ascensão, commissary of the Holy Office; Friar Francesco do Purificação, Franciscans; Friar João de São Jasinto, Capuchin; also two friars recently come from Goa, whose names I do not know; the rector, Joseph Roiz, and the vicar, Silvestro de Souza, Jesuits; Dom Guilhermo della Valle, Theatine; the priests, Lourenço Pereira da Cunha, Diogo de Siquiera Peixotto, white men; Father Lazaro de São Boaventura, Pascoal de Lima, Pascoal Pereira da Cunha [190], Thome Correa de Brito, white men; Xavier Lopez, Clemente Pereira, Thome Tullimão, white men; Francisco Borges, Manoel de Rozario.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Topas, dark-skinned or half-caste claimants of Portuguese descent and Christian profession (Yule, 933)

Dom Simão must be the Simon da Costa, Theatine, who wheedled P de Sax out of his cure at Cuddalore (see autr. IV. 171) João Milton, Theatine was an Englishman, as to whom see Penny, 'Church in Madras,' pp 229-232 He died in 1714 at Bencoolen in Sumatra

A. Baretto, writer, of the Fpiscopal Chancery of Meliapur. He attested a document on July 18, 1699 (Norbert, 'Mémoires Utiles ,' p 127)

Those of the counsellors who remained were: Francisco Mendes Pereira, João Costa de Saâ, and João Bautista Munis. These last two have been long in India; they were at Goa at the time when the Paulists¹ sent out the green donkey, as will have been already seen in my Third Part (III. 219). Antonio de Almeida de Amaral, Manoel de Naves; Manoel Carvalho, procurator for the city; Antonio Gonçalves de Abreo—these being very old, almost unable to see, decided to stop, from inability to travel

The following are the churches in the town (San Thome): The cathedral church and São Domingo<sup>§</sup> were in the Portuguese quarter. In the suburbs, where the Mahomedans lived, were the churches of São Lazaro, controlled by secular clergy, Madre de Deus, N.-S. do Descanço, of the Jesuits; N.-S da Luz, of the Franciscans, and a hospice, with its sister-hood, of the Augustinians Besides these churches there were between Great Mount and São Thome two churches, also controlled by the Jesuits, dedicated to N.-S da Saude<sup>§</sup> and to the Holy Cross On Great Mount was a church, as I have already mentioned in another place (III 191). At the foot of the said Mount there belong to that church four small chapels, dedicated to N.-S da Conceição, N.-S do Rozario, N.-S. da Lembrança, and São Lazaro Thus there are a number of churches and clergy, but few of the former are frequented.

After some days Mir 'Usman sent to invite back the Portuguese, who had retired to Madras He forwarded a document

<sup>1 &#</sup>x27;Paulists,' a common name for the Jesuits in India (Lule, 688) The affair of the 'green donkey' occurred about 1653 55 (see Part III, fol 219)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For St Domingo Church, see note to fol 176, for Madre (or Mac) de Deus, see fol 179, and for N S da Luz, see fol 142 San Lazaro is given in the 'Madras Catholic Directory for 1906,' p 289 as a chapel affiliated to the Church of Mac de Deus in Mailāpur, it is close to that church, but nearer the sea. Perhaps N S do Descanço is now represented by the chapel of Our Lady of Health on the Coopum, subordinate to the Cathedral, or by Our Lady of the Visitation, subordinate to the Luz Church—In 1885 the Goa 'Annuario' called it Nossa Senhora da Visitação in Paria Parcheria, half a mile from Mac de Deus (W R P)

This must be the Church of Our Lady of Health at the Little Mount, Saidapet (see 'Madras Catholic Directory,' 1906, p 290) 'N S. da Conceição' may be 'N S do Descanço'— e, 'B.V a Quiete' (W R. P)

pledging himself not to interfere with them and to forget the past. The refugees did not feel this promise was enough, and they wrote to Dā,ūd Khān telling him what had happened, demanding justice and forwarding a small present. The answer he gave them was to go back to their houses, adding that he had written already to Mīr 'Usmān forbidding him to touch them. With this reply they were not fully satisfied, and they dissembled [191]. Mīr 'Uṣmān continued to invite them with polite speeches. Finally, becoming aware that they did not intend to return, he sent to say that if they did not come at once and reoccupy their houses he must knock down their flagstaff and destroy their houses along with the churches.

This message threw them into a great fright. On going to bid farewell to the governor of this place (Madras), they received from him fifty soldiers as an escort half-way on their road. There they found the said Mīr 'Usmān, who had come thus far to receive them. Having done them this honour, he carried them to his house, where he gave them betel-leaf and rose-water. He threw over the chief captain a zalla (shawl) worth ten patacas (Rs. 20), and another over his father-in-law. After many friendly speeches he sent them home.

Two days afterwards the said Mir 'Usmān came to visit them, accompanied by various officials, and he was received with much courtesy. They gave to him some pieces of cloth worth one hundred patacas, a tribute which he got out of them, and after this they were somewhat reassured. But those Portuguese I have named never had been in unison, and now they are at cross purposes. They are divided into various camps, each claiming the right to govern. It is for this and similar reasons that they lost their territories in India, as I shall recount farther on.<sup>1</sup>

It is now eighteen years ago (? 1686) that there was in this San Thome a captain called Antonio Ferreira da Silva, who claimed control over the Mahomedans and declined to pay fifty patacas due to the diwan. A cunuch who was then governor sent to him several times asking him to pay what he

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The subject of San Thome and its government is resumed in Part V., fol. 50

owed. He gave very little heed to these words; finally he used threats of chastisement. The eunuch who ruled the country felt aggreeved, and went out against him with his soldiers. He sent a message that he must arrange to pay at once, and desist from interfering in matters of government, it being Mogul territory. He should behave himself as a trader, and not talk of chastising people. The message did not please the chief captain, and he made signs of resistance by force of arms, being thus the cause of his own death; for the eunuch surrounded his house, killed him together with others in his company, and collected the money due.

On the day following the killing of the men [see ante, fol. 187]—that is, October 6 [192] of the already cited year [1704]—the Dominican Father, Friar Diogo do Sacramento, sent very early to convene the Portuguese Brothers of the Rosary for the election of new officials. They replied that they were unable to attend, being busy with the burial of their defunct president. Would be postpone the election to another day? Incensed at this answer, the Dominican sent word that if they did not come

once he should call in the women and put them in the place of the men. The men, being seated sad and mournful behind their barred doors, and in fear of some fresh attack, put him off. In their default the devout and energetic father, without any concern for the dead or for the existing confusion, attempted to collect the women. These replied through their closed doors that the father must be mad, let him devote himself to praying for the soul of the defunct and imploring God to deliver them from the peril they were in

I have read in the Lusitanian Chronicles about the early times of their conquest in India, where it is noted that the ships of that nation visited many places. It happened that one of their ships was lost on the coast of China, but all of the crew were saved and some of their property. It is the custom of that country to report minutely to the court everything that occurs. When the emperor heard of the shipwreck he felt compassion, and ordered the viceroy who ruled those territories to assign the men a place near the sea for them to dwell in, and

give them ground to cultivate. He conferred on them many other favours. They began to trade, and the population increased. In time they became rich, when they began to think of ruling over lands which were not theirs, collecting thieves, escaped criminals and fugitive debtors, abducting the daughters of other men, and angering the governors. They ignored the benefits they had received, and showed no want of the pride which always develops in the Portuguese when prosperous as those men were.

There came to the country a ship in which was a Portuguese. To display their grandeur and indulge their vanity the settlers erected a street of arches from the town to the seashore. was fully adorned with mirrors, cloth of gold, and other fabrics of gold and silver thread [193], while the ground was entirely carpeted with rich cloth stuffs. Then the greatest men in the settlement went to meet the new arrival, and as he disembarked they prostrated themselves at his feet, making him profound obeisances. Then they seated him in a gilt litter, and they followed him on foot. In front were carried golden censers, with which he was incensed, accompanied by many women musicians playing on various instruments. At the corner of every arch stood a beautiful lady between two women servants, who carried trays of varied flowers. All along the route the ladies threw these flowers upon the litter. In this way they conducted their visitor into the town, and treated him like some great prince

Seeing this surprising novelty, the Chinese asked the Portuguese what personage this was who had newly arrived. With all the signs of dread they said he was the son of a very great man. For his father held the office of farrier for the horses of His Lusitanian Majesty, whom God preserve. Thereby they insinuated that the King of Portugal was greater than the Emperor of China. The governor of the place, who was unfavourable to these people, wrote the whole story in detail to the court. Remembering the care that he had always bestowed on them, and fearing they might raise an insurrection in his country, the emperor ordered them all to be put to the edge of the sword, not sparing one of them. The order was

forthwith carried out three thousand human beings were beheaded, and the town was ruined. From this anecdote will appear their (the Portuguese) pride and their unreasonable conduct.

For years past many friars and priests have claimed, as they still claim, the charge of the Church in Madras, wishing to expel from it the French Capuchins. Among these assailants the principal is His Lordship the Bishop, Dom Gaspar Affonço. He made considerable efforts to exclude them after the departure of the Lord Patriarch for Manila, which took place on July 11 of the afore-cited year [1704]. He sent an excommunication against the said fathers at the time when the said Dominican father excommunicated the brothers of the confraternity in Madras. Thence arose great confusion in many thousand souls deprived of sacraments for a period of twelve months

The said friars, finding themselves always persecuted and unjustly injured, made violent [194] efforts several times to abandon the mission and return to Europe, and live there in their own convents. But the governor and the rest of the council of the said town of Madras would never consent to give them their dismissal. The English said the Capuchins were the founders of the Church, that they were of benefit to the Catholic population among their subjects, and if they quitted their post consent would never be given to admit the fathers of any other order. Such were the instructions they had received from Europe 2. If they went away the church would be demolished, and warehouses built upon the site (as I have myself heard the governor say many times). If this happened the congregation would be destroyed.

At this time there arrived a letter from the Lord Archbishop, Primate of Goa, wherein he held for null and void the acts of the said Lord Patriarch<sup>3</sup> This will have been gathered from the letter, a copy of which has already been given (IV. 182, 183).

 $<sup>^1</sup>$  For Friar Diogo do Sacramento's agitation against the Madras Confraternity, see ante, Part IV , fols 176-182

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orders of a similar tenor were reiterated by the Court of Directors in 1716 (Penny 'Church in Madras,' 233)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For the terms of the Archbishop's Pastoral, dated December 22, 1704, see farther on, fol 226

Upon seeing this letter the Lord Bishop sent men to remove the documents of excommunication that had been affixed on the doors of the cathedral church, and the population, hearing of the letter aforesaid, were joyful and consoled, and began to frequent the church with great eagerness. Only a few days afterwards, although they had seen the letter of the Lord Primate, the Bishop once more caused to be fixed up the very document that he had withdrawn But no one paid any heed, holding so many changes to be unjust, and attendance at church went on as before.

The Reverend Father Dom Guilhermo della Valle, Theatine, with his two companions—who were, like him, pretended travellers—saw that his hidden efforts with the Abate di San Giorgio and the Lord Patriarch, as well as with the Lord Bishop, made in reliance on several friends and devout persons, had not succeeded as he had hoped. Thereupon, out of his own absolute power, he excommunicated afresh the Madras fathers at the church of São Domingo [in San Thome]. He fixed up this decree on the inside of the door of that church, without any recourse to the Lord Bishop, thus declaring himself to be a head of the Church.

This is how Dom Guilhermo repaid the Madras fathers for having taken him into their convent for three and a half years. They had treated him with every courtesy and respect, and allowed him to want for nothing. The whole population was by this time disabused through seeing so many changes. They recognised the ill-will of the other priests against these virtuous and innocent [Capuchin] fathers, they remembered what had been done to Father Friar Ephraim of Nevers, as already seen in his narrative (IV. 125-147)

At this time there started from Madras for Pondicherry a Capuchin missionary who had arrived not long before from Sūrat [195]. His name was Friar Euzebio of Bourges, and he wished to travel to France by the first opportunity arising On his arrival the Jesuits made inquiries, and learnt this fact. Father Dolu and the others, to prevent his journey, spread a story throughout the town, going from house to house and notifying to all men the arrival of such-and-such a person, who

had been excommunicated. Whoever spoke to him would inevitably incur the same penalty. Father Euzebio went out to pay some visits, but noticed that all people fled from him, shutting their doors and avoiding any speech with him. The humiliated priest was forced to withdraw, and return to [Madras] whence he had come <sup>1</sup>

Further, I will say that the Jesuits in Pondicherry also for years claimed the church there. But they employed other arts, say the proverb says, they 'drew out the sardine by the cat's paw.' They had recourse to the Lord Patriarch in the end, and many times applied humbly and with presents to the lords of that territory [the French] to be given possession. But as the said gentlemen much distrusted those reverend fathers, they sent them about their business, saying, 'From the Jesuits libera nos, Domine!'

I will relate two trivial instances that happened at the College of these same Jesuits at Pondicherry, when the Lord Patriarch was actually living in it. The governor, Monsieur Martin, sent him a leg of veal. On its being brought to him, he ordered his cook to roast half and prepare another dish with the rest. While the cook was at this work there entered to him in his kitchen Brother Rupia, who was astonished at the spectacle. Seizing the spit and the pot containing the stew, he carried them off with violence out of the house to a marsh close by and threw them into it, saying in a passion, for the benefit of the Hindus and the new Christians, that 'the Jesuit fathers were not pariahs and low caste; they did not eat cow's flesh' [196].

Apparently Father Euzebius (Euzebio) was on his way to Rome with the Capuchin appeal. He did finally succeed in leaving India, for it was he who brought home the Venice Codex of Parts I -IV of Manucci's work, but I can find out nothing farther about him. In Part V he is referred to as having spent twelve years in India

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The author means other arts than the violence used by Father Guilhermo della Valle, Theatine, at Madras

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> That is, between November, 1703, and July 11, 1704

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The point of the story is that the Jesuits, following the practice of Roberto de' Nobili, gave themselves out as 'White Brahmans,' and observed the rules of Indian caste. They were also known as Romapuri, or the Roman ascetics. Mr. Philipps tells me that abstinence from beef is still practised by the missionaries of the Paris seminary now at Pondicherry.

Thus the meat did not appear at his Excellency's luncheon, and on his asking the reason for there being no veal, they told him the facts. He concealed his feelings, and said not one word.

The second affair is as follows: The Jesuits introduced a fresh ceremonial taken from the Hindus, which up to this time had not been performed. It prevails among a race of Hindus called Genovar (? Shānār). Its signification is the first creation of human kind; but they carry it out with other details, both men and women, though human modesty constrains me not to explain minutely these enormities.

These reverend fathers are accustomed to begin the saying of Mass one hour before daybreak, and continue until ten o'clock. Within these hours all the Europeans and topazes, with their families, attend and hear Mass. But one Mass, which is post-poned until eleven o'clock, is celebrated on account of the native Christian converts. It happened that three soldiers who had been detained on duty came to this last Mass. They were met by the Reverend Father Tropen,<sup>2</sup> who, with honied words, sent them away, telling them that the Mass and sermon were post-poned until midday, and they would not be able to get to their midday meal [if they waited]. On hearing these words they made a motion as if to go out, and the father retired into the sacristy.

Those three worshippers turned and re-entered the church. They saw the said father had come to the foot of the high altar in surplice and stole, and bearing a maniple on his arm. There he lay on the ground at full length on his side, with his feet stretched out towards the congregation. All those present were already standing, men and women; then, advancing one by one, before reaching the father they fell on their knees and made obeisance, inclining the head three times. The fourth time,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr Barnett suggests Shānār, the cultivators of the Toddy palm, so numerous in Tinnevelly district (see 'Madras Manual of Administration,' iii. 814) But I have not traced the rites to which Manucci refers. R. Caldwell ('The Tinnevelly Shanars,' Madras, 1849) speaks of their devil-dances and bloody sacrifices, but says nothing about any obscene rites.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Most probably meant for Father Turpin, a Jesuit priest, whose name will be found in Part V under the year 1706.

bending still lower, they kissed the great finger of the father with much reverence. This ended, he made them a short speech, standing, in the Tamil language, which none but the Malabāris (natives) present could understand [197]. Finally he put on his vestments and said Mass.

As the soldiers referred to had never seen such a ceremonial in the Roman Church, they were visited with scruples, and went to inform the Father Friar Spirito, Capuchin, chaplain of the Fort church. They gave him a minute description of all that had taken place. The father took the soldiers as witnesses before some of the principal officials of the Compagnie Royale, so that they might learn the truth and write to France an account of the thing. The officials answered him that they were traders, that they had to conduct the business of the Compagnie Royale, that they had no desire to mix themselves up in the Jesuits' affairs. If they were to write such things, orders would come from France expelling them from the service, they would lose their credit, and be persecuted for the rest of their lives.

I may give as an example what happened in Bengal a few months ago [1704] to seven gentlemen, the chief officials of the said Compagnie Royale of France Their fault was not to have acted as they [the Jesuits] wished, and complaints against them were sent to France These were listened to, the Jesuits having the greatest people at court under their control. The gentlemen were (1) Monsieur Regnault, the second, next to Monsieur Dulivier, the director, he was a merchant and in the council As a councillor he declined to agree to what Father Queren, Jesuit,<sup>2</sup> wanted, holding it to be prejudicial to the said company. By this refusal the father became his enemy (as is their custom when anyone refuses to do their will) (2) Monsieur Soulaz, merchant, and second councillor, who refused to communicate to the said father the news received from various places, whereby he considered himself aggreeved (3) Monsieur

 $<sup>^{1}</sup>$  This is the Portuguese and Italian form, as a Frenchman, his name was really Father Esprit (of Tours)  $^{\bullet}$ 

This Father Queren or Quenin seems to be the person spoken of in Part V fols 9 and 181, where see farther about him. I ather Van Meurs, S J, says the name is properly Quencin.

Chesenault, manager of the domains. It would take me too long to tell the story of the reasons that turned the father against this gentleman, but he publicly threatened him that he would take his revenge. The other four officials were all friends who had united for the benefit of the said company, and declined to submit to what the said father demanded. They were dismissed in a body from the service, without any regard for their being married or their having served so many years faithfully, and their earning [198] profits for the company. Men of all nations were much distressed at this act, knowing well that the persons involved were men of merit. The said father ruled over and interfered in things that it is not convenient for me to speak of.<sup>1</sup>

1 Dulivier - Pierre Dulivier was second at Hügli under A Boureau Deslandes, and succeeded him in 1701, he was transferred to Pondicherry, on the death of F Martin, in December, 1706 Deslandes wrote 'He works hard, is wellbehaved, and of the temper required in India, he is quite fit to be chief' (Ministère des Colonies, "Correspondance Générale de 1699, 1700," C3 II, 65, fol 138). There are indications that, instead of opposing, he was too complaisant to the Jesuits Hébert writes on February 12, 1709 (C2 II, 68, fols 252 and 253), that, since F Martin's death, Dulivier had postponed everything, and had not farmed out the Pondicherry lands because Père Tachard, S J, wished to prevent some native Christians from losing their posts as rent-collectors. Other complaints are added, ending with the statement that Dulivier was led by the officials and the Jesuits, as he had been in Bengal by the Pere Quencin, and he continued to be, as before, harsh and haughty, sowing discord everywhere To wind up with (fol 262, verso), his wife 'est assez johe, elle ne manque pas de beaux habits, mais la plus salope que je connoisse Elle est nec en Angleterre, son mary y a demeuré longtemps et leurs inclinations sont trop angloises pour estre à la teste des affaires des François ' In March, 1713, Duhvier sailed again for India, and relieved Hebert in September of that year. There are several letters from him, one of ten folios of February 14, 1714 (C\* II, 69, fols 71 82)

Régnault is the fourth on the same Hügli list of 1699 Robert Regnaut (sic), merchant, is described as somewhat advanced in years. Since his arrival ten years before he had had charge of the warehouses at Hügli, and now wished to be relieved of the office. He had done well, and was thoroughly acquainted with the classes of goods. He meant to return home in three years, but might stay if some mark of distinction was conferred. He was fit to control a subordinate factory. On December 24, 1703, Dulivier, then chief, writes that Regnault had been placed at the head of a board for the decision of cases (C<sup>3</sup> II, 67, fol 184). On the same day he reports that he did not consider Regnault fit to be the head of a factory, as he had confined himself to the goods department, which he controlled well, besides this, his advanced age would force him to return to France by the next vessels, or, at the latest, in two

We have to point out that the Lord Patriarch had been sent to visit China, where he was to make an inquiry and draw up a true report. During some years there has been talk that the Jesuits offer up sacrifices and use ceremonial copied from the Chinese As to this question, I have my doubts if the Lord Patriarch will be able to introduce any remedy for these disorders. He will need to put into use the greatest discretion.

But I did not meet with any signs of such; for when the Abate di San Giorgio arrived here at Madras, he at once displayed a desire for information as to the lives of the Christian priests and the customs of this country, and also wanted particulars of the Hindū religion. He came across many deviations which gave him little satisfaction. He was then advised that I could give him information. He suspected I might be a friend of or sent by the Jesuits, seeing that such emissaries were very necessary to them in this anxious occasion; and he was aware that they would not speak themselves, in order not to be held at Rome for idolaters.

I paid a visit to the said Abate di San Giorgio, and addressed

years' time (the same letter, fols 106 and 107). Perhaps he is identical with the Regnault who was an under merchant at Swally (near Surat) in 1680 (see H Weber, 'Histoire,' p 210).

Soular - Deslandes (Co II, 65, fol 138, verso) writes that Alexandre Soular (nc). under-merchant, had been cashier for six years, and had long asked to be relieved This had now been done. If he would only apply himself, he could do well He was offered promotion if he stayed, but he says he intends to return to France in one year. In 1703 he was made second member of the board for trying cases, already referred to Dulivier, in his letter of December 24, 1703. said he was a good man at outdoor work, and had done very well for a long time as cashier But for two years he had idled, and his conduct had been outrageous, This had not been reported before though he had tried to bring Dulivier into contempt, to intrigue against him, and to thwart him in everything lt was only from pity for an infant he had, and on account of the 10,000 rupees he owed, that he had not been sent home Possibly this animosity to Soulaz was inspired by the Jesuit Quenin, to whom Dulivier was submissive He and his wife (Eléonore Totain) had a son on June 17, 1703, who on the 21st was baptized Francois Alexandre, in the factory chapel, by the cure of Notre Dame (Chandarnagar), the godfather was the Chevalier François Martin, represented by Robert Regnault, and the godmother Dame Françoise Moisy, wife of Pierre Dulivier (Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Françaises, MS No 9352, fol 24, extracts of the Etat Civil made by P Margry) 1 See ante, note to fol 165, he was the Abate Francesco San Giorgio di Biandrà

to him these words: 'Sir, may it please you to do me the favour of telling me, before we converse, if your honour is a Jesuit or their representative.' This question threw him into confusion: his colour fled, but he answered me mildly: 'I am a missionary priest, sent to find out the truth.' After that opening we had a long conversation. We came to talk with great intimacy and freedom, until at last I said to him: 'Here is the Fourth Part of my book, and with it the account of the Hindu religion. which your honour can read and consider, or you can send them on to his Excellency. In them you will find much besides what we have spoken of. You can remove these evils if you choose, and you can make inquiry at Pondicherry as to my truthfulness. If there is anything wrong in what I allege. here is my head as a guarantee.' After [199] having read my Fourth Part, he gave it back to me, saying that God had permitted these things to be thus. He would neither listen to my advice nor believe the interested parties.

A few days having passed, I went to Pondicherry to interview the Lord Patriarch and try to obtain freedom for the people of Madras, and for the fathers along with them, from further persecution. Upon this subject I had a long talk with the said Lord. Finally, he said to me he had already written to Europe; at the same time he showed resentment against the Governor of Madras for replying to his letter of civility without giving him the titles he enjoyed, and other details: also for not receiving the Abate as he ought to have been received. The latter was a man of high quality and of noble family, who had filled posts of distinction. I observed from this talk that the Patriarch esteemed more the vanities of this world than success in maintaining and augmenting Christianity. He paid no attention to the ceremonial adopted by the said Jesuits in Pondicherry, and he went to live in their college. Yet he had given a promise to Monsieur Tixer, missionary,

į

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr Philipps suggests that by the missionary Tixer is meant Jacques du Querelai Tessier, nominated titular Bishop of Rosalia Norbert ('Mémoires Historiques,' ii 26. Bensançon, 1747) gives a petition from him to the Council of Pondicherry, dated November 20, 1718 On p 24 of the same volume Tessier is described as being, in 1707, the Procurator of the French 'Missiona Étrangères' at Pondicherry,

that he would go to live at his convent. I know not the reason, although it was a place better fitted up than the other

At his departure the said Lord Patriarch enjoined on the Jesuits that they must follow the ceremonial of the Roman Church, and none other. But they go on ever as before, just as they please When about to go on board, accompanied by various friars and secular priests, he showed some emotion, and said. 'God pardon those who are the ruin of the Christian congregation of Madras,' and, tears falling from his eyes, he embarked 1

I have found that a judge who has an interest can never do real justice. As an example, I refer to Portugal, where there was a judge upright and impartial An old woman presented him with four ripe figs out of season. Without thinking, he took them and ate them When he came to pay the old woman, she declined to be paid, and begged him to have compassion upon her and her son, then in prison The judge repented him of having eaten the figs, and being angry, and although he had received a gratification [200], said he could do nothing to the prisoner except as the law prescribed, nor would he favour him.

Another order of judges I have also seen, who left criminals to suffer for years, continually giving them hopes of deliverance, and dragging money from them. When the culprits had nothing more to give, they passed on them sentence of death. Thus the man's family was left ruined. Yet these judges had forgotten that there was still a Creditor to whom they have to render an account for not obeying the commandments, and for paying no heed to the warnings and lessons that He gives us. Let us go back to speak of the Portuguese.

I have noticed with this race that if anyone gives them good advice, they are suspicious, and betray their feeling that there

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expressions to very much the same effect will be found in the Capuchin Superior's (<sup>5</sup> Father Laurent's) letter of January 11, 1708, to Father Timothée de la Flèche, secretary to the Procurator General of the Order at Rome (Norbert, <sup>6</sup> Memoires Historiques, <sup>6</sup> third edition, 1747, p. 143)

was no necessity for it. Sometimes they do the very contrary to what has been suggested, in order not to admit that advice has been received. Of this I shall give some instances from what happened to them in the year 1639.

The Portuguese were then masters of the fortress of Malacca. and possessed considerable power both by sea and land. The Dutch determined to take the place, and appeared off it with six ships, all well armed, under command of a general called Collumbo,1 On their arrival near the port, the Portuguese sallied out to meet them with six ships, well equipped. There was a stout fight, and the Dutch were defeated. The victors, returning to port elevated by their success, believed there were no more difficulties to encounter. Some old and experienced men advised them to pursue and seize the opportunity of annihilating the enemy Such counsel was not in accord with their sense of honour; they chose to be offended, and retorted that the advice of those who stayed on land was not required. They took to feasting and passing the time in games. The Dutch without loss of time re-formed their fleet, and next year (1640-41) came against them in greater strength. Renewing their exertions, they came out victorious, destroyed the Portuguese fleet, and invested the fortress Finally, owing to the quarrels in the garrison, it was forced to surrender.

The Dutch made ready for a new enterprise [201], and resolved to become masters of the city of Ceilão (Ceylon). On receiving this information, the Portuguese prepared thirty vessels, laden with provisions and materials of war, and sent them to relieve the place under convoy of five large ships of war (gallicoens), all of which had three tiers of heavy guns and a numerous crew of fighting men. On drawing near the port, they discovered there five Dutch ships.

These Dutch ships were attacked by two galleons, one the Bom Jesus, commanded by Antonio Nunes Barretto Two of

¹ The Dutch investment of Malacca began in 1639, and the Portuguese surrendered it on January 14, 1641 (Dubois, 'Vies des Gouverneurs Genéraux, 126 128, Danvers, il 269 279) Neither I nor Mr D Perguson can find any name with a resemblance to 'Collumbo' Mr Perguson thinks it possible some such encounter may have taken place, as a I utch fleet, under Jacob Coper, passed through the Malacca Strait on its way to blockade Goa

the enemy came against this galleon, but it so damaged them by its heavy guns that they were forced to draw off, and to avoid the loss of all their lives they ran their ships ashore. The Dutch admiral then engaged the galleon, hoping to overcome it; but it did not turn out as he expected. For the Portuguese drew alongside when the combat grew fierce, and they (the Dutch) had almost surrendered to the enemy. Then the admiral's galleon, N. S. de Graça, commanded by Francisco Machado, came to his companion vessel's support He had already damaged the two other ships, one of which was forced to run ashore like the others.

As Machado's ship came close, Antonio Nunes Barretto shouted to him to stand off and not rob him of his glory. These words threw the fighters into some disorder, when the Dutch admiral seized the chance and got away, continuing his voyage as best he could in company of the others. The Portuguese remained victors

The other three ships of war (galleons) reached their destination with the supplies they had convoyed. The captains quarrelled, and the crews set to killing each other, each man taking the part of his captain. The general in command of the fortress, Antonio de Souza Coutinho, of whom I have already spoken in my Third Part (III 230), annoyed by this outbreak, transposed the commands, making the admiral a captain, and the captain the admiral. He made the same changes in the other galleons. Upon this interference these officers considered themselves insulted, and, declining to obey any order, each became his own lord and master. They set sail for Goa one by one, just as they took it into their heads [202].

These facts could not be concealed from the Dutch, and the next year (? 1655) they blockaded the place (? Colombo) with twelve ships They disembarked six thousand Europeans, of whom the majority were Frenchmen On learning of this

Antonio de Souza Coutinho arrived at Colombo in August, 1655. He had originally eight frigates and 500 soldiers, but two vessels were captured by the Dutch and two driven ashore (Danvers, 11 311). Mr. Ferguson thinks that if these events happened they must belong to 1654, and yet Manucci introduces the name of a commander who did not arrive until 1655.

landing, the general sent a message to Gaspar de Araujo, who commanded in the field, asking why he had permitted the disembarkation when he could have prevented it.

This commander, being over-confident in his valour, without making use of prudence and occasion, replied that he had let them land and would take care to make them re-embark, if not, it would cost them their lives. But just the contrary happened, for when battle was delivered, the said Gaspar de Araujo was routed with great loss of men. The Dutch invested the fortress and took it. This was on the 18th of May, 1656.<sup>2</sup> They were aided by the King of Candia (Kandy), who brought forty thousand men. He carried off to his court over three thousand souls, including whole families, priests, servants, Caffres, Chinese, Japanese, and men of several other nations. Their descendants are to this day subjects of the King of Kandy, and have never been released

After this conquest the Dutch proceeded to take the fortress of Jafanapatão in '58 [1658] It was then in charge of Urbano Fialho. He might have saved his life, but refused to do so, uttering insults against the conquerors, and, declining to surrender, he was killed.

The inhabitants of Negapatão (Negapatam) had been invested by the ruler of the country, who was the prince of Tanjor. It was not long before the Dutch appeared. They

¹ Mr Ferguson notes that this account of the Dutch proceedings in 1655 is very unreliable. Manucci has confused Gaspar de Araujo Pereira, who in 1653 54 was capitão mor do campo (chief field comma der), with Gaspar Figueira de Carpe, who was the man sent to oppose the Dutch landing (compare Baldæus, Churchill, 'Voyages,' edition 1745, vol iii, pp 645, 681). The l'ortuguese General is recorded to have said that G. Figuiera deserved to be hanged.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The battles fought by Gaspar Figueira were on October 17 and 18, 1655 The Dutch General Hulft began the siege on November 9, 1655, he was killed April 10, 1656, Colombo surrendered on May 12, 1656 (see Dubois, 187, and Danvers, ii 314 318)

Jafnapatam, then commanded by Antonio do Amiral e Meneses, was taken June 22, 1658, by Admiral Rykloff van Goens (see Dubois, 187) The incident of Urbano Fialho Ferreira seems to belong to the capture of Cranangore in 1662 by the same Dutch Admiral (ibid., 197) Mr Ferguson remarks that the references to this Portuguese commander are slanderous, even the Dutch paying a tribute to his courage (see Wouter Schouten, 'Oost Indische Voyagie, 1676, 11, chap 1x, pp 206, 207, 210)

invited the inhabitants to make over the place to them on condition of being left at liberty and retaining all their property.<sup>1</sup>

The victors went next against the city of Cochim (Cochin). They invested it, and after nine months occupied the fortress, with assistance from the rulers of the country, for, being disaffected [to the Portuguese], they all rushed to join the Dutch.<sup>2</sup>

When they had fortified all these new conquests, the Dutch conceived the idea of seizing the city of Goa. This was in the year 1660. They came with nine ships and a dispatch-boat, blockading the mouth of the river, but lying out of the range of the shore cannon. No one was allowed out or in, and no one could catch them

At this period, owing to this blockade, a disaster fell upon the Jesuits They tried to send off a dispatch-boat (patazo) destined for China in company of another vessel starting for Portugal To avoid being seen they left at night, and crossed the river bar. The vessel for Portugal went on its way during the night and escaped in safety [203] The other, taking a southern course, was seen by the Dutch as day broke They pursued

The fugitive ship was manned—captain, pilot, and sailors—by those of the Society—It was a sight to see the efforts they made, coming and going in their black gowns. The Dutch, observing that the vessel was lightly laden, and that they could not overhaul it, fired their guns at the prow—To the misfortune of the Jesuits a heavy shot struck them near the helm, which had been blessed with holy water—This shot caused their vessel to go to the bottom, without any profit from it to the Dutch. One Jesuit escaped on a plank, and the Dutch ship picked him up—Not having had any dealings with men of that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Negapatam fell to Major Van der Laan in August, 1658 (Dubois, 187)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> After several unsuccessful attempts, beginning in February, 1662, Cochin was forced to surrender to the Dutch, January 7, 1663 (Dubois, 203) There was a blockade of Goa lasting from October, 1660, to August, 1661 (see 'Dagh Register, Anno 1661,' edited by J D Van der Chijs, pp 93, 95, 190 222, 255. The Hague, 1889) The blockading fleet consisted of eight skips and two yachts, under, first, Rothaes, and then Adriaen van Leenen Luiz de Mendoça Furtado, Dom Joan Manuel, and Antonio Mello de Castro (Governor of Mozambique), are mentioned, but the sea fight and other details are not corroborated

nation, he was angry, shouting out curses, and using other such misplaced terms. The whole ship's company lost their temper at such insults, and bound the man, who was thereby still more enraged and shouted the worst curses you can imagine. The captain issued an order to emasculate him, which was done accordingly. He said that was how they dealt in his country with a stallion that was unmanageable.

Seeing themselves thus invested, the Portuguese prepared nine galleons and a dispatch-boat, all thoroughly armed, and came out to seek the Dutch. The latter, seeing that these ships sailed in good order, began to retire, discharging a few guns. The Portuguese followed, until, finding the Dutch declined to accept battle, they retired in the same way, while the Dutch turned again and anchored where they had been at first.

1

\*

The next day the Portuguese resumed the same tactics and the Dutch acted as before. The same thing was done for three days, and still the Dutch declined to fight, the galleons being very large and powerful, and thus they could not hope to come out of it well. Foreseeing that the prudence of these people (the Portuguese) would come to an end, they bided their time, in order to carry out their plan more safely.

The fourth time the Portuguese advanced to the attack their commander's ship sailed slowly, while the galleon São Thome forged ahead. Senhor Luis de Mendouça Furtado¹ considered himself aggrieved and drew in sail. Seeing the opening they had been waiting for, the Dutch attacked. The galleon São Thome [204] fought with great valour, believing that the other galleons would do likewise, but instead of that they hung back and hesitated. At this critical moment the galleon flew the admiral's flag as a signal to Senhor Luiz de Mendouça Furtado to put on all sail, also for the others to follow him. The Portuguese fleet was puzzled, not knowing whom to obey, and they dispersed in all directions.

Upon this the captain of the galleon São Thome, seeing that he was lost for want of support, set fire to his powder magazine, so that no one escaped alive The Dutch hastened in pursuit of

Luiz de Mendoça Furtado was one of two Commissioners who held the government from June 14, 1661, to December 14, 1662 (Danvers, 11 324)

the others, who withdrew, firing a shot from time to time to persuade themselves they were winning, and then came to an anchor in the waters of Marmagão under cover of their forts. Thereupon the Dutch let go their anchors in their usual place

During the following night there came a boat from the Dutch and set fire to a galleon lying under cover of the guns of Marmagão. There was not a living creature on board; all had gone on shore Then came news of the peace between Portugal and Holland, and the ships of the latter nation then sailed away from the river-mouth at Goa, and the Portuguese were delivered from them.

But to this day the Portuguese are interfered with by the Arabs of Masqāt, as will have been seen already in my statements (IV. 154) They go in great fear of them, as I have myself experienced. Coming from the town of Damão (Damān) in a ship of war on my way to Goa, during the voyage a sail was seen. At once they all exclaimed that it must be an Arab ship, began to commend themselves to God, and hugged the shore, with the idea that if any ship made for them they could run for the land and save their lives. But God was pleased to bring us safely to port without anyone having hailed or overhauled us.

The isle of Goa is supplied by provisions brought from territories in the province of Canara.<sup>2</sup> For this purpose a number of small vessels were sent once under the convoy of a 34-gun frigate, they being afraid of the Malabār pirates. It is the practice, when the vessels have arrived in safety at their destination, for the frigate to anchor near the shore in some arm of the sea.

On the following day a Dutch ship appeared which was on a voyage [205], but, detained by contrary winds, it had been forced to anchor near the frigate referred to The Portuguese, believing it must be an Arab ship, said to the soldiers, 'Turn about, by God!'3 They threw their arms into the sea, and, getting into

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This must have been in 1682 or 1683 (see Part II, fol 205)

<sup>3</sup> An Anglo-Indian name for that part of the west coast, which lies below the Ghauts, from Mount Delly northward to Goa territory ('Madras Manual of Administration,' in 122)

<sup>2</sup> The words in the text are Vira ley de Deos ('Turn | God's law!')

their boats, escaped to the shore, first setting fire to the ship. The Dutch, who were close by, hurried to the spot in their boats, hoping to rescue some of the people. They found there was not a soul on board. On getting closer to shore they asked from the vessels lying there what was the cause of all the disturbance. They replied it was because an Arab flying the Dutch flag wanted to deceive the Portuguese ship and take it. This is the way these gentlemen behave.

In the year 16381 the King of Persia invested the fortress of Ormuz, a strong place belonging to the Portuguese; but he was unable to reduce it, as it was relieved from the direction of the sea. He then called in the English, who sent a strong fleet. The governor of the fort heard that they meant to disembark at a difficult place. The council pointed out to him that he ought to bar their passage, a movement he could undertake without danger. He declined to do it, saying that if they persisted in a disembarkation, he took it upon himself to make them prisoners.

The English disembarked and at once entrenched themselves, and placed field-pieces in position. The said governor did not put a high value on such people, but he sent all his soldiery, giving orders to their captains to capture the men who had landed, should they decline to submit, they must be exterminated. The Portuguese marched and assaulted the trenches, where the English received them by a discharge of artillery with great noise, following it by musketry, whereby many were mown down. Losing not a moment, the English fell upon the survivors, aided by the Persians. Unable to resist this onslaught, the Portuguese took to flight and made for the fortress. The enemy followed, and the governor, seeing his routed troops approaching, opened the gates to receive them.

The English and Persians crowded in along with the fugitives [206] and overpowered the garrison. At this day the place belongs to the King of Persia. He owed money for the expenses of the English fleet; and it will have already been seen in my Fourth [read First] Part what efforts to recover this

The year 1638 must be wrong, it ought to be 1622 (Danvers, ii. 211).

money were made by their ambassador, in whose suite I found myself. The fortress of Ormuz has an inscribed stone over the principal gate, which says 'Open trenches, then he down to sleep.' The noble Portuguese who commanded the place was liberated, and went to live in Goa city. Several gentlemen visited him there, and asked him why he did not 'open the trench,' as the stone directed. To save words, he replied to every one that there was no place to throw the earth.

The fortress of Mascatte (Masqāt) was taken by the Arabs in 1644,<sup>2</sup> and the governor was the cause of its loss. He aggrieved one of his servants who acted as interpreter—a Jew by race—by ordering him to receive a shoe-beating, whereupon the angry victim vowed vengeance. He suggested to the Arabs that they should conceal the food-supplies throughout their country, and thus raise prices. He would then manage to obtain their entry into the place under the pretext of buying food. As soon as they saw themselves in sufficient numbers inside they could raise a disturbance and overpower the garrison <sup>3</sup>

There is a plate of Ormuz in Danvers ii 211 his details of the fighting do not agree with Manuccis The English arrived before Ormuz on January 22, 1622 Mr Ferguson has directed my attention to Luciano Cordeiro's 'Como se perdeu Ormuz' (Lisbon, 1806), where (p. 108), in a letter of February, 1622, to Simão de Mello, Captain of Ormuz, Ruy Freira de Andrade refers to the words as being cut on a shield at the foot of Albuquerque's statue

'Se inimigo da Europa n'esta barra vires surgir Abre a cava e deita te a dormir'

There is an allusion to this inscription in 'Commentaries of Dalboquerque,' Haklust Society edition, iv 231

<sup>2</sup> Masqat was besieged by the Arabs from August 16, 1648 (Danvers, 11 296) It capitulated October 31, 1648, and was finally cided entirely—the fort on January 23, and the town on January 26, 1649 (thid, 298)

The origin of the quarrel and the other details are differently stated by different writers. Mr Ferguson has called my attention to Captain A W Stiffe's article on Masqat in the Geographica' Journal, 1897, x 608-618. That writer's authorities are Dr Badger's 'Imams of Oman' (Hakluyt Society, vol. xliv.) pp xxv, xxvii, 81, 87, Captain A Hamilton, 'New Account,' 1727, ii 59 62, Commentaries of the Great Alfonso Dalboquerque,' ed W de G Birch (Hakluyt Society, 1874 84), ii 80, 81, 83, Colonel Miles in 'Selections from Records of Government of India, Foreign Department' (Calcutta, 1885), and Colonel E C Ross, 'Annals of Oman' (Calcutta, 1874). Dellon ('Voyage to the East Indies,' 1698, part ii, chap xv, p. 175) gives the same particulars as Manucci

This was the very thing the Arabs longed for, and they entered into the plot. Now, the injured servant was aware that the governor relied on the advice of one of his women slaves called Luiza. This is customary enough among these nobles, who, being born in India, have lived from childhood among these people. The servant, then, advised the negro woman to speak to her master, saying he ought to sell his stored grain at a high price to the Arabs. An opportunity had arisen to gain a great deal of money, nor would it be long before more supplies arrived from Goa. The governor, impelled by greed, accepted the counsel, selling his stores at such high prices as to gain ten times the cost.

13

By reason of this fictitious famine many Arabs found entry into the place, and when they saw they were numerous enough they had recourse to their weapons [207], and slew every Portuguese they encountered As soon as the Portuguese were aware of the treachery within the town they quitted their houses and assembled There were many killed on both sides Finally the Arabs were driven back till they took shelter inside a church, and here they were surrounded

At this time an old man advised the commander of a fort upon a height to fire his guns and knock down the church, whereby some of the Arabs would be killed, while the rest would be slain by those who were in wait for them outside it. But as it is their habit to act contrary to any good advice given them, the captain declined, expressing his scruples about injuring a church. Just then another body of Arabs who were waiting outside the walls became aware of the commotion within the city. Laying hold of their swords, they entered. Those who were watching at the church forsook their post and ran to bar the way to the new assailants. In the interval those inside the church sallied forth and attacked them in the rear. Hence the Portuguese soldiers were caught between two bodies of Arabs, and were all killed, and the place lost

It happened that there was in this fortress a Portuguese prisoner, a criminal, who had relations, and many friars were his friends. All these made frantic efforts to obtain an order for his deliverance from the governor. He refused. Seeing

no other course open, they all assembled, the friars carrying crucifixes, and entreated him for the love of God to pardon the man's life. This, too, was without effect. They then had recourse to the slave woman Luiza, who by a few words obtained the pardon. Nothing less than such disaster could be expected from such a governor and his government.

The first time that I arrived in Goa I met an old Portuguese gentleman, rich and wise, who had seen most parts of Europe. His name was Manoel Saraiva. He spoke Italian very well, and was a great friend of mine. On the first occasion of my seeing him he told me I had come among a nation out of whom I should have no satisfaction. As he expressed it, [208] the Portuguese nation 'sono poci matty y mal arrivatty' [they are a small number of madmen and troublesome fellows]. As it seems to me, he was largely right, as I have seen from my intercourse with them and from their actions

I will conclude my remarks about the Portuguese by relating a little affair that happened in the town of São Thome. There was a Polish knight named Dom Theodoro de São Lucas who had been to Portugal and returned in one of their ships to India. Last year [? 1703] he was in Tramgambar (Tranquebar), belonging to the Dinamarcas (Danes). He was known to every one along these coasts

To amuse his friends in Madras he sent a made-up letter to an old Portuguese friend of his, the Chief Captain Senhor Lucas Luiz de Oliveira, who was a Sebastianist In it he congratulated him on the good news received from Portugal, whence his friends had written that the King Dom Sebastião had now appeared. The said Senhor Lucas Luiz de Oliveira, on receipt of such joyful tidings, so ardently desired during so many years, was full of glee.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> My copyist wrote the last word 'arraciatty', but Dr Coggiola, who has looked at the original twice, says it is plainly 'arrivatty' His French translation is 'Ils sont un petit nombre de fous et de fâcheux' I follow his reading

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Chief Captain is mentioned in the Bishop of San Thome's protest of February 22, 1702, as being then dead (see ante, fol 103)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sebastianista, one who believed that Dom Sebastian, King of Portugal (born January 20, 1554, died August 5, 1578), would some day return alive from Africa ('Nouvelle Biographie Genérale,' Didot, xhii 667)

He made ready at once a great banquet, to which he invited the members of his council, the principal officers of justice, and the other nobles living in the town, also the parish priests and other friars. When the banquet was over, during which quite enough had been drunk, Senhor Lucas Luiz de Oliveira showed the letter in question to all the other gentlemen, who (at any rate, the majority) believed that what it stated was true. do the news greater honour, and to announce it to everybody. they decided on a night masquerade. Collecting horses and borrowing costumes, they paraded the streets, carrying many torches, letting off fireworks, serving out bottles of wine on all sides, and shouting through the town, 'Long life, long life, to the new-come king!' As dawn approached they retired to their houses, some with broken arms, others with sore feet, others with heads split open, others well bruised and beaten. All this provoked the laughter of the neighbours at the sight of so much folly, and at finding [200] in such company priests and friars.

But I was not astonished, for I know them Let me do no more than remark that there was a friar, both theologian and philosopher, a man of great learning, very pleasant of speech, who professed himself my great friend. On the day after the above outburst I met him After talking together for some time, he fell into thought, threw his eyes up to heaven, stamped on the ground with one foot, and said: 'If it be true that King Dom Sebastian has appeared, there can be no other true religion in the world than that of Jesus Christ!' Thereupon I was troubled at hearing such talk and withdrew, never again caring for intercourse with such a fellow

Meanwhile, until I have further occasion to speak of King Aurangzeb, let me relate some things that happened to those who feign to be virtuous and holy, yet, moved by self-interest, deceive the rest of the world through their pretences. In addition to what I have said of the false holy men found in the Mogul coantry, I met in Bengal with the case of a married trader. His wife, finding her husband would not trust his money into her hands, pretended to be devout, wore nothing

but the plainest clothes, and divested herself of all jewels. Every day she went off to church, always held her beads in her hand, and displayed great piety. Sometimes the husband would have liked to interfere, but did not dare to stop her prayer-going. As a further assurance to her husband of her virtue, she dressed in a Beata<sup>1</sup> costume. The husband, seeing all this ostentatious virtue, made over his money to her. Then came the season for entering into contracts, and he asked his wife for some money. She refused, and told him he was mad, and styled him a Jew for trying to withdraw her from her devotions. Such a name is among these people much disapproved. The husband's efforts were of no avail, and being persecuted by everybody on account of that name, he was forced to disappear, and the wife enjoyed a fine time of it.

In the days when Sultān 'Abdullah' reigned in the city [210] of Gulkandah there lived a Mahomedan who was venerated as a saint owing to his exceeding scrupulousness not to offend anyone, but to speak always good of everybody. Whenever he came out all the people followed, reciting his praises because he had never harmed anyone. He lived on good terms with his wives, and taught his sons well. He had also the habit of considering carefully where he placed his foot, to avoid hurting any ants or other insects. By this course of life he acquired a great reputation

In his service were robbers by whom traders were brought to his house, with their precious stones, valuable stuffs, and such-like, on the pretext of his buying from them. Once they had entered they never left again, he beheaded them, and robbed them of all they carried. By this means he led a prosperous life, but in the course of time he was unmasked. The king then sent to have him privily strangled, to avoid a commotion among the people.

[Omitted, a similar story about a holy man in Babylon, in the city of 'Aspão,' pp. 211, 212, 213]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beata, a sort of nun who goes about in the world, and is not secluded in a nunnery

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'Abdullah, Qutb Shāh, reigned 1611-72 (S L Poole, 'Mohammadan Dynasties,' p 321)



MI PARA, or little for a Haren Lady

11

[213] The judicious King of Bījāpur, Sultān Muhammad 'Ādil Shah,1 as will have been seen earlier (III. 218), managed once by his cleverness to recover a precious stone out of the hands , of the Jesuits. In his reign there was a Portuguese who showed much zeal for the Mahomedan religion, hoping thereby to obtain a certain woman of that faith. To secure his desires he had recourse to his Majesty in person, saying he wished to become a Mahomedan. To find out by experiment whether this proceeded from any interested motive or was said in good [214] faith, the king ordered a pot to be opened, and directed the man to extract the contents. When he placed his hand inside, there suddenly darted out a fierce cobra. terror he gave a jump, and exclaimed, 'Jesus, my Mediator!' By this means the king discovered that he was moved by interest, not by faith, and turned him out of the city.

When the sixth King of Gulkandah, Sultān 'Abdullah Qutb Shāh, was on the throne [1611-72], he had serving in his artillery men of four European nations. As these great rulers delight in acquainting themselves with persons' characters through the actions they perform, he tried an experiment

He sent word for the slaughter of a stag, and it was divided into joints. He then ordered the distribution of the pieces, one to eac nation. The Englishman, without waiting until they handed it to him, laid hold on the biggest piece there was, and carried it off. From this the king said this nation loves to take things at its own risk. The Dutchman held out a hand humbly, and accepted the share offered to him. From this it was inferred that this nation is one of merchants who through their humility have become rich

The Portuguese refused his portion, telling his servant he might take it. At this the king said that this nation was overproud, and would rather die of hunger than abandon its dignity. The Frenchman, without waiting for orders, laid hold of his sword, stuck it into two pieces, and throwing out his chest, marched off. Judging from this, the king said this nation was a valorous one, most generous, and fond of good living. He

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad, 'Adıl Shāh, reigned 1626-60 (S. L. Poole, 'Mohammadan Dynasties,' p. 321).

ordered the Frenchman to be appointed the captain over his artillery.

Whatever remained over of the venison he ordered to be divided among his suite. These men, with the greatest respect and homage, took each a piece, making demonstrations as if they thought it a holy relic, and saying, 'May God increase the days and the wealth of his Majesty.' Of them he said: 'These people are flatterers [215] and hypocrites, saying pleasant things to me in my presence.'

I speak once more of the Jesuits, and with this I make an end. I will relate what they laid claim to and asked me to do in certain matters, where I would not act for them, it not suiting me to offend the princes without benefiting them (the Jesuits). Discovering that I did not accord them their desires, they set to work to ruin me entirely. Finding I was not in a position where they could satisfy their unreasoning passion, they wrote to their friends some letters containing remarks about my personality. This caused surprise, but their arts did not prevail. The careful rulers in the government examined into it, and recognised my innocence. Thus were their intentions frustrated. In spite of this triumph, I cannot live in peace, for, as the proverb says, 'He who has enemies never sleeps.' I know not if my vigilance will protect me

I do not entertain a doubt that the judicious reader will, without fail, ponder the nature of my words about these and other similar individuals, uttered with all the freedom to which my conscience constrains me. I dwelt many years at the court of the Mogul Emperor, and often had disputes with one or other of the nobles or men learned in the Mahomedan law, discussions to which they had themselves invited me. I have now said farewell to all interests in this world, but am still a lover of my holy Roman faith, and willing to give my life for it, though it has not happened as I desired—namely, that I should

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This must be a veiled allusion to the objections raised in \$704 to the renewal of Manucci's lease for his house at Madras. A priest at Negapatam had sent a letter denouncing him as a traitor to the English ('Factory Records, Fort St George,' vol. xiii, fol. 203).

be allowed to yield my life a sacrifice. But though I was not granted that privilege, I have ever remained a friend of truthful speaking [216]. Thus, as I am aware that I cannot live many years, I leave a reminder to those who rule over these individuals in order that they may redress the evils if they so desire. To do this will be of profit for the million, and adversaries of our holy religion will then have nothing to bring up against us. Those who are involved in the affairs of this world are obliged to dissemble, and thus fail to do what God ordains. As I have seen, such persons are wedded to their own interests, disregard all murmurings, and mislead the world by deceit, paying no heed to the evil and scandal that they leave behind.

I can give as an example the King Jahangir, who, though a Mahomedan, yet showed spontaneously that he was not entirely engrossed by the world. For in this direction he always showed affliction at finding himself entangled in those cares of government which so many long to undertake. I spoke of this king in my First Part (I. 100-118).

One day he was passing through Lāhor city when he saw a number of little children playing in the street. He descended from his elephant, sat himself down on the ground in their midst, and distributed sweets, flowers, clothes, gold and silver coin. After embracing and kissing them, he said tearfully 'Better were it for me to die or to be a little one like you, not to be as I am to-day, with my conscience entangled in the affairs of this weary world. At these words he took his departure with a salutation, the tears streaming from his eyes From these and other like acts the people judged that this king feared God, and desired to live without causing harm to his vassals.

[217] Before this time the inquiring reader will have seen my four volumes,<sup>2</sup> and learnt the hope in which I sent them. It is impossible for the inquiring reader to avoid remarking on the variety and inequality to be seen in the said work. The reason

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The words are on mihoes, and Mr Dames prefers to read os mehoes—that is, os meaos, 'the middle class or gentry' Milhoen, from 'million,' is quite modern But I do not think 'middle class' suits the context

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Four, if we include the volume of painting sent to Europe with Parts I -III.

was that time permitted nothing else; I went on writing in the order that things happened. I continued thus, and the inquiring reader must be content to accept that work as it is. If God gives me longer life I shall go on with a fifth volume. I am already sixty-eight years of age,1 and am in fear that my labours will come to an end without ever appearing before the world: and this fear was my reason for sending the volumes off addition, I am aware that Death gives warning to no one, nor waits for the affairs of those who have anything left unfinished, but takes a man quite against his will Therefore, foreseeing that this must happen to me, I leave not my writings under the control of attorneys, being warned by the experience that I have I have seen a great number of such executors disregard the orders of the testator Thus what I can finish in my lifetime I decline to abandon to the pleasure of such people this reason I send the manuscript by this opportunity sequently we will discuss the end, which must soon arrive, to the reign and the life of the present king, Aurangzeb, who is already eighty-nine years of age, and I will take measures to have this conclusion sent off

Madraspatam, on the 5th of January, 1705
(Signed) NICOLAO MANUCI

[Here the manuscript breaks off, and resumes abruptly at the top of the next folio—viz, 218 A leaf must be missing or misplaced The fragments which follow consist most probably of detached passages which were to be worked up into Part V., in which some of them do appear?]

[218] in my presence

Aurangzeb feels forced to continue the war against Shīvā Jī (1 c, the Mahrattahs), and he has from the first had the ambition of conquering the countries of others, be it by treachery or force of arms. In the execution of these designs there have died in his armies over a hundred thousand souls yearly, and of animals, horses, pack-oxen, camels, elephants, et cetera, over

<sup>1</sup> This passage, written in 1705, points to the author's birth having taken place in 1637, his age at landing in India (1656) would thus have been eighteen

three hundred thousand. In spite of the greatness of the empire, by reason of which supplies of these necessaries always used to be forthcoming in abundance, the great nobles and the famed generals and captains have nowadays to go without them. Their families are in distress, and to such a state have their wives and daughters come that throughout the empire they are forced by their sufferings to ask alms in the streets. It is noteworthy that the wives of commanders of some consideration, through the distress they are in, move from door to door with nothing but a plain white sheet over their head.

In the Dakhin provinces there was no rain from 1702 to 1704, but instead plague prevailed. In these two years there expired over two millions of souls, fathers, compelled by hunger, offering to sell their children for a quarter to half a rupee, and yet forced to go without food, finding no one to buy them.

It is now twenty-five years since Aurangzeb came in person to the Dakhin to begin this war, as I have already stated (II 200) Let the careful reader reflect on the enormous expenditure incurred, the unnumbered deaths during this time. Yet never did he (Aurangzeb) betray any sign of emotion. During any great peril or hardship that arrived he would say to the few generals with him that his great ancestor, Taimūr-i-lang, gained his great fame as a conqueror precisely because similar contretemps had happened to him [219]

This king took a good many forts in the Cunção (Konkan) belonging to the Mahrattahs. These forts were situated at the foot of lofty mountains near the sea, which stretch from the vicinity of Goa up to the neighbourhood of Chaul (Chanwal). But there were very heavy expenses, great losses both of men and animals, and great dearness from want of supplies. Sometimes it happened that the officers were forced to go in person to the baker's and carry a little flour to be made into a loaf—for this they paid him two rupees; while the few servants who stayed on subsisted on leaves and roots

Finding himself in this desperate condition the king was forced to retreat, taking up a position under protection of Amadanaguer (Ahmadnagar) and its fortress. During this march the princess, his daughter, and the other queens made

petition to his majesty, stating that it was now thirty years nearly since they left the court of Dihlī, and all that time they had been on the march, and had suffered many hardships; they were now old women, and his majesty should concede to them before he died permission to retire into the fortress of Agrah Thereby they would be saved from being made prisoners and insulted after his death. His answer was that on this point he had taken the requisite measures to place them in security two years before his death.

Dā,ūd Khān, after making an agreement with the Mahrattahs, withdrew, and took up his abode in Arkāt, leaving the enemy present in the direction of Adonī and Sirā. The king sent him various orders, appointing him governor of that country, and telling him to make exertions to eject the enemy therefrom. In addition, he made him governor of the kingdom of Gulkandah, and he received instructions to expel the enemy from that region also. They had invested the fortress of Badanagar (? Bhāgnagar)² by an army of thirty thousand horse

Dã, ud Khān replied that [220] the force he had under his command was much too small to make a campaign against, and fight with, so many enemies. He requested that some one else might be sent in his place, otherwise the enemy would inevitably occupy the whole Karnātik. At the same time, he instructed his representatives at court to make every effort, and not to leave the king without obtaining an advance of a million of rupees. Further on I will recount what has happened (IV. 233).

Without troubling himself about the increasing ruin to his empire due to the Mahrattahs, this king now plans the renewal of war against the Hindū prince of Maisūr, or Saranpattan (Śrīrangapatanam) His ambition is to capture the great treasure possessed by this prince. This territory lies near the region of Malabār, and the prince possesses one hundred thousand matchlockmen and ten thousand cavalry. His revenue, after

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adoni is 261 miles north west of Madras, and Sirā is at the north of the Nanddrüg district in Maisūr (see Plate XXXIV in Constable's 'Hand Atlas,' and note to IV, fol. 160)

<sup>4</sup> Bhagnagar is the original name of Haidarabad (Dakhin)

paying expenses, is every year eleven carois (krors) of rupees—that is, thirty-five millions.<sup>1</sup> He is lord over a large territory defended by over one hundred fortresses and many forests.

This prince has a Brahman as his chief counsellor, named Duduhaja Daluahia (Dudūhaja Dalwāe), a man of sound judgment The reigning prince is a nephew of the late ruler, and is deaf.<sup>2</sup> For this reason King Aurangzeb protests that this prince is not a legitimate successor, and claims the right to take possession. Thus he is making ready for a campaign, and has sent out orders to the princes of Tanjor, the princess of Trichinopoly, and other neighbouring rulers who are his feudatories. They must be prepared to invade Maisūr; and should they refuse compliance they will, he says, be chastised.

The King of Gulkandah, Shāh 'Abdullah Qutb Shāh [1611-72] several times [221] made war against this monarch [100, of Maisūr], hoping to obtain his treasures and territory. But he had no success, the said prince defending himself valiantly, and the punishment he inflicted on his adversaries was to release them after cutting off their noses.

They say that the inhabitants of this country (Maisūr) are so active that when horsemen are passing through their forests, they come out rapidly, and, placing their hands on the horse's quarters, spring up behind, and cut off the rider's nose with a sort of half-moon in iron that they carry. By this feat

Apparently 35,000,000 of some coin not named, worth 3\(\frac{1}{2}\) rupees each, probably the \(\frac{pagoda}{a}\) Eleven \(krors\) of rupees equals about \(\frac{1}{2}\),000,000. The figures must be grossly exaggerated

" 'Dalwäe' is the title of the commander-in-chief Wilks '1 225) gives his name as Känthi Räj, and that of his son as Basu Räj 'Duduhaja' may be an epithet or nickname For the succession of Maisūr rulers, see the table on p 16 of L Bowring's 'Haidar Ali ('Rulers of India ), 1893

Chikkā Devā Rāj (that is, the younger), 1671—1704 5

Kānthī Rāe, the Dumb Rajah (a son), 1704-5—1716

Dodda Krishna Raj (or the elder), 1716—1733

Thornton ('Gazetteer,' 663) says that in 1699 Chikkā Devā Rāj sent an envoy to Aurangzeb at Ahmadnagar and obtained the title of Jagat Rāj Wilks (1, 211, 224, 226) gives the dates somewhat differently from Bowring.

so much fear was established in the (Mogul) army that no one was so bold as to advance until the musketeers had fired. No one can enter or leave the Maisūr ruler's territories without a passport.

The officials in charge of the diamond mines reported to his majesty (Aurangzeb) that they had obtained there a large diamond weighing two ounces and two-eighths. He ordered it to be sent to the Presence, but it never reached him, the Mahrattahs having carried it off while it was on its way.

This old king (Aurangzeb) still shows his eagerness for war by the gestures he uses on the march. While seated in his palanquin, he unsheathes his sword, makes cuts in the air, first [222] one way, then the other, and, smiling all the while, polishes it with a cloth, then returns it to its scabbard. He does the same with his bow, to show that he can still let fly an arrow. But most of the time he sits doubled up, his head drooping so much that his beard lies on his chest, and it looks to you as if it grew out of his throat. When his officers submit any petition, or make report to him of any occurrence, he gently raises his head and straightens his back. He gives them such an answer as to leave no opening for reply, and still looks after his army in the minutest particulars.

But those who are at a distance pay very little attention to his orders. They make excuses, they raise difficulties; and under cover of these pretexts, and by giving large sums to the officials at court, they do just as they like. If he would only abandon his mock saint-hood, and behead a few of those in his empire, there would not be so much disorder, and he would be better obeyed. It is from this cause that they countermine him by working on his various scruples.

As an example I will give a case in Bengal. There is a province there which in the time of Shāhjahān yielded seventeen lakhs of rupees. The king noticed that during his time it was bringing in no more than five lakhs. He asked the grand wazīr the cause of this falling off. The wazīr replied hypocritically that the government of Shāhjahān was tyrannical

and the people oppressed; whereas that of his majesty was compassionate and holy, leaving the people to live in peace and happiness. These words satisfied his majesty, and this is the method by which the officials succeed in doing as they please. Nowadays most of the old ones are dead, and those appointed in their places are wanting in experience, they also draw much less pay, and thus are discontented. With the Hindū princes it is just the same. One of them, having a grievance against the son-in-law of Mahamed Amican (Muḥammad Amīn Khān), deserted to the enemy [223] with two thousand horsemen, and on the march looted the royal baggage train.

Let us now talk about the Indian Ocean, and what happened there on November 7, 1704 (the 5th in Part V., fol. 30). There appeared in the latitude of Chaul (Chanwal) four French ships. The flag-ship of 60 guns called L'Agréable, commanded by Monsieur le Baron de Palhier (de Pallières), the second-incommand, of 60 guns, called La Muttiner (La Mutine), under Monsieur Dudregne (Du Dresnay). These were two royal ships The other two belonged to the Compagnie Royale. One of them carried 54 guns and the other 50 guns, one was L'Aurore, commanded by Monsieur Houssaby (Houssaye), and the other the St. Louis, commanded by Monsieur Martin These ships steered for the port of Sūrat, and opposite the island of Bombahim (Bombay) overhauled a bark flying the English

<sup>1</sup> This must be the Muhammad Amin Khān, Chin, cousin of the first Nigāmul-Mulk, Āsaf Jāh, and not the noble with the same title mentioned in the earlier years of the reign. The first named became Muhammad Shāh's wasîr in 1721, and died the same year.

These events arose out of the Triple Alliance of England, Holland, and the Emperor (Portugal joining afterwards) directed against France. The treaty was signed on September 7, 1701. Portugal withdrew in 1707, and the war ended with the signing of the Peace of Utrecht March 31, 1710 (Lecky, 'History,' 1, 29, 102, 122). Robeck, Baron de Pallières, capitaine de vaisseau, became a midshipman February I, 1666, and died June 28, 1717. His fleet included L'Agreable, fifty-two guns, commanded by himself, La Mutine, forty guns, Monsieur du Dresnay, L'Aurore, forty four guns, Captain Houssaye, Le Saint Louis, forty guns, Captain Martin. The ships left Port Louis (Mauritius) on April 22, 1704 (Jules Sottas, 'Histoire,' 1905, p. 428). De Pallières reached France again in October, 1705 (thid, p. 432).

flag, and the property of a Hindū in the service of the governor of that place. From it they learnt that in Sūrat port there were ten ships of war, seven Dutch and three English.

4

Thereupon Monsieur le Baron [de Pallieres] saw that the sides were too unequal, and, turning away, made for Pondicherry, although it was the monsoon. In the latitude of Vingorlā, near the Queimados Islands (Burnt Islands), twelve leagues from Goa, they encountered two Portuguese frigates, one of 28 guns, commanded by Senhor Salvador de Mello, and the other of 24 guns, commanded by Senhor Hieronimo de Mello 3 Not wishing to fight them, he (the Baron) sent his boat with a message to Senhor Salvador de Mello, who was flying the commander's pennant, calling on him to surrender, when he should receive favourable treatment

Salvador de Mello, touched on the point of honour, sent his answer by some volleys of cannon and musketry, which wounded an officer. Upon this [224] Monsieur le Baron [de Pallières] ordered Monsieur Martin to force a surrender. The order was executed, and on approaching Senhor Salvador de Mello's ship a broadside was delivered which dismasted it and killed many of the crew. The commander, finding his frigate disabled, hauled down his flag. His companion at once did the same, [the French boarded at once, when five officers from the chief ship were attacked by the Portuguese soldiers, and although they made a brave defence, some were killed and some wounded. The

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Adventure, eighty tons, bound for Calicut (Sottas, p 428)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vingorlä, lat 15° 50°, long 73° 41′ There are some rocks, about two miles from the mainland, which are the 'Burnt Islands' referred to (see 'Handbook to the Ports on the Coast of India,' by H S Brown, Lieutenant R N R, Mangalore, 1897, p 177, and in the map in D Lopes's 'Historia dos Portugueses no Malabar,' copied from Bittner and Tomaschek's 'Die Topographischen Capital des Indischen Seespiegel Mohits') I am indebted to Mr D Ferguson for these references In the map of Baldæus's 'Coromandel,' 1672 (Churchill's 'Voyages,' edition 1744, vol 111), they appear as 'De brande Islanden'

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Two guard-ships—the San Gaetano, twenty eight guns, and Nossa Dama de Musèricordia, eighty four guns—fitted out at Goa. The date was November 6, 1704 (Sottas, p 428)

Perhaps, in the above, for 'eighty four' we ought to read 'twenty four' guns

<sup>4</sup> This narrative is also given in Part V, fols 28 33, with additions and variations. So far as these are important, I insert them in square brackets

latter would also have been killed had not the officer highest in rank forced himself into De Mello's cabin, and, pointing his sword at his breast, obliged him to order his men to disarm. Following this, the leading frigate surrendered without a fight. Baron de Pallières was extremely angry at De Mello's conduct, and wanted to punish him. But the latter pleaded in excuse that he had been born in India, and thus was not acquainted with the usages of war. Accordingly he was pardoned], and placing the wounded men in the second captured frigate, it was ordered to proceed to Goa. In it sailed a Jesuit, who on arrival in Goa was put in prison, as they said he was a spy. They found on him seventy thousand patacas, which he said he had brought for trading in diamonds. Upon the first opportunity he was deported to Lisbon

The Viceroy Gaittano de Mello<sup>1</sup> advised Monsieur Martin [governor of Pondicherry] of this capture, and also sent word that he was fitting out five ships to take his revenge for the captured frigates.

Having dismantled it [the other frigate], they [the French] set it on fire, carrying off with them fifty Portuguese volunteers. [They released a Persian merchant vessel, which the said Portuguese frigate had captured, on the ground that it was not carrying a Portuguese passport,] and on arriving at the latitude of Calicut they came across another ship, an English one, which they took and burnt, [after taking out the best of her contents. This was on December 13, 1704.]

They arrived opposite Porto Novo, a place ten leagues from Pondicherry, and there found a Dutch ship of 54 guns flying a commander's pennant, it was called the Fenix.<sup>2</sup> Monsieur le Baron [de Pallieres] went up to it, and discharged a broadside into it, which killed the captain, the supercargo and ten other persons, besides wounding twenty-five. In spite of this the Fenix defended herself by three broadsides, but this did her little good. The St. Louis came up on the other quarter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No 69, Gaetano de Mello de Castro, Viceroy, 1703-1707 (Danvers, 11 489)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sottas (p 428) names it in French as the *Phinix d'Or*, or *Phenix Dore*, and it was on a voyage from Bengal The commissary he calls Bernard Phoosen, which is the correct form

ready to give her another broadside, and they were not willing to try further conclusions, in spite of their having 240 Europeans on board, in addition to 160 men of India. They gave in at once. In this ship was captured the commissary for this coast (Choromandal), who had come from Batavia, and was on his way to Negapatam [225] His name was Bernard Foucen (Phoosen), and he was removed to Pondicherry along with the ship, which was very valuable, estimated at fifty thousand batacas, there being in it two chests of gold coins of Japan, and 5,900 [4,900] chests of copper, each one [four] weighing a candil,1 in addition to other merchandise, such as opium, white cloth of Bengal, et cetera [The ships finally reached Pondicherry on January 18, 1705 2

When the Dutch at Negapatam heard of this they came to see the said commissary at Pondicherry He was set at liberty [after fifteen days], and a truck was entered into for two years that neither side should interfere with the other. It was to have effect from Ceylon as far as Bengal 3 He (the commissary) and all his suite embarked in a small vessel called the Marchand des Indes, under the command of Monsieur Bono (Bouynot)

On July 11, 1704, the said French vessel [1 c, Marchand des Indes], carrying 14 guns, had arrived at Pondicherry under the command of Monsieur Bono (Bouynot) 4 He brought the

A candy is, roughly, 500 pounds The Portuguese write this word candil (Yule, 155)

'Le commissaire hollandais fut rendu a Negapatam moyennant une trève qui sauvegardit l'independance de Pondicherry pendant la guerre' (Sottas, p 429 but see note to Part V, fol 34, for a summary of this negotiation from the Dutch archives) Phoosen went by land, but the crew were sent by sea

The captured Dutch ship was adjudged lawful prize at Pondicherry on January 25, 1705 It had 216,000 livres in gold pieces and some copper The total cargo and the ship were valued at 97 285 fagodas 6 fanams 20 cash (1 pagoda equalled 34 rupees, or 5 livres 5 sols) Thus the total value was about 527,000 livres, or £25,000 ('Archives de la Marine, Campagnes,' Register B' 26, fol 493) De Pallieres took the gold and the copper, and left the Phonix at Pondicherry (letter of Dr Sottas, June 27, 1906 the figures are his)

<sup>4</sup> In December (1703?) the Marchand des Indes had set sail from France for Pondicherry as a dispatch-boat (J Sottas, 'Histoire, 'P 427) Fort St David writes to Fort St George on October 13, 1704, about 'the departure of the French ship' (Press List, No 7, entry No 1657) Bouynot was the commander's name, as is clear from the letter of Governor Martin and Council, dated October 2,

news that four vessels (those already spoken of) were to follow him and go to Sürat. In the month of October of the same year [1704] he set sail to avoid the severity of the monsoon on that coast. When in the latitude of the Malabär coast he captured an English sloop from Madras, having as captain Mr. Welly. The captain and his sloop were released, after taking from it half the cargo, with an acknowledgment to be paid at the said place (Madras), which was done accordingly, the amount being 7,000 patacas. This favour was done him by Mr Bono (Bouynot) because the said captain (Wooley) had married an English Roman Catholic.

Wishing to return to Pondicherry, he (Bouynot) encountered two large Dutch ships, which attacked him. He defended himself bravely, and killed the captain of one of those ships and a number of the crew <sup>2</sup> He then arrived safely in company of the four [French] ships referred to above, which had overtaken him on the voyage The [English] sloop and the abovenamed captain, Mr. Welly (Wooley), were captured a second time by the four ships, but on his showing the passport given him by Monsieur Bono (Bouynot) they received him kindly. Monsieur le Baron [de Pallières] wrote out a second pass-

<sup>1704 (&#</sup>x27;Archives du Ministère des Colonies,' C<sup>2</sup> 67, fol 128) It was decided to send the *Marchand des Indes* round to Calicut to find out something about the four ships from France, of which nothing had been heard (*ibid*, fols 129 and 130). 'She sails well, and her captain, the Sieur Bouynot, is a man of experience '

<sup>1 &#</sup>x27;Welly' I take to be meant for Commander George Wooley Apparently he was captured more than once. On November 25, 1703, Fort St George heard from Anjengo, a factory in Travancore (Yule, 30), that there were four 'pyrats' on the coast of India, and they enclosed a copy of Wooley's letter giving an account of his seizure on March 10, 1703. He then commanded the Pembroke (Press List, No. 7, Fort St. George, entries Nos. 1352 and 1353). Entries Nos. 1357-1359 are also concerned with these pirates, and an account of the capture by E. Fenwick, the supercargo, is printed in Wheeler, in. 22.27 (Factory Records, vol. XIII., p. 92). The only mention of the second capture found by me is in entry No. 1677—another letter from Anjengo, dated November 9, 1704, about 'the movements of the French ship that took Captain Woolly prisoner at Zeilon ['Ceylon]'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> We have, no doubt, a reference to this encounter in entry No 1677, Anjengo, November 9, 1704 (Press List, Fort St George, No 7) 'Arrival of Captains Harnet and Chamberlain at Calicut, and of two Dutch ships that attacked the French ship there'

port [226], and sent him off with great civility and offers of service.

Already the careful reader will have beheld in my Fourth Part (IV. 166, 173) the confusion into which the Christians of Madras had been thrown by interested parties who unjustly claimed to take possession of and destroy that congregation. Grieving over these calumnies, I wrote to the Lord Archbishop Primate of Goa, informing him thereof in detail, in the hope of his introducing some cure for these disorders. From him I received a reply, dated on the 22nd of January in this present year, 1705, and it is as follows

## SENHOR NICOLAO MANUCHY,

The reputation of Your Honour is so well recognised in these regions that the trouble you take to acquaint me therewith is superfluous, for there survive abundantly in this Portuguese nation's memory the honours with which your exertions were rewarded in the time of the Most Excellent Senhor, the Count of Albor [Alvora] I am extremely pleased to receive your information and the documents you transmit, and I have had the greatest joy in reading your discreet narration. Yet the subject caused me great grief, being aware of the perturbation aroused in that Christian community by the intrigues of those who are soliciting its favours, and by the private interests which are trying to persuade it equally over the small attention paid in the matter to the Canonical Law and the rights of the royal Patronage and of the Primate of the East They thought that in the submission of the Bishop, who confesses his error, consisted the legalization of their rights, disregarding the fact that the Lord Bishop could do no prejudice to the Primatial rights, and much less to those of the King [227] When persons act in a form that prejudices these, the Primate has the law on his side if he repels at once any such encroachment made on his suffragan and on the

This must be an oversight—the letter is dated on the 23rd, and the Pastoral on December 22, 1704—Probably the author means to give the date on which he received the letter at Madras—The Archbishop's letter and Pastoral are repeated in Part V, fols 57 64

Primacy. I write to the Lord Bishop, and transmit to him a Pastoral, by which I forbid the Patriarch to interfere in this Diocese and this Primacy, or in the patronage rights of the King. God permitting, they will come in time to understand in this country the laws of the Church and the rights pertaining to each jurisdiction. Offering myself at the same time to serve Your Honour with the promptest goodwill, I pray that God may have you in His keeping.

Goa, 23rd of December of 1704.

Of Your Honour, etc.

(Signed) ARCHBISHOP PRIMATE.

Here is a copy of the Pastoral that the Most Illustrious the Lord Primate of Goa sent to the Reverend Father Friar Michel Ange, vicar of the Church in Madras, a similar one being sent to the fortress of Pondicherry, both to the following effect.<sup>1</sup>

The Doctor Dom Friar Augustinho da Annunciação, by favour of God and of the Holy Catholic Church Archbishop Metropolitan of Goa, Primate of India and other parts of the East, of the Council of His Majesty, et cetera

To all faithful Christians salutation and peace in Jesus Christ, who is for every one the true Redeemer and Saviour

We make known that on our shoulders, however unequal to it, the Catholic Church has imposed the burden of all Christian flocks, from the Cape of Good Hope even unto Tartary, as Primate for the whole of the Orient Holy Mother Church relies on Our Vigilance for the defence of the vast Christian communities of all Asia, not permitting that any enter therein with any jurisdiction derogatory of the Primatial rights to Us entrusted nor under any other [228] title, until he shall first have promulgated his Bulls and powers, thereby proving the delegation entrusted to him by the Holy Catholic Church. This legal publication must be made in the form fixed by

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Pastoral is referred to by Pere Norbert ('Memoires Historiques,' third edition, i 153), but not quoted in full. It was abrogated by Pope Clement XI by a Declaration, dated Rome, January 4, 1707 (see the same work, 1 159-171, where the Pope's covering letter of January 1, 1707, is also given, pp 154-159) The Pope held that the Patriarch's powers had been sufficiently validated by communication to the Bishop.

the said Church, adverting to the great inconveniences and abuses that might be introduced into the congregations and the houses of God, if the powers and delegations conferred by His Holiness were not examined, whoever may be the persons who have to exercise jurisdiction within any community of Christians

As the Most Holy Father Boniface VIII. ordained in his Clementina, 'Injunctae,' 'Sane de electione inter communes,' no person asserting a delegation shall be believed or obeyed until he shall have previously made legal publication of his commission. He ordained that any interdicts fulminated by such a person should be null and of no effect. This law prevails throughout the Catholic Church, above all in Asia, which is at such a distance from the Apostolic See, where it would be difficult to redress any abuses introduced by a person who might thus act under his powers as delegate.

Therefore we declare that the Lord Dom Carlos Thomas, entitling himself Patriarch of Antioch and Legate à latere, has tried to introduce himself into the Christian communities of India, altering the laws and civil customs of the Christians without having experience of them, and perturbing these congregations. Those in Madras are, we find, deprived of the administration of the sacraments, the friars, their parish priests, being by him declared outside the law.

This mode of proceeding in a business involving the salvation of souls is violent, and in derogation of the privileges of His Most Serene Majesty of Portugal, which, if they are to be of any value, do not admit of such derogation. These acts were done entirely without the Legate's Bulls and the powers under his commission being made known in a legal manner to the prelates who were competent to grant such jurisdiction. In so acting he contravened the laws of the Church and the rights of the Royal Patronage [229] of the Crown of Portugal, and usurped the powers of this Primacy

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See preceding note to fol 183 The passage begins 'Sane quam periculosum existat'

This right of paironage, including the right either to appoint or to sanction the appointment of all Bishops and Archbishops in the East, has been claimed by the Portuguese Crown within quite a recent period Mr Philipps has shown

We declare the interdicts so imposed to be null and void, admit the persons denounced in them to the administration of the sacraments, ordain to all friars and secular priests dwelling within this Primacy non-obedience to and disregard of his interdicts, until such time as he shall first prove his powers under the delegation, and establish its legality.

We hold the said Lord Dom Carlos Thomas as cited, inhibiting him, under pain of excommunication, from the exercise of any act of jurisdiction derogatory of the rights of this Primacy and of the Royal Patronage, until he shall first prove to Us legally the powers of his Commission.

Given at Goa under Our signature and seal on the 22nd of December of 1704

I, Henrique Bravo de Moraes, chief treasurer of the Primatial See of Goa, have caused this Act to be written and subscribe it

> (Signed) HENRIQUE BRAVO DE MORAES (Signed) ARCHBISHOP PRIMATE

The Seal A Gratis
Moraes

The said pastoral the Very Reverend Father Friar Michel Ange, Vicar of Madras, caused to be publicly authenticated in the chancery of the Lord Bishop of Mailāpur, by procuring the order and attestation of the Vicar-General, so that all the people were satisfied But the Dominician Father, Friar Diogo do Sacramento, declined to submit either to the Primate of Goa or to the Lord Bishop of Mailāpur. For this purpose he fixed up a document, opposing submission, on the door of

me the translation of a dispatch from the Portuguese Government to the Archbishop of Goa, dated August 8, 1863, claiming the right to exercise those privileges 'outside of the Portuguese territories' On that occasion the British Government declined to acknowledge the force, within British territory, of the Concordats of February 21, 1857, and January 24, 1860, between the Pope and the King of Portugal, and repudiated the claim of the latter to be protector of the Roman Catholic Church in British India (F C Danvers, 'Portuguese in India,' in 464).

his church, but the people took no heed of his impertinence. This manifesto was as follows: [230]

Manifesto wherein is explained for the Information of the Ignorant the Pastoral of the Lord Archbishop Primate, thereby proving the Lord Dom Carlos Thomas to be a Veritable Prelate within this Diocese and the Indies, and therefore all he did and pronounced is valid and juridical.

The Lord Primate states in his Pastoral attached to the principal door of the church in Madraspatam that the Lord Dom Carlos Thomas entered this country without producing his powers to the prelates, to whom he should have showed them.

13

4

This is untrue, most untrue, and therein was the Lord Primate wrongly informed, since the Lord Dom Carlos Thomas showed and presented to the Lord Bishop Dom Gaspar Affonço a Brief wherein His Holiness declared him to be his Apostolic Visitor This can be testified to and proved by the said Lord Bishop, for he had the Brief in his possession The Lord Dom Gaspar Affonço was the authority to whom the Lord Patriarch was required to show his powers in this country. Hence all that the said Lord Patriarch did is valid, and must be respected and obeyed The fathers of Madras named in the Pastoral are not absolved, for that pastoral is founded on wrong information sent to him by them the Lord Primate rightly informed, he would never have given them absolution It is to be clearly seen from the pastoral itself, in which the said Lord is cited to appear, and he is called on to show his powers, sed suc est [but so it is], that he did show them, and they are at this moment in the hands of the Lord Bishop Dom Gaspar Affonço. Thus it is certain that this act validates all the Patriarch did and shall hereafter do

São Thome, on the 2nd of February of 1705

(Signed) Dom Guilhelmo de La Valle. (Signed) Friar Diogo do Sacramento. The judicious reader can detect the passion of the above individuals, and how much truth there was in the allegation of their manifesto—viz., that the Lord Dom Carlos Thomas, Patriarch of Antioch, showed and presented his powers under his Commission to the Lord Bishop of Mailāpur, Dom Gaspar Affonço. For the contrary is established by the letter that this same Most Illustrious Lord Bishop of Mailāpur [231] wrote to the Capuchin Fathers in Madras, which is as follows.

## VERY REVEREND FATHERS,

I reply briefly I have received a copy of the Lord Primate's letter in which he lays it down that the Lord Patriarch ought to have presented his letters at the Primacy of Goa. On the whole it appears to me it was enough to present them to any bishop 1 My mistake was to recognise him without asking him to produce the Letters for his Commission. and it was an error to obey him [without his doing sol. You. Reverend Fathers, respected the obedience I gave to him, and supposing that I and you, Reverend Fathers, did obey him, I judge that what he did is not null and void. Thus it seems to me you. Reverend Fathers, ought to make use of the Pastoral sent you, and of the absolution granted to the Reverend Father Guardian. In regard to what concerns the letter of the Lord Primate you, Reverend Fathers, may act as you judge to be most just. I hold it to be good for you, Reverend Fathers, to publish the Pastoral sent to you, and if under cover of this. you make known the Lord Primate's letter, you may act as to you seems best. The certificate that was given to the Reverend Father Michel Ange is becoming justified, and if there is anything overlooked in my reply I will see to it a few days hence May God have you in his keeping

## São Thome, 9th October, 1704

The festival of the Rosary may be carried out by your Reverences as seems fit, but it would be preferable to move more slowly. Of your Reverences the humble servant and friend.

(Signed) BISHOP OF MELLIAPUR (MAILAPUR).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the end this was the view adopted by Pope Clement XI (see previous note to fol 226).

To certify that this writing is genuine the notary public of this town of Madras draws up this certificate. The copy above given agrees with its original de verbo ad verbum, and for such I, João Gago Pexouto attest it

Madras, on the 13th January, 1705

(Signed) João Gago Pexouro.

There can be no doubt that the missionaries who come from Furope bring with them much zeal <sup>1</sup> They expect on their arrival in these Indian lands that their labours will be very fruitful [232] But they know nothing, and have no experience of these people, nor the fitting way of dealing with them I can give the following example. In the year 1680, being at the city of Aurangābād, I received a letter from a reverend father, a discalced Carmelite, whose name was Petro Paulo <sup>2</sup>

 $^{\rm I}$  This passage about the Carmelite missionary is repeated in Part V , MS xlv , fols. 71 73, or in MS 135, class vi , fol 22b

Petrus Paulus a S Francisco (born 1643) was the heir to a principality in Naples and through his mother was the nephew of Pope Innocent XII (born 1015, elected 1692 died 1700) He joined the Carmelite Order on May 20 and came to India in 167h Returning to Rome in 1689, he was made Araged of Ancyra in Galatia Prima in partibus on September 20, 1696, and sate Bishop Custodius as Vicar Apostolic of Malabar He obtained from t' at Amsterdam a decree, dated April 1, 1698, permitting a Bishop and Carmelites, Italians, Germans, or Belgians, to live in the territory, but not the town of Cochin As an equivalent, the Dutch obtained from the Emperor Leopold I toleration for the Calvinist religion in Hungary From Bishop Angelico Francis in 1701, to Bishop Aloysius in 1785 the Bull of appointment was submitted to the Dutch at Cochin and permission obtained to reside at Verapoly Father Petrus Paulus has been mentioned before in Part III, fol 429, of Venice Codex XLIV (Zanetti) Soon after reaching Sürat, the Archbishop died (January 4 1700), aged fifty seven, and was interred in the church of the Capuchins (Mullbauer, 347, ref, ing on Eusebius, 'Frichiridion 1734, pp 391 399-403 and Raulinus [J F Raulin] 'Historia Ecclesiæ Malabaricæ,' Rome, 1745, p 50, with additional details from G T Mackenzie, Madras Civil Service, 'Christianity in Travancore,' Trevandrum, 1901, pp 29 and 30 and 'Madras Catholic Directory for 1878, 'pp 87 and 88) In F Penny's 'Church in Madras,' p 219 there is an extract about this missionary taken from the Madras Consultations, dated June 14, 1686 Mr Philipps says 'discalced' is the word recognised in English, though I should have preferred bare footed' The Archbishop probably died in 1701 and not in 1700, for on November 15, 1700, there is a Declaration by him permitting the Jesuits to work at Surat and build a church, he styles himself Vicar Apostolic in the kingdoms of the Mogol, of Golconda, and of 'Idalcan' (Bījāpur) See Archives Nationales, Hearing me spoken of, he wrote informing me of his arrival at Sūrat from Persia. Then, without any beating about the bush, he went on to say I must speak to the king, Aurangzeb, and tell him to send an immediate order for the erection of a church at the port of Sūrat. He must also issue an order throughout his empire that missionaries should be admitted everywhere, and openly allowed to convert Mahomedans and Hindūs. If he raised objections to these demands, he (the Carmelite) would force the King of Persia to declare war against India by land and sea. He would also take other measures by teaching a secret to the Mahrattahs. He knew about a matchlock that could be fired five to seven times after only once loading it, and whenever he chose to do so.

He really did know such a device, as I will explain presently. I replied to his letter by saying that when the Saviour of the world came to this earth He showed humility in spite of His omnipotence, and by His tender words won over to Himself people in many parts of the world. I had not done what he asked, in order not to risk the loss of both our lives without any profit; and I advised him against communicating that secret to the Mahrattahs, for as soon as they had learnt it they would kill him.

In the year 82 [1682] I came across this reverend father in the city of Goa. He paid me a visit, and espying a matchlock in my room, he loaded it with five charges of powder, each with a ball rammed down on it. He then gave a salvo of five shots with great ease. But when he placed the powder-horn to the fire-pan, he did it so that no one could see. I was much amazed, and the Lord Viceroy Dom Francisco de Tavora having been told, he employed me as negotiator to get the Carmelite to teach them this secret. As a reward ten thousand xerafins (ashrafis) were offered, and other gifts. But the Carmelite informed me that the secret could be confided to no one but a leading member of his own house.

The [233] above-mentioned friar went to Rome and came back to Sürat as archbishop [of Ansira (Ancyra)], bringing a number of missionaries. In a short time he died of a purgative administered to him by the Jesuit fathers, who, after his death, realized fourteen rupees for the dose.

VOL. IV.

On February 3, 1705, there arrived here in Madras a missionary priest of German race, called Andre Guilhermo Wil Thomacey, who had been one of the company brought out by the above archbishop. He had lived four years in the army of the Mogul, so I asked him what results he had obtained in all that time in that army. He answered me that he had worked a great deal with those people in the arts of medicine and mathematics. The only gain was to be changed from a very active man into one very weak and depressed. Owing to having been ill-treated for his complaint, he was unable to start in the monsoon for Europe.

I have already mentioned that King Aurangzeb was preparing to take the field for a fresh war, but his fast-month was the cause of his not moving Yet, busy as he was with his prayers, he did not forget to make such efforts as were necessary. To this end he wrote different letters pledging his word, as he is used to do for the deception of the princes There was one of them who ruled over several districts called Saguer (Sagar),2 lying in the kingdom of Bijāpur He was induced by flatteries to attend the Presence, and was given many honours, and appointed a Chahār Hazārī, or commander of 4,000 horse. This was accompanied by the gift of an elephant, horses, and a set of robes which he put on in the royal presence Full of joy, he set out on his return to his tents, but on the way was attacked by violent fever. On the following day the flesh from his whole body began to peel off, on the third day he quitted his grandeurs along with his life.

King Aurangzeb made himself master [234] of the dead

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The year 1704 is probably referred to, and in the corresponding Mahomedan year (1116 H) the fast of Ramaşan lasted from December 29, 1704, to January 27, 1705 or, if the next year be intended, the dates were December 18, 1705, to January 16, 1706

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nusratābād Sakkhar (Sagar), now in the Nizām's dominions, ninety-five miles south east of Sholāpur, lat 16° 36', long 76° 51' Formerly the capital of a small State held by a Bīdar or Dhedh, Nāik or chief' On the 2nd Safar, 1099 H (December 7, 1687), it was taken by the Moguls from Pedā, Nāik, caste Dhedh He was introduced at Court on the 2nd Rabi' I (February 5, 1688), and died five or six days afterwards ('Ma āṣir-1 'Ālamgīrī,' 307)

prince's lands, which adjoin those of a prince who is called Aguengivar (Wākınkerah).1 They are also within the same kingdom of Bijāpur. This powerful and valorous lord kept an army of eighty thousand matchlockmen, besides men armed with swords and spears. In past years Aurangzeb has made every effort to reduce this prince. The king sent against him the general Ranmastacan (Ranmast Khan),8 but he and his soldiers were killed. A second time Aurangzeb, unwilling to desist, ordered the famous general Diler Khan to undertake the attack. But he succeeded badly, and leaving his dead behind him, had to flee at full gallop with his hands to his head. Not for a contretemps like this would Aurangzeb relinquish his purpose, but sent a third expedition under Rub Calacan (Rũhullah Khān), but he was afraid to venture into the enemy's territory By judicious letters he obtained his recall to court, and after a short time died.

At the present moment Aurangzeb, previous to attacking Maisūr, purposes to clear out this place (Wākinkerah), in order that the cavalry of the Mahrattahs may not find a refuge there. Time will show what will happen, if this aged king is able to live on for some years, he will succeed in taking these principalities of the Karnātik But he knows that his generals make no genuine efforts, and therefore he is obliged to go in person if he wishes to carry out his designs

He continues to show himself devout and abstinent. During

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This is the name of a place, and not of a person. Wākinkerah was a new capital, established by the Sakkhar family on a hill some distance to the west of their old stronghold. It was taken on the 14th Muharram, 1117 H. (May 7, 1705), and renamed Rahmān balhsh Khairā ('Ma āsir 1 'Ālamgīrī,' 490 494, 498-506)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 'Alī, entitled Raumast <u>Khān</u>, Pannī, the uncle of Dā,ūd <u>Khān</u>. He entered the service in the seventh year (1664-65), in the twenty-seventh year (1683 84) he joined the Emperor when he came to the Dakhin He rose to be a *Panj Hazārī* (5,000), and was killed in the thirty fourth year (1690 91) during an attack on Wākinkerah ('Ma,āgir ul Umarā,' 11 64)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I can find no record of any expedition by Diler Khān, but on the 4th Zū,l Qa'dah of the thirty fifth year, 1102 H (June 10, 1691), Rūḥullah Khān was sent against Wākinkerah ('Ma,āsir 1-'Alamgīrī,' 344) He died towards the end of 1103 H, between the 1st and the 18th Zū,l Qa'dah (July 15 to August 1, 1692) ('Ma,āṣir-ul-Umarā,' 11 313, 'Ma,āsir 1 'Ālamgīrī,' 348) The subject of Wākinkerah is resumed in Part V, fol. 1

the fast he says his prayers for twenty-four hours on end, his head on the ground, eating nothing, and never moving his body. The queen, Udipuri, beholding all this make-believe, roused him, and told him he had been so many hours at his prayers that it was necessary for his majesty to eat something. Upon this he raised his head and sharply reproved the queen for having withdrawn him from the delights he was enjoying, by which he suggested that he had entered into heavenly glory, and now despised earthly enjoyments.

From time to time he plunges into similar fits of devotion [235], and among the ignorant common people the belief in his false saintship goes on increasing. Yet his army is a filthy, dirty place, more like a scourge sent by God, judging by the daily mortality of men and animals. The common people are dealt with as mere animals after they are dead. Their bodies are searched to see if they have any money, and after the feet have been tied together with a rope, they are dragged out of the camp and thrown into the first hole to be found. The same is done to the animals, and both serve as aliment for wolves, dogs, and crows.

A great stench is caused in this way, and no measures are taken to get rid of this filthiness. Many a time, under such circumstances, I have found myself unable to bear the evil smell, and been forced to urge my horse to the gallop to get away from it, holding my nose as I did so. Sometimes I was even compelled to vomit, human nature being unable to bear such a grievous thing. The flies are in such numbers that there is no means of eating your food in peace.

Travellers setting our from this army are not protected ragainst the attacks of the Mahrattahs and other robbers; and when you are delivered from this peril, you fall into the hands of the juncaneiros (customs officers), or publicans. These take what they please unjustly and by force, and if they know that anyone has money on him, they rob him, cut his throat, and bury him.

This is the condition into which the saintly rule of this king has fallen. The existing pretenders to this empire number

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For junkaneers, see note to Part II, fol 130.

seventeen princes of full age. First there are the sons of the king, already old men, as can be verified from their ages previously given.<sup>1</sup> Then his grandsons are men with grey beards, some of them already forty-five or forty-six years of age, some younger. There are great-grandsons, some of whom have reached twenty-four or twenty-seven years <sup>2</sup> I say nothing of great-great grandsons, or the women of the blood-royal belonging to his family. What an event to behold will be the tragedy following the death of this old man <sup>1</sup> One only of these princes can succeed, and thereby protect his family; the rest of them will be decapitated, or lose their lives in various other ways. It will be a much worse tragedy than that [236] which happened at the end of King Shāhjahān's reign

Hindū traders living in this empire are forced to pay every year in advance a personal tax, as I have once before stated (II. 182, III. 51, IV 28). In return they are given a receipt to serve as a passport, but when they travel to another kingdom or province of this empire the said passport is of no value. On their outward and their return journey the same amount is collected. In this way the merchants suffer from great impositions, and thus many of them and of the bankers are ruined. Aurangzeb rejoices over these failures, in the belief that by such extortions these Hindūs will be forced into embracing the Mahomedan faith.

END OF THE FOURTH PART OF NICOLAO MANUCI, THE VENETIAN.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Although incidentally referred to, I cannot find any passages in the text giving these exact ages

The male descendants of Aurangzeb to the third generation alive in 1705 were Three sons—viz (1) Muhammad Mu'azgam, Shāh 'Ālam, aged sixty-two.
(2) Muhammad A'gam Shāh, A'gam Tārā, aged fifty-two. (3) Muhammad Kām Bakhsh, aged thirty eight—four sons and nine grandsons of No 1, three sons and one grandson of No 2, three sons of No 3, or a total of twenty-three persons (see H Blochmann's 'Table of the House of Taimūr' in the 'Ājīn-i Akbarī,' vol 1, Calcutta, 1873) I have not included Prince Akbar, who, although alive in 1705, was an exile in Persia.

[239]¹ The inquiring reader will have already seen in various parts of my work that I have spoken of the chief minister and chancellor called Cazimir (Qāzī Mīr).² He left Shāh 'Ālam because that prince declined to listen to his good advice. He was the most learned man in the empire, always occupied in writings which were approved by the other learned men of that time. He composed a new work drawn from the Old Testament and the Evangelists. It was composed with his special acuteness of mind, forming a volume of considerable size. When it was finished, my friend Qāzī Mīr prayed for leave from Aurangzeb to travel to Mecca, since no one can be refused this, as it is a pilgrimage

On his arrival there he showed his book to the principal learned man of the Mahomedan faith, who is called the Xerif (Sharīf). He collected all the most famous men of learning for the examination of Qāzī Mīr's opinions, and to decide whether it was right to lay them before the public. After some months spent in examination, all of them with one accord said openly that what Qāzī Mīr had written was correct. The verdict was attested by the principal men—the Sharīf and the other learned men of Mecca—with their seals and signatures.

He set out on his return to India, and on arriving at court he laid his book before his majesty. The principal doctors of the law within the empire, four hundred of them, were summoned, and received orders to read and consider the book, examining it most minutely. After the lapse of some months they returned the book, saying that on the whole it set forth the true faith, and its precepts might rightly be followed.

Aurangzeb, as a keen Mahomedan, was alarmed, and confiscated his (Qāzī Mir's) property, and also caused the book to be burnt in his presence. He directed the chief  $q\bar{a}z\bar{\iota}$  to pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Here follow eight folios and two tabular statements, all of which seem to have been loose leaves subsequently bound into the volume

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This narrative appears again in Part V, fol 128, and the passages in square brackets are added from that version Qāzī Mir is named again in Part V, fol 109. That there was such a man, and that he had some special connection with Shāh 'Alam is shown by passages mentioning his nephew in Khāfi Khān's 'History,' ii 681, last line, year 1123 H (1711 12), and 930, first line, year 1133 H (1720 21).

nounce a sentence of beheadal on the author [239b], Qāzī Mīr. The chief qāzī replied that he found in him no fault requiring death, and if under royal compulsion he sent an order of execution, it would be a manifest injustice. After listening to these arguments, the king directed that Qāzī Mīr should be removed as a prisoner to the fortress of Aser (Asīr), of which I have already spoken in connection with the conquests of the great emperor Akbar, as you will have already seen in my First Part (I. 75).

When two years had elapsed Aurangzeb ordered Qāzī Mīr to be shut up in a palanquin and brought to court, and instructed the principal men at the court to use persuasion and induce him to disavow what he had written. But he was fixed and rooted in his opinions, and declined to vary them. Finding this the case, the king had recourse once more to the chief  $q\bar{a}z\bar{\imath}$ , and with wheedling words besought him to find some way of putting the man to death. The  $q\bar{a}z\bar{\imath}$  declined.

Next the king had the prisoner brought into his presence, and said. 'If you will disayow and show penitence for what you have done, your offences will be pardoned.' Qazī Mīr replied ardently that he meant to give the truth to the public, by whom it was ignored 'Your majesty must repent and ask God's pardon for having given the true faith to the flames, and for not following its commands. Nay, for acting contrary to it, seizing your father, slaying your brothers, usurping the dominions of others, and unjustly ruining many princes and vassals.' At this point Aurangzeb interrupted by saying that in the Quran Muhammad enjoined the defeat and destruction of the infidel Oa/i Mir retorted 'Muhammad acted as it pleased him. I follow what God ordains.' Upon hearing this, the king ordered him to be taken back to the same fortress, giving secret directions that as soon as he had arrived his life should be taken This case happened in the year 1690.1

Years ago I might have written what I have now said, but I did not, I waited until I had assured myself thoroughly in the [2404] matter, it being of some importance. Finally, I

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The year 1690 corresponds with 1101 and 1102 H, but I can find no trace in the historians of any such event

became assured that it was true, from its being known as such all over the court and throughout the empire. To this day I have no want of friends at the court and in various parts of the empire, who send me information of all that happens. In addition there are the news-letters received by the governors and principal officials at least once a month. By these men I obtain reports of all that takes place, keeping up friendship with them effectually, as it ought to be maintained.

A similar case occurred in the city of Ahmadābād during the year 1699, when it was ruled over by Prince A'zam Tārā¹ There was a youth, the son of a learned man who dwelt in the town of Xalcot (Shyālkot),² situated in the province of Lāhor. He forsook his father's house, and, abandoning his riches, took the garb of a poor ascetic, he wandered hither and thither, despising the great things of this world, and accepting nothing from anybody.

His business was to dispute with learned men and doctors of theology, and point out the road assigned to us by the Messiah. He made attacks on the Qurān, as if already vexed with life and longing to sacrifice himself. He soon obtained his desires. He visited the principal qāzī when seated in public audience, and said. 'All men assert you to be the most learned man in this province, for this cause I have come to find if it is true.' Then began various disputations, the youth extolling the Gospel and decrying what Muhammad had enjoined

At this point the  $q\bar{a}z\bar{\imath}$  flew into a great passion, and along with all the other doctors present fell upon the young man, and endeavoured to force him into a disavowal. The beating they gave him produced no effect, so they dragged him away to prison. Every day he was sent for to be catechized, the questions were accompanied with many promises and honied words. Since there was no result, the beating was resumed. This martyrdom lasted for forty days. An appeal to A'zam Tārā was equally ineffective, and finding all efforts fruitless, they cut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This story appears again in Part V, fols 132 and 133 Aspam Shah was sent to Ahmadabad late in 1113 H (in the spring of 1702) ('Ma,agr-: 'Alamgiri,' 442)

<sup>2</sup> Part V, fol 132, reads 'Xalcot,' which is evidently Shyālkot (Slālkot), a town in the Panjab, lat 26° 30′, long 94° 59′

off the young man's head, and threw his body on to a dungheap outside the city, to be devoured by dogs and wolves. As it appears to me, this man must have been some disciple of Qāṣī Mīr.

[240b] A fine instance happened a few years ago in the city of Isfahān in connection with the great men of the Mahomedan religion.<sup>1</sup> In that city there was a Capuchin Father, of whom I fancy I have already spoken, his name was Friar Raphael, a man much esteemed by the king and all the court, who delighted in his conversation, he being both learned and sensible.

One day that he was in conversation with the greatest doctors of the court, they said to him, 'You are a sensible man; how can you say that the prophet Masīh' (for so they style Him) 'is God?' The judicious Capuchin saw that an answer to this question required time if he were to deal with it satisfactorily, and expound the truth properly in a matter of such importance

Next day the friar presented himself, when there was a still greater crowd of learned men than before. He was received courteously, and all were anxious to hear the promised answer. They interrogated him upon the subject. His reply was that in due time he would state his opinion. Meanwhile, it was more urgent to consider a business of some importance to him, and that completed, he would talk of the other.

So saying, he produced a document which he handed to the leading man then present, making a claim for justice to be done. He demanded payment of a large sum of money, as detailed in that paper. As he spoke he indicated as the debtor one of the persons present. This man repudiated the debt by saying he had never had any dealings with him, and thus could owe nothing. Then all of the onlookers began to examine the acknowledgment, and saw that it was written by the self-same father, witnessed by him, and signed by him. Upon discovering these facts, they all said that in no court of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This narrative appears again in Part V, fols 134 and 135. For Father Raphael du Mans, see note to Part I, fol 12

justice [243a], and by no system of law, could such a document be valid.

The father replied. 'If this acknowledgment is held not to be valid, from being signed and witnessed in my handwriting credit being refused to it in the absence of persons who certify the debt, how can faith be accorded to the Qurān of Muhammad I it was given to the world without any witnesses to certify that it was true and holy doctrine. In that case, why is not my document accepted? Posing for solution the above question as to how the Messiah is the Son of God and the only true God, I reply that the answer is to be obtained from the whole of the Prophets and from different parts of the Sacred Writings both of the Old Testament, where the promises can be seen and of the New, where is found the fulfilment of those promises by the coming of that same Messiah, certified and testified to by the mouth of many apostles—men who were illuminated by the Divine Wisdom'

As the Mahomedan doctors listened they looked at one another in shame, for there was no answer to give. They turned the conversation and put the father off the track, and with a smile on their lips, depreciated him as mad and wanting in common sense; then declared that he did not know what he was talking about. The padre withdrew, and as he took his leave of them, he declared that what he had said was ascertained doctrine, accepted among all reasonable men and those learned in the true law of God.

[241a]<sup>2</sup>. the tongue, others suffocated themselves, others threw themselves into the ponds. In the camp the greater number did the same, as I have stated. Rushing out of the tents and running about in the camp in desperation without

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Here a leaf seems to have been misplaced in binding the manuscript, and the end of the story is found on fol 243a

The passage begins abruptly in the middle of a sentence, and some leaver must be wanting. The matter treated refers, without doubt, to events following Shāh'Alam's defeat of his brother, A'gam Shāh, at Jājau, ngar Agrah, on June 18, 1707, NS, and possibly it was meant to follow fol 324, Part V. The same subject is repeated in Part V (Codex XLV), fols. 342 et seq., and begins there in the same manner.

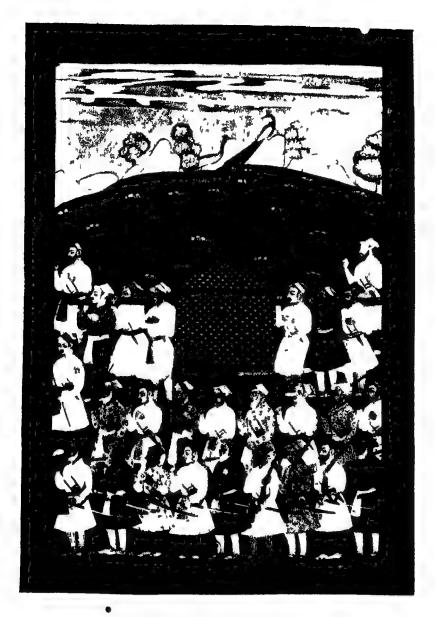

MIII DOLL OR SMALL LITTLE

finding any consolation, the women and wives of the Hindu princes who had died in the battle flung themselves with joy into the flames, in the way that will already have been seen described in my Second Part (II. 70, 71, III. 127, 133, 210).

The victorious princes were summoned to court. They entered the city [Agrah] in triumph, the streets being carpeted and adorned. Wherever they passed, rose-water was sprinkled and flowers scattered. The whole population shouted their huzzahs and uttered congratulations. They then entered the fortress There they found the king seated on the throne; and on coming into sight of the royal person, they made a profound obeisance, and stood where they were, awaiting the royal orders. A sign was made to them with the king's hand, beckoning them to approach. When they reached him they bent their heads to his feet, while he touched their backs three times with his hands Sultan Mu'izz-ud-din was on the right, and Sultan 'Azīm-ud-dīn on the left hand He said 'You did your duty, and the profit shall be yours and your sons'.' Then he ordered them to rise

Upon rising they made three obeisances, and then returned to their places and stood Sultān Mu'izz-ud-dīn received a plume ornament, which was at once attached to the turban on his head. It was worth three hundred thousand rupees. Three strings of lovely pearls worth two hundred thousand rupees were also put on his neck, and round his waist a belt four fingers broad covered with precious stones worth five lakhs of rupees. The same presents were given to Sultān 'Azīm-ud-dīn, but of less value. They were then given seats, Mu'izz-ud-dīn on the right and 'Azīm-ud-dīn on the left hand.

On this day great rewards were distributed to those who had survived the battle. Their rank was increased, and new jāgīrs were conferred on them, while the relations of those killed in it were rewarded with good pay and jāgīrs. The sons of the Hindū princes belonging to the family of the ill-treated Jaswant Singh received a grant of the revenues of Gujarāt province for five years, and, in addition to this, the territories were restored to them which had been taken away by the new king's father [241b]. To Chhatar Sāl Rāe were granted the revenues of

Ajmer; and others were also honourably rewarded as each one had deserved. On the third day the third son of Shāh 'Alam, called Rafiulcader (Rafī'-ul-qadr), arrived in the royal presence, and received the same distinctions as his brothers

On the same day it was ordained that a letter should be written to the general <u>Ghyāz-ud-dīn Khān</u> stating that until the arrival of the Prince Mu'izz-ud-dīn in those parts he should take charge of Barār, Burhānpur, Aurangābād, and Baglānah. Another letter was at the same time written to the new King of Bījāpur, Kām Bakhsh, whereby he was enjoined to remain and take his ease at the city of Bījāpur, and refrain from interference elsewhere (sad news indeed for that prince).

When five days had passed, he (Shāh 'Ālam) dispatched Sultān Mu'izz-ud-dīn to the Dakhin, appointing him lord over those regions, and conferring on him full powers. At the leave-taking Shāh 'Ālam with his own hands attached to his waist a valuable sword Mu'izz-ud-dīn issued from the city of Āgrah with one hundred thousand horse, having for his principal general Queamerdinchan (Qamar-ud-dīn Khān),¹ son of the foster-brother of the old king, now dead. After the death of A'zam Shāh all became quiet in these regions [² the Dakhin], now we shall see, upon the arrival of this prince (Mu'izz-ud-dīn) in these parts of the Dakhin, what will happen The only thing that troubles me is Kām Bakhsh, who will never come to the enjoyment of all that he imagined

Here arises a point to be remembered. The judicious and inquiring reader will already have seen what happened to the King Paruoar<sup>2</sup> All his courtiers were traitors to him except Jufacarkan<sup>2</sup> and Danisbankam (Dānishmand Khān)<sup>2</sup> The

4

C

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> There was a Qamar-ud-din <u>Kh</u>ān, son of Shams-ud din, Mu<u>kh</u>tār <u>Kh</u>ān, who became Mu<u>kh</u>tār <u>Kh</u>ān himself in the twenty eighth year (1684 85). He was A'gam Shah's father in law, and in 1707 was Governor of the Agrah province. He surrendered to Bahādur Shāh (Shāh 'Alam), and may be the person intended No mention is elsewhere made of an intended Dakhin campaign under Prince Mu izz ud-din, and the idea must have been soon abandoned. Shāh 'Alam took command in person

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This name Paruoar is not recognisable, the Italian version (Part V, fol 344) has Xaaian (Shāhjahān). It may be part of the honorific mode of address, Gharib parwar, 'Cherisher of the poor'. In Part II, fol 199, the two loyal servants are given as Mukarram (? Taqarrub). Khān and Dānishmand Khān.

traitors have died leaving no descendants, a castigation that fell on them from God. Readers have seen also the practice of the King Aurangzeb, and the payment he gave to the traitors who adopted his side in his revolt [242a]. He sent out orders secretly to deprive them of life; as he did to Jīvan Khān who seized Dārā, and to Khalīl[ullah] Khān, who was the cause of his winning the battle, as already may be seen in my First (I. 266) and Second Parts (II. 85). As for Shāistah Khān, he did not kill him, because he was in need of his good advice.

Most of them had their lives taken in his (Aurangzeb's) lifetime, while he rewarded the sons and grandsons of those traitors who were in the battle. All of the traitors came to their death with the exception of one—namely, Asad Khān. This man declined to join the party of Aurangzeb, and was sent to his court by an order of Shāhjahān, after his becoming a prisoner, as will have been already seen (II 14) Thus, of the ancient and noble persons in the empire, all were killed, except a few infants left with the baggage-train.

It is to be observed that in the ancient chronicles of the battles fought in Hindūstān between powerful princes in those earlier days, as well as in the time of the Pathāns and the Moguls, there is no description found of so herce and sanguinary a battle as the one I have just described <sup>1</sup> True, I was not there myself, but the agents of those lords who govern provinces, fortresses, and districts in this direction (the Dakhin), all of them wrote to their masters an account of these events. They are all under an obligation to make such reports, as I have already said (III. 68). They all affirm to the same effect; and inquiring from men who were present, I always obtained the same result without any differences, and in all places nothing else is asserted.

The judicious reader will have seen already how King Aurangzeb, through his deceits, double-dealings, and treachery, made himself master of the empire My prince, Shāh 'Ālam,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The reference is to the battle of June 18, 1707, at Jājau, between Agrah and Dholpur, fought by the armies of Shāh 'Alam and A'gam Shāh Shāh 'Alam was the victor There is a short description of it on fols, 323 and 324 of Part V.

has not adopted these methods, but overcame with humanity and courage.

[243b] There was a priest at Manila, a Castilian by birth, called Dom João Fratre de Gevara Capello.1 As I have heard from many persons, he found himself compromised in a crime of murder, and a complaint was laid by the relations of the deceased before the tribunal of the Lord Archbishop of Manila, who was in some slight degree friendly to the accused priest. As sentence the court gave the priest his letters demissory, and told him to quit Manila Quitting that place, he landed at Tranquebar, a fortress of the Danes, and there for some three years he laboured as an active missionary, preaching and granting indulgences During this period he captured the friendship and affection of the Danes by gifts and presents. By means of this intimacy he suggested to the Danes certain faults, real or imagined, of the vicar then in charge of the church at Tranquebar In this way the Danes ceased to be on good terms with this vicar

When this was put in train, the said Father Dom João Fratre left Tranquebar and came to San Thome to interview the Lord Bishop, nor did he fail to inform him of the complaints against the above vicar, and the desire of the Danes to turn him out of the church. After he had given the Lord Bishop this information, he requested the favour of being conceded leave to remain in San Thome, stating his desire to be enrolled in that diocese. He alleged that he was unable to travel owing to an attach of beri-beri, which was not the case. On finding the bishop unwilling to give permission, he made friends with some favourites of his lordship, and in the end was enrolled in the diocese.

During this time there also arrived complaints to the bishop from the Danes against the vicar; they asked for the appointment of some one else, even if the bishop declined to eject the priest then in charge This application had been planned by the said

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This story is repeated in Part V, fols 335-338 There the name is given the Italian form of Giovanni di Guevara

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A kind of paralysis, prevalent chiefly in Ceylon (Yule, 87)

Father Dom João, the intrigue being firmly backed up by means of the bishop's favourites above referred to. He was collated to the said church of Tranquebar, and, taking possession, entered on the execution of his office of vicar. When, as I say, he had become vicar, he made use of a Malabār native (the Lord pardon him!) for buying and selling.

At this time a Malabār [a Tamil] of this province of Karnātik, a Christian belonging to the mission of the fathers of the Society [of Jesus], had celebrated the betrothal of his daughter to a young man of his own race, and having concluded the ceremony, he started on a voyage to Manila. At the same time the man's wife and all his family moved to Tranquebar, and made it their abode, and remained some years during the absence of their husband and father. During these six years there grew up a most mystical friendship between the wife and the abovenamed native, who was in the service of the said Father Dom João. Such an intimacy was publicly accounted to be adulterous, both of them being young.

Having regard to this evil repute, there being no other way out of it, the woman arranged a marriage between her daughter and the said friend of hers, by this method neutralizing the current report. On receiving word of this, the other relations of the betrothed placed a protest in the hands of the said vicar. He declined to accept it, and performed the marriage ceremony during Holy Week, taking the girl to the church for the purpose at night time, although barely convalescent from small-pox. When they found this out the relations of the girl, as the only course they could pursue, had recourse to the father of the Society at the mission for advice touching this marriage—what might be the consequences, and what pleas they could submit to the Lord Bishop—But the Jesuit was not pleased to point out anything of the kind they desired, and thus the young girl remained the wife of the vicar's broker.

Some months after this event the bride's father came from Manila and learnt what had been done. He concealed his feelings for some days, then went to see his daughter and his son-in-law at their house. He took possession of the girl, and sent the bridegroom about his business, telling him there was no

marriage between them, and that he meant to marry her there in Hindū fashion to some one to whom she had been betrothed. This occurrence was the cause that the man became a pervert with some forty other persons. When the bridegroom found this to be so, he, too, presented a petition to the Lord Bishop, either that the relations be compelled to hand over to him his wife, or that he be given permission to marry someone else. But the Bishop would give no decision whatever. So the bride was married to some one else, and the first husband was deprived of a wife.

[244a] In this same province of Karnātik, in the Christian community of Madura, under the fathers of the Society (the Jesuits), there was a married Malabār [Tamil] native. This man had four sons He was in distress, and unable, where he lived, to find any means of supporting his family Leaving them in charge of a neighbour, he made for Negapatam to see if he could find any employment. Having found something to do there, after a month he asked leave of absence from the person he was serving, and returned to his home at Madura to fetch his wife and children.

There he learnt the news that the very neighbour to whom he had confided his family had abducted them, telling the wife her husband had sent for her. Then he carried her off with her sons to Tranquebar, where he sold them all treacherously to the worthy vicar for thirty pagodas. The persons sold were not aware of it. In the end the husband heard of the sale of his wife and sons, he came to Tranquebar, and made efforts to recover them. The said vicar resisted, and by aid of the governor had the man seized, so that he could make no further attempts beyond [244b] effecting his own release.

When delivered from prison, he made complaint to the Lord Bishop, but a hearing was refused out of regard for the said vicar. Finally he prayed that he might at least have permission to re-marry, since the said father had already bought his wife and sons. The latter were to be sent to Manila to be sold. Even this privilege was not accorded until he should pay sixty pagodas, when he might take back his wife and sons.

Since the Malabārī was a poor man, the whole of his caste assembled and undertook to pay the said sixty pagodas in one month. Even this did not avail. But the Governor of Madras, being a heretic, decided that such slaves should not be embarked in the ship leaving for Manila. Thereupon the worthy vicar took them away, and sent them for sale elsewhere into the hands of the infidels. The husband in desperation, made off, it was never known where, and probably he returned to Hindüism, since he was unable to secure justice among Christians.

[245a]¹ After Dā,ūd Khān had taken the fortress of Pilconda (Penūkonda), as already stated (V. 168 and 185), he came to San Thome in the month of November (1706).² Before entering the town he rested for one day and one night in my house, situated at the foot of Monte Grande (the Great Mount), of which I have already spoken (IV. 106) ³ I was unable to go out myself to meet him by reason of the heavy rain then falling.

The following day he came on to San Thome, and went straight to see the Lord Bishop, prostrating himself at his feet, as is their custom in the case of religious mendicants. The Bishop received him in the church with music and instruments. On his leaving he presented three hundred and fifty rupees to the household of the said Most Illustrious, and then retired to his tents.

As I was anxious to pay him a visit, the governor of Madras, Thomas Pitt, asked me to go in company of the envoys he must that day send. [I acceded to the governor's wishes.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This section is repeated in Part V, fol 196, and any additions found there are inserted in square brackets. For the position of Penükonda, see note to Part V, fol 165

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Part V, fol 185, has August 11, 1706, as the date of the surrender of Penūkonda, and this fixes the year

<sup>3</sup> As to this house of Manucci's near St Thomas's Mount, see remarks in the Introduction The India Office Records say that on November 1, 1706, the Nawab was at 'Pullamullie,' where the Company's 'Brammy and Mulla' were sent to 'compliment him' On November 2 it is noted that the Nawab meant to stay at a 'garden house' south of Fort St George, and desires to dine with the Governor Messrs Raworth, Frederick, and Davenport were sent to dissuade him, but a present was agreed to

The envoys were the following. Mester Rabart (Raworth) an Mester Fedorik (Frederick), both of the Council; the thin Mester Devenport (Davenport), secretary, the fourth Meste Canosbin (Coningsby), both well-born, well-instructed youn men of good carriage Joined with them was the doctor of th Honourable Company, called Doctor Botler (Bulkley).

The four above-mentioned gentlemen were mounted of handsome Arabian and Persian horses, while the doctor and I were in palanquins. During the march there went in from one hundred halberdiers, men of the country, behind then were carried two flags, and after these marched sixty-two European soldiers, commanded by a sergeant 2. We went of and found Dā,ūd Khān in a large tent erected on the sea-shore and fitted with carpets. He was seated on a small bedstead and clothed in simple raiment. On our entering the tent he rose and embraced us all, then made us sit near him. He displayed much urbanity, and was most courteous. After exchanging compliments, we passed an hour and a half it conversation with him. He professed himself a warm frienc of the governor, praising his good administration.

Upon giving us our leave he presented us each with ar emerald ring worth two hundred rupees, and placed in the hands of Mester Rabart (Raworth) a jewel to be presented to the governor, it was worth five hundred rupees [245b] He remarked that he was sending it in sign of remembrance, and he would be glad to meet him and drink a glass or two to hi health in his company

The next day the governor sent him a messenger, a person

<sup>1</sup> As to this visit on November 3, 1706, see also Wheeler, 'Madras,' ii, 45 48 He does not give the names of the deputation. I identify them as Rober Raworth, John Frederick, and Henry Davenport. 'Canosbin' must be Mr. Coningsby, whose name appears in the entry of November 3, 1706, in the India Office Records. For 'Botler' we have, in Part V, fol. 196, the variant 'Bocler' which when pronounced with the last letter silent, gives us 'Bocle' that is, Bulkley. We hear of Edward Bulkley as far back as 1693 (Wheeles 1 277), and he died in August, 1714, at Madras (see Penny, 'Church in Madras 1744, and Mrs. Penny, 'Fort St. George,' 191)

The Portuguese has twelve instead of sixty two Europeans

Wheeler (11 46) has 30 to 40 pagodas—1 e, Rs 105 to 140—at Rs 3 a 8 pe

of standing, with many compliments, to say that he would expect him during his march. Dā,ūd Khān started, but halfway reflected that the English would never permit his entry with a number of retainers, and that some dispute might arise between the soldiers on both sides. Thus, stipulating with me to get his salute of guns from the city, he halted. He proposed going to a garden belonging to an English resident of that city, and sent word to the governor that from certain reasons he had changed his mind as to his visit. At once there started to greet him the same Englishmen as specified above, and with them a young man, a private merchant, named Mester Lester (Lister), son-in-law of Daniel Chardin, also a famous merchant, and much esteemed by him (Dā,ūd Khān). I, too, was of the company

The banquet which had been prepared was carried to the garden along with several cases of good wine. When the meal was finished they made him a present of eight pieces of broadcloth of various colours, different pieces of silver plate, such as candlesticks, pān-boxes, basins, inkstands, boxes, scentsprinklers, et cetera, two large mirrors in gilt frames, several chests of liqueurs, Persian wine and rose-water, a large quantity of dried fruit, almonds, walnuts, filberts, pistachios, apricots, et cetera, the whole amounting in cost to seven thousand rupees. The Nawab, pleased and satisfied, resumed his journey, and passed six days in San Thome. I felt it my duty to pay him a visit every day in return for the obligations I was under, and also because he asked me.

As Dā,ūd Khān was suffering from sciatic pains, he sent a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On November 4, 1706, Dā, ûd <u>Khān</u> had promised to come with twenty men, but wanted entry for 200 Pitt objected Then Dā, ūd <u>Khān</u> suggested dining at the garden (Wheeler, ii. 46, 47)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In March, 1704, Joseph Lister married D Chardin's daughter Jane, and died on March 14, 1707 In June, 1709 the widow took as second husband Charles Boone (Mrs Penny, 'Fort St George,' 118, note, 190, 196) D Chardin died September 7, 1709 (ibid, 191) Boone, a free merchant, acted as Manucci's attorney in 1712

The English records contain no list of the articles The total expenditure, according to the account presented to the Council on November 21, 1706, was pagodas 1,174 31 4 (or about Rs 4,109) The articles given (valued at pagodas 956,23) are not detailed

man to beg the governor of this place (Madras) to do him the favour of lending him the services of his medical man to treat him. In reply the governor sent his doctor with all the articles

requisite.

[246a] At this time [when Dā,ūd Khān was laid up] the Lord Bishop went to pay him a visit, and gave him a present of some torches and candles of white wax He explained that he was a poor 'darvesh,' and had no wealth with which to find presents. He was received most courteously On the next day Dā,ūd Khān went to see him, and said good-bye. He was received in the way I have already described (IV. 245a), and once more he gave the Bishop three hundred and fifty rupees. He drank a considerable quantity of wine, and the principal Portuguese inhabitants, to the number of four, were present

One day before his departure I went to take my leave. We then had a long conversation, and he expressed his approval of the liqueurs and cordials that on several occasions I had forwarded I now presented some more. He gave me a present of a costly set of robes, and of three hundred and fifty rupees. He added that it was only a small sum, and must be made over to the little children in my house, and he would not ask me to accompany him, so as to spare me the fatigue of the march, I being a man already getting on in years. He begged me to continue my friendship as before, and he would never forget me

During the conversation a dispatch-rider arrived from the court with a number of letters. Among them was one from Zu,lfiqār Khān, of whom I nave already spoken (III 13, IV. 2, 15). By it he entrusted him with some business, and also in it directed him to make over to me seven hundred rupees as a present. Dā,ūd Khān executed this second commission on the spot. That noble (Zu,lfiqār Khān) had been condescending enough to write to me several times to ask for some lotions and medicines, by means of which his wife, who suffered from her eyes, had been cured.

Dā, ūd Khān started, and took with him the doctor Before they left he gave him one hundred and fifty gold pagodas, which

comes to 520 rupees in silver, and a valuable set of robes. After he had reached his camp he detained the doctor for a month, allowing him thirteen rupees a day, and food sufficient for twenty persons. He had now recovered from his complaint sufficiently to be able to walk and mount his horse without any detriment.

At this time it happened that in the city of Madras an English lady [246b] of position and wealth fell mortally ill. To obtain help for this lady the governor wrote a letter to Dā,ūd Khān that the doctor was urgently required. Dā,ūd Khān sent him back [with a present of a thousand rupees and more robes], and thanked the governor. One day before the arrival of the doctor the said lady had died. Her name was Madam Pitt, the widow of John Pitt, the Consul of the New English Company, who died in the port of Machlipatam three years ago.<sup>3</sup>

[Endorsement] Account of the visit of Dā,ūd Khān in the year 1706

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This makes the gold *pagoda* worth a fraction under 3½ rupees In 1818 it was reckoned at 3½ rupees exactly (Yule, 653).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The death of John Pitt occurred at Dharmpet, near Masulipatam, a little before May 14, 1703 (see 'Fort St George Consultations,' xxxii 84, 85, Hunter, 'History,' ii 376) There is no entry forthcoming of the exact date of Mrs Pitt's death, but between September 22, 1705, and June 7, 1706, the Madras Records have many entries about Mrs Sarah Pitt and her claim for money lent by her late husband to the New Company She must be the Sarah Wavell who married J Pitt before 1693 (see Mrs Penny, 'Fort St George,' p 151) Her will is in the British Museum, Egerton MSS, 1,971, and MSS 22,850, No 23, proves she was dead before February, 1707 (Yule's 'Diary of W Hedges,' iii 90, 91, 107)

## STING UNDER THE ORDERS OF THE CCHLOCKMEN, ARCHERS,

| 200 camels with 15,000 Hindū mato 2,000 hand grenac  Commander of the Rixā Q 1,000 1,000 |                                                           | roo field pieces, 15,000 foot, 2,000 labourers to work guns, 5,000 spearmen Commandant of Artillery, Muḥammad 'Alī Zamān <u>Kh</u> ān Commander, Mardān 'Alī, 500 horse |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $\prod$                                                                                  | ПП                                                        | 3,000 foot                                                                                                                                                              | חחח |
|                                                                                          | Comn<br>Mir (<br>500 ]                                    | Sultan<br>Muhammad,<br>fifth son                                                                                                                                        |     |
|                                                                                          | Col.<br>Murăd<br>2,000<br>Col.<br>Dec c<br>2,000<br>4,000 | <u>Kh</u> ānsāmān,<br>1,000 horse<br>3,000 foot                                                                                                                         |     |
|                                                                                          |                                                           | Mir Musa<br>Mutahavvar,<br>1,000 horse,<br>2,000 foot                                                                                                                   |     |

<sup>1</sup> The battle ipelling is doubtful, and I have given up the attempt to identify the eighty six names licins for No 51 is the river dividing the advanced divisions from Shāh 'Alam's positions.

## PART FIVE

OF THE

## STORIA DO MOGOR

BY

## NICOLÒ MANUCCI, VENETIAN

TRANSIATED FROM THE PORTUCUESE INTO ITALIAN BY

COMMENDATORE DIOGO CARDEIRA, PORTUGUESE1

I From the Italian of Codex No XLV (Zanetti), in the Biblioteca Nazionale di San Marco at Venice — The Portuguese and French original from which Part V was translated into Italian has come to my notice at the last moment—it does not appear in the Zanetti catalogue, but its present classification in No—135, Class VI—I have compared a copy of it carefully with my translation from Codex XLV, and I find only slight verbal changes are required, which I have accordingly made

### [LETTER PREFIXED TO THE TRANSLATION.]

'MY MOST ILLUSTRIOUS SIR, MOST RESPECTED SIGNOR,

'Your Excellency's most worthy sons, so promptly sent by you, have appeared here to receive the commission of the Most Excellent and Most Venerable Lords. To them has been entrusted the book referred to, entitled "The Fifth Part of the History of the Mogul," by Nicolò Manuzzi. It is bound, and runs from folio two to folio ninety, written partly in Portuguese and partly in Fiench, with some detached leaves, to the number of eleven, in one or the other language. Upon your Excellency's exertions we rely for the labour of this translation, in order to submit this Fifth Part to their Excellencies. This will raise higher than before your merits and those of your sons, who with ardent emulation encounter willingly all difficulties and overcome them. Repeating my own exalted respect, I subscribe myself,

'Of your Excellency,

'The most devoted, most obliged servant,

'AGOSTINO GADALDINI '1

'VENICE,
'February 20, 1712'

١

<sup>1</sup> I am indebted to Dr Coggiola for the information that A Gadaldini was secretary to the Venetian Senate (Emanuele Cicogna, 'Iscrizioni Venesiane,' Venice, 1830, vol 111, p 258) The dates of his birth and death are not known Like the rest of his family, originally from Modena, he was a physician

## [1] FIFTH VOLUME COMPOSED BY THE AUTHOR, SIGNOR MANUCCI, OF THE VENETIAN NATION,

IN THIS

FORTRESS OF ST GEORGE OF MADRASTA-PATTAM

# FIFTH PART OF THE NARRATION OF MOGUL HISTORY,

IN THIS PRESENT YEAR, 1705, IN THE MONTH OF JANUARY,

BY NICOLÒ MANUCCI, Venetian

SINCE God has preserved my life, I wish to finish the Fifth Part, already promised, of the reign of the existing king, Aurangzeb

The kind reader will have seen at the end of my Fourth Part (IV 234) that this king was preparing for a new campaign after his fasting month, which fell in the said year in January, as above written. Cognizant that neither his craft nor his artifices would suffice to overcome the Prince Aguanguira (Wākinkerah), he suddenly ordered his army to march, and attacked one of his fortresses which was situated near a great forest. Although at the first assault seven thousand soldiers were killed along with twelve valuant and famous commanders, while many other officers were wounded, Aurangzeb was not in the least

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The fast of Ramaşān, 1116 H , lasted from December 29, 1704, to January 27, 1705, N S

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> As already noted, Wäkinkerah is the name of a fort, not of a prince

infancy. He is the son of the great Quilscam (Qilīch Khān),¹ who died before Gulkandah, struck by a cannon-ball. In the war above referred to Chīn Qilīch Khān was wounded in the left arm by a musket-shot, and his horse was killed.

I have already recounted in my Fourth Part (IV. 186) how the Dutch had blockaded the port of Sūrat. Since then some vessels of theirs have taken in the latitude of Malacca three barques, laden with valuable merchandise from China, which were the property of Sūrat traders. In spite of this loss the Mogul king gave no sign of a grievance, but rather concealed the insult. But the Dutch knew the king's intentions, which were to refuse them the satisfaction that they claimed Therefore they decided that the general of their fleet should write [4] a letter to the governor of Sūrat, of which the terms were as follows <sup>2</sup>

#### 'LORD GOVERNOR.

'Several months ago we remained off this port incurring great expenditure, solely to the end that we might get justice

<sup>1</sup> Aşaf Jāh was the son of Ghāzī ud-din <u>Khān</u>, Fīrūz Jang, and the grandson of the Qulich Khān who was shot outside Gulkandah on January 30, 1687

<sup>2</sup> A somewhat similar letter of complaint was written on July 14, 1704 by Pieter de Vos, Director, to Afral Khān, Dīwan of Prince A'am Tārā at Ahmadabād, but I have no evidence as to any letter written in 1705. Pieter de Vos and all the Dutch Company's servants left with the fleet on April 6, 1705. The next entry about Surat in the resolutions of the Governor-General and Council at Batavia is dated July 14, 1705. They decided to send six chief merchants and six under merchants to renew negotiations. On July 24, 1705, further action was resolved on in regard to the quarrel with the Mahomedan Government, and on July 16, 1706, they ordered six ships to Sūrat as a check on the Mogul extortions, and to impede their trade. On July 23, 1706, they nominated Grotenhuis as Director there, and head of the expedition, with orders to settle the dispute. On March 27, 1707, they noted his success, and on July 25, 1707, they sanctioned his proposals. The Sūrat Mahomedans were to pay a compensation of 8,11,000 rupees, and the captured craft were then to be restored to them

The capture of the Sürat ship is reported in a secret letter of January 16, 1705, from Carel Bolner, Governor of Malacca. On the 9th the outlook from the hill saw a ship at anchor to the north, and at once the Blaauwenbergh set sail, and dropped anchor beside it. The sloop Middelburgh was sent out, and brought back the information that it was the Pars Rasān from China, owned by 'Abdulghaffür, merchant, of Sürat. On Sunday, the 1th, the Blaauwenbergh came into

discouraged. Continuing to invest the place more and more stringently, he forced it, after a siege of five months, to surrender. The loss of this fortress [2] induced the Prince of Wākinkerah to join himself to Shivā Jī,¹ and carry on the usual plundering. Up to this moment things are in this condition.

Until the time when the campaigns of Aurangzeb furnish me with matter for continuing the story, I will recount some events

in the hope of amusing the inquiring reader.

The king has in his army a new commander called Chiniquiliscam (Chin Qilich Khān), a Chacata (Chaghatae) Tartar by race, and lord over seven thousand horse. This man is much esteemed, and a favourite of Aurangzeb by reason of being of his own race. But not for that reason alone has he given him the command of so many troops and elevated him to so conspicuous a station. The object is the more easily to make use of him on an emergency, principally in the hope that after his death this noble may adopt the side of his son, Prince Kām Bakhsh, who is powerless. This most prudent king saw very plainly that his other sons, Shah 'Alam and A'zam Tārā, with their sons, were powerful through their riches and governments, and he foresaw what grave disturbances would arise the moment he was dead Therefore, not to leave this son, as much esteemed as loved, entirely forsaken, he raised this man, Chin Qilich Khan, to the dignity of a great commander. In addition he promised him in marriage [3] a daughter of the same prince, Kam Bakhsh, although this is opposed to the customs of the royal house, which from the time of King Akbar no longer allows such a practice. In this way Aurangzeb hoped to compel that commander to help Kam Bakhsh in case of necessity

This grandee was treated by me for the stone during his

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Here begins a long note by Senhor Cardeira on Shiva Ji There are many such notes on other subjects, but I shall omit them, unless by any chance they contain facts not otherwise known to us

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This is Nigām-ul mulk, Āṣaf Jāh, disguised under an early title His original name was Qamar-ud dīn, he was born on August 11, 1671, and this title of Chīn Qilīch Khān (previously held by his grandfather) was given him about 1690-91. His family belonged to Bukhārā, but he was not a Chaghatāe

for the robberies and injuries done to us. Once more we give you notice that we mean to be paid that large sum of money which we have detailed in various statements. As, moreover, we demand the return to us of the bond binding us for the security of the [Mogul] ships, we shall take by force all vessels entering into and issuing from the said port, whether Mahomedan or Hindū Furthermore, we demand, if you want to be left to live in peace, that you grant us permission to establish a factory near the sea, at the mouth of the river of Sūrat We await an immediate reply, and if you are not prompt in rendering the desired satisfaction, we shall write to our prince and do as he orders us

This letter was sent on by the governor to the court, but up to this time they have seen no reply, the king being busy with the above campaign Meanwhile the Dutch [5] are compelled, by the approach of the monsoon, to withdraw When that season is over we shall see what will happen, nor shall I omit to give an account of it to the inquiring reader.

The Portuguese also took a Mahomedan ship leaving a port in Bengal on a voyage to Mecca laden with the finest goods to the value of five lakks of rupees. Their reason for the capture was the absence of a Portuguese passport, and therefore they only liberated some females who were going to Mecca on pilgrimage. When the news reached Aurangzeb he issued orders to the general Cotopcam (Qutb Khān) to make raids in the neighbourhood of Danān and Bassain. He carried out the orders of Aurangzeb so exactly that after invading the territories of Damān and Bassain, he was not content with sacking them, but put them entirely to fire and sword. In this

port with her prize Following the Council's instructions to cruisers in the neighbourhood of the Sincapoura (Singapore) Straits, the captured ship was sent on to Batavia. Her cargo was not touched at Malacca. With her went two other ships recently captured—the Faiz ilähi and the Bassora Marchand. The convoy consisted of the Nederlant, the Itershem, and the Blauwenbergh.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The subject is resumed on fols 167 and 204, where it is said that the blockade was raised in March, 1706, after a payment to the Dutch.

way Aurangzeb took vengeance for the injuries that he asserted he had received from the Portuguese when they attacked the Arab ships in the port of Sürat.

The Viceroy of Goa, when he saw all this destruction, wrote to the Father Rector of Agrah¹ that in the guise of an envoy he should repair to the court and make efforts to negotiate a peace. The father willingly undertook the task, but to this hour he has been unable to conclude the business, although actually present in the royal [6] camp, suffering much hardship, both from the marchings and the dearth of food.

Already the benevolent reader will have observed in my Third Part (IV. 77 to 81) what I had done to help the Christians of Tanjor during their persecutions. However, the Jesuits were not content with my action, nor would they acquiesce in my advice, but preferred that their own extreme opinions should be accepted. They enlisted the aid of the Lord Bishop of Mailāpur, Dom Gaspar Affonço. This prelate, during the visit he paid to Dā,ūd Khān (IV. 246a), begged him to write a letter to the Prince of Tanjor in favour of the Jesuit Fathers. They wanted the Nawāb to force the said prince to rebuild the churches and grant complete liberty in his territory to the said fathers for the exercise of their office, also that there should be no hindrance in passing along in palanquins, and other minutiæ.

Dā,ūd Khān, a man of high courtesy, wrote the letter, well foreseeing that by this conduct he stood to lose nothing. The prince sent him a valuable present, and replied to his letter by saying that he was a tributary and vassal of the Mogul emperor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I learn from Father Van Meurs, S J, through Father A Brou, S J, and Mr Philipps, that in 1704-1705 the Rector of Agrah was João d'Abren He concluded his triennium in 1706, and was succeeded by Father Joseph de Payva, who was replaced in September, 1706, by Father Manoel Monteyro In January, 1708, Father d'Abreu reappears as Rector He was born at Odwellas in Portugal in 1669, entered the Society at Goa in 1684, and made his profession in 1702 He was two years Professor of Grammar, twice Rector of the Bassain seminary, curé of the north parish, Rector at Agrah (as above), operatius at the same place, curé at Salsette, and Rector at Chaul in 1719 On fol 120, Part V, we are told of the failure of his negotiations, and his ejectment from the Mogul camp.

As his friend and protector he (Dā,ūd Khān) ought not to allow foreigners with new customs and rites to impose themselves on his people and throw down [7] his own religion. Should he be forced to allow the building of churches and the exercise of that new religion, then he, too, must be permitted to thoroughly restore his ancient Hindū pagodas at Conjevaram and at other places in the Karnātik. In consequence, leave must be conceded to the Brahmans to live there and exercise their rites in accordance with ancient custom. Upon receipt of this reply, Dā,ūd Khān willingly received the present, and wrote again to him at once that he must continue to pay his tribute to the Mogul, as for the rest, it seemed to him that his arguments were most judicious, and, as far as he was concerned, he would ever be found ready to favour the prince's interests

The aforesaid fathers made the same proposition also to me, attempting to persuade me to put such pressure on Dā,ūd Khān as might induce him to declare war upon the prince in question, and to that intent they offered to give him at once 10,000 patacas, but I declined to interfere on any terms in such a business, as will have been already seen (IV. 81).

The above expression of opinion by Dā,ūd Khān induced the Prince of Tanjor to impose on each Christian a heavy payment in money Where they were unable to bear such heavy taxation, he forced them [8] under a severe penalty to frequent his pagodas, and through fear they obeyed. The same thing has already begun to be practised by the neighbouring princes, and this is the way in which the Christians of that territory are being treated. In this lamentable result has ended the indiscreet zeal of those who wished to force these powerful princes to bend to their will. Those zealots considered it beyond discussion and not open to doubt that they must obtain a fortunate issue for whatever they

I Coins ordinarily worth the same as a giustina they are of this shape (Cardeira's note). Manucci valued the falaca at two rupees. I learn from Dr Cóggiola that the giustina was a coin struck in 1571, during the dogeship of Alvise Mocenigo, after a victory over the Turks near the Curzolari Isles. The day was the Festival of St Justina, a renowned saint of Padua, and her portrait appeared on the coin. There were two giustina coins—one of two live, and the other of one Venetian liva (see Schweitzer, 'Serie delle monete. di Venezia,' Trieste, 1852)

might dream of doing. At the present time there are no Jesuits in that mission, even the catechists have left, and thus the Christian congregation is already destroyed. Of this the following case will serve as an example.

There dwelt in Bengal a French merchant named Monsieur Bomom, who was married to a Portuguese lady called Senhora Apollonia. I knew her well, she was of the best behaviour, and of good family. This Monsieur Bomom built a sumptuous mansion close to the factory of the French Royal Company, and died a few years afterwards, leaving as sole heir to his wealth his consort above named.

The Jesuits were eager to usurp that mansion, it being in the best situation in the whole place. This purpose they sought to carry out by all the force such men can invent [9] The artifices they attempted were all in vain, the lady objecting to be deprived of her dwelling. They did not desist, however, from trying other roads for arriving at their wishes, and out of the many they might have chosen they adopted the most perfidious.

Rabid with rage, the Jesuits resorted one day to her house, and spoke to her as follows 'Senhora Apollonia, now that we see you do not mean to give us what we have asked, you will be no longer, as you believe you are, the heir of your husband, for, in addition to everything remaining in our hands, we mean to denounce you as an adultress'

The poor woman, on hearing such an unexpected assertion and manifest calumny, considered it better to lose her property than the inestimable prize of her good fame. Therefore she made them a donation of the house, and they retired highly pleased. After a short time she married a French friend of mine called Monsieur Boutuvil, and came to live in Pondicherry. All the (European) inhabitants of Bengal marvelled at this extraordinary story, and for a long time could talk of nothing else.

At this time there lived in Bengal a French surgeon called Monsieur Cattem. This man was in the service of the Royal Company, and, fearing that after his death the Jesuits might calumniate his wife, he put into his will this clause: that if by chance his wife were an adulteress, she should, nevertheless,

remain his herr. But the Jesuits aforesaid do not mind in the least creating these scandals, and go on with such-like knaveries,

of which I will give some examples.

There was also in Bengal a young Frenchman called Monsieur Pellé, second in the Royal Company, and married to Senhora Catterina, of Portuguese race. She lived on good terms with her husband. Belonging to the Royal Company there was among the other Fathers one Father Quenin, who interfered in every business, and therefore nowadays he is styled colloquially Monsieur Quenin. This father, I know not why, took such a dislike to Senhora Catterina, that he sought every method of doing her an ill turn.

<sup>1</sup> Gabriel Pelle was one of those who represented the absent godparents at the baptism of A B Deslandes' eldest son at Hügli on May 24, 1689 This may be the person intended There was a Monsieur Pele, second in Council at Chandarnagar, when Deslandes left it in 1701

Writing from Pondicherry on September 30, 1703, Father G Tachard names Père Quenin as one of three Jesuits then in Bengal ('Lettres Édifiantes et Curieuses, edition by M L Aime Martin in Panthéon Littéraire, 1840, vol 11, p 329) I suppose he was given the worldly style of 'Monsieur' instead of 'Père' in derision, because he did not confine himself to spiritual matters He is mentioned again on fols 96 and 181 Thanks to Father Van Meurs, S J , I am able to trace this missionary's career. The true name is Quencin, as in his autograph signature to his formula of profession. He was born at Angoulème on March 13, 1661, entered the novitiate in 1676, finished it in 1678, and joined the province of Aquitaine He was at Pau, Agen, Bordeaux, and again at Agen We find him at Paris in 1693-96 'preparing to be a missionary' He made his profession on March 25, 1695, at Blavet (Church of St Pierre), a little town now in ruins, and replaced by Port Louis (Morbihan), close to Lorient. His voyage to India was made under the celebrated Guy Tachard, who took out also Gervais Papin, Pierre Mauduit, Maximilien Michel, Philippe d'Avril, Charles Beauvoiliers. and two brothers In 1697 98 we find Fathers Beauvoillers and d'Avril at Sûrat. the others had reached Pondickerry. In 1698-99 Fathers Quencin and Mauduit proceed with Father Tachard to Siam In 1699 1700 Father Quencin is in Bengal with Father Papin, the former becomes Superior of Chandarnagar, and dies there on May 28, 1705 In 1705 there was a dispute about erecting Chandarnagar into a parish The Augustinian Fathers of the Bandel parish, to which it belonged, protested that the Bishop of San Thome was by his Pastoral removing Portuguese subjects from Portuguese to French domination The Bishop issued a second Pastoral, dated July 3, 1705, confining Father Quenin's cure to Chandarnagar, with the exclusion of Notre Dame, in building which the Jesuits had had no share, and limiting his spiritual charge to the officers of the French Company and their servants (Bibl Nat, MS. Français, No 6,231, fol. 36, 'Mémoire sur la Compagnie des Indes Orientales')

One day, on meeting her husband, the Jesuit was unable to restrain his anger, and said to him that he had better set to work to put his house in order. Monsieur Pellé, being a cautious man, paid no heed to this advice, never suspecting it to be directed against his wife. But the choler of Father Quenin was not appeased by this, but increased to such an extent that a few days after the first speech he said to the husband plainly that his wife had committed adultery, and that he should therefore take steps against such misconduct. To these words Pellé replied [11] that his Reverence was ill-informed, he knew his wife to be an honourable woman, and all men saw with what modesty she behaved

Some days having passed, the Jesuit met Pellé again in society, a number of people being present, and before them all the priest said 'It seems to me I have sufficiently warned you, sir, of the adultery your wife commits, and yet you do not mind me, last night a man, (he gave the name, but it was not known to the bystanders) 'scaled the wall of your house, and you pretend to see nothing'

To all these words the only answer of the patient Pellé was: 'Your Reverence is wrongly informed.' Thereupon the father added that no one better than himself could know, since he was her confessor, and that it was his business to send her to prison, assigning various arguments for this caprice of his. Although these words ought to have made no impression at all upon the mind of the husband, they had their effect—so much so that he allowed himself to be persuaded to shut up his wife in a room, leaving only one small window through which her food was passed, and that only sparingly

Four days in the week Father Quenin visited the poor prisoner, the keys of the room being in his hands. The only consolation he afforded her was to abuse her, to threaten her with death, to say she ought to be buried [12] in that very room, and similar misplaced menaces. The lady, although in the flower of youth, and only eighteen years of age, supported all in patience, and, above all, the imprisonment, which lasted for nine months.

Nor would she have so easily obtained her liberation there-

from had not at that time occurred the death of her husband. The director, Monsieur Deslandres, interceded for and obtained her release. Although she gained her liberty, she was not allowed to inherit from her husband; she could not even recover her own dowry out of the hands of the Jesuits. The poor young woman, deprived of all means of livelihood, was forced to beg her food from door to door. Finally, forced by such distress, she married an Englishman, a Protestant, in order to live with more decorum. They took up their abode in Madras

While I was living in Goa there happened a similar case. There was a pilot of Portuguese nationality called Salvador Bexiga. Finding himself already advanced in years, and in possession of a considerable amount, he gave up his calling and retired to the house of a married friend, Manoel Pereira, living at the Arch of the Conception. As the Jesuits knew that the man was rather well off, they went to visit him very frequently, and kept up [13] a friendship with him.

Then came the death of Manoel Pereira, his friend, when the poor old man was obliged to take shelter in another household, where he was not so well looked after as in his late friend's house. Hearing his complaints, the Jesuits gave him an invitation, and offered him every convenience in their college. Many times they repeated that he should have full liberty if he chose to live with them. The good old man knew not the astuteness of such fellows, allowed himself to be persuaded, and went to live with them, carrying there his heavy casket.

The Jesuits received him with the most courteous compliments and entrancing ceremony. They assigned to him a fine chamber, with a soft and lordly bed. They gave him to eat and to drink sumptuously. The old man was fully satisfied with his new shelter, retaining the liberty of going and coming at his pleasure.

After eight days had elapsed several Jesuits entered his room and persuaded him to take the habit and become a brother

¹ Andre Boureau Deslandes, Director at Chandarnagar from 1689 to 1701 He was son-in-law of François Martin (see note appended to the Introduction), There is some mistake, for Pele was not dead when Deslandes left Hügli

of the Society, by which he would earn many indulgences. The simple old man was caught by their persuasion, and when he had put on the habit, they made for him a sumptuous banquet, with instrumental music and singing.

The next day the old man wanted to go out, as was his custom. Brother Alexo, who was the janitor, barred his exit, telling him it was [14] necessary to have a permit from the Provincial. Hearing these words, the old man exclaimed at the affront, and lamented over this breach of their promises. The fathers, the further to annoy and irritate him, reproved him sharply, while he, being most violently angry, told them they had cheated him His lamentations were, however, of no avail, since the fathers cried aloud, like men on whom has fallen some Then they began to say one to the other great misfortune that the man had gone mad; therefore some said they must bleed him, others felt his pulse, and asserted he wanted a mixture to produce vomiting, others, again, suggested repeated purgings. Thus, simply on account of that fine rage he had fallen into, did they dispose of him maliciously as a madman, without his arguments having a chance of being heard. Finally, they laid hold of him violently and shut him up in a prison cell They announced to the public that he was insane, and thus did he finish his days in misery

When I was living in the island of Salsette, near to Bassain, a most curious affair came to pass. Near the settlement of Bandora, belonging to the Jesuits, there lay a village at a distance of two leagues from the town. It was commonly called Irlemparlem (? Warli Parela), and the owner's name was George Gonzalves, a Portuguese by race [15]

In this village were several quarries of very fine stone, excellent for paving, road-making, and similar purposes. The Jesuits attempted in various ways to get possession of these, but

(\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This name may be intended for Warli and Parela (Parel), two villages at the north end of Bombay Island, but once in Portuguese territory. They lie approximately two and three miles south of Bandora (see Constable's 'Hand Atlas,' Plate XXXIX, 'Bombay and its Environs', and J Gerson da Cunha, 'Antiquities of Bassein,' Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay Branch, 1874, p. 337). The Jesuits used to have property at Parel, the income of which went to their college at Agrah

Gonzalves would never consent to part with them. Finally,

they made a novel and most curious attempt.

One night without any warning they brought several houses of straw, made ready beforehand for this purpose, and erected them among the palm-trees round the said village. They were at once occupied by men, women, and children with dogs, cats, cocks. hens, bringing their pots and pans, their goods and chattels. On the following morning George Gonzalves was thrown into wonder and amazement on beholding this novel and unexpected sight.

He began at once to question these people to find out by whose orders they had come to take up their quarters there. They answered that they were the tenants of the Jesuit fathers. and had lived in the place for many years George Gonzalves perceived that this was a stratagem of the fathers in order to render themselves masters of his property He collected his men, and attempted to expel the intruders But the Jesuits appeared with their servants, and after some struggling Gonzalves was forced to retreat

However, he did not leave matters there. For, with the assistance of two companies of soldiers furnished by the general, Manoel Saldanha [16], he turned out the new inhabitants by main force and burnt the new settlement. The Jesuits were annoyed at this action of the general, and drew up against him a paper of complaints, styling him a tyrant for having burnt their new village and causing them damage to the extent of twenty thousand crowns (cruzados), that being the valuation thereof They said he had burnt the church with the holy images and a large crucifix.

This plaint was sent to the court of Lisbon, and when the general arrived there he was cited on account of these misdeeds. He cleared himself, however, very easily, proving the justice of his cause by testimony worthy of implicit faith. This fidalgo came back to India as admiral of the Portuguese fleet, when he was denounced by the Jesuits to the Vicerov of Goa, Francesco de Tavora, who was his personal enemy. Their calumnies, however, did not succeed, for the admiral pointed out that no one, with the exception of His Royal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Francesco de Tavora was Vicerov from 1681 to 1686.

Majesty of Portugal himself, could proceed against general officers for any crime they had committed.

[Folios 17 and 18. I omit here a story about an elephant's reluctance to crush to death a Ceylon prince whose voice it recognised. This has already appeared in Part III., folios 150, 151. The only additional particular is that the king's name is given as Orilha, but no such ruler is known, Mr. Ferguson says.]

[18] It did not happen thus in the city of Goa when it was ruled over by Dom Phelipe Masquarenha.<sup>1</sup> There was an elephant which worked on the river bank, and its driver often made it pass through the city, taking it to the shops for fruit and other eatables. All the shopkeepers gave it something, as for example, yams,<sup>2</sup> figs (bananas),<sup>3</sup> dried grapes, sugar-cane, mangoes, Jack-fruit,<sup>4</sup> rose-apples,<sup>5</sup> cashews,<sup>6</sup> guavas, et cetera.

<sup>1</sup> No 49, Dom Filippe Mascarenhas, Viceroy, 1646 51 (Danvers, 11 488)

<sup>2</sup> Batatas, a fruit peculiar to India, and unnamed in these countries (Europe) It grows in the earth, when cooked and roasted, it has the flavour of a chestnut

(Cardeira compare Yule, 884, 'sweet potato')

ſ

The Indian fig (banana) is a soft plant, about the thickness of a man's thigh, 15 to 20 hand-breadths in height, with leaves more than 4 feet in length. They use the latter as platters and paper. The fruit is only gathered once, for as soon as there are sixty to seventy, or at times 100, bunches, they cut down the plant. The fruit is of two kinds. (1) Those of the length of a man's palm, of the thickness of a grape, and called Assar figs. They have a sweet flavour, and are very nourishing, they are eaten roasted, and sprinkled with cinnamon and sugar. The inside pulp is red and yellow, they are gathered green, and are left to grow yellow and ripe in the house. (2) The other kind is called Figoso orta (? garden figs), these are sweeter, and eaten uncooked. These last are 'cold,' the others 'hot' (Cardeira, compare Yule, 715, 'plantain')

\* Jaqua (Jack fruit) is the largest fruit in the world, no man being able to carry more than one at a time. It grows at the foot of the trunk, as the branches could not bear the weight. The rind is yellow and green, with pointed spikes like those with which pallone (a game of ball) is played. The fruit is obtained from March to September (Cardeira, see Yule, 440). As Dr. Coggiola points out, Cardeira's comparison refers to the wooden cylinder with which the fist is protected in playing pallone, it is studded outside with wooden spikes.

The giamboja (jambon, jambii) is a fruit as large, and of the same taste, as the grape, but smelling like rose-water They are of several sorts, and ripen from

January up to March (Cardeira, Yule, 448, 'jumboo').

<sup>6</sup> Caius, a fruit shaped like an apple, red and yellow outside. It bears outside a nut, in shape like a crest, it ripens from February to May. Divided into four, the fruit is placed in cold water and macerated, the juice is extracted, and is found useful in chest complaints (Cardeira, Yule, 168, 'cashew').

Among the shopkeepers was one who gave the elephant a coco-nut, and, stretching out its trunk, he handed it to the driver who was astride on him. The man thought he would like to eat the coco-nut, and though he could have split it open with the driving-iron which he had in his hand, he broke it in two upon the elephant's head, one piece he kept for himself, the other he gave [19] to the animal

It was not likely that the beast would eat it, when it considered itself (so to speak) insulted by its master's breaking the coco-nut upon its head. He kept it in his mouth, and when they had arrived at the usual resting-place, as soon as his master had dismounted he seized him with his trunk, threw him at his feet, and, bringing down the half coco-nut on his skull, beat out his brains. He then threw the body as far as he could away from himself.

In old days, when the Portuguese had made themselves masters of many parts of Ceylon Island, they compelled the inhabitants of the towns to come out to greet any soldier who might have started from the city on his way back to camp They had to appear as soon as he gave a signal of his arrival in the village by discharging his musket. At once all the villagers came out headed by their chief men, and escorted the soldier with great politeness and respect into the village They assigned to him the best house to be found in the place, and complied with all his demands in every particular. In addition. they were obliged when night came on to produce the bestlooking woman of the [20] place. If she did not suit him, it was the custom to take several to him, so that he might chose the one he fancied most. It often happened that the daughters and wives of the village headmen were selected. But this was not felt any grievance, nor considered any sin, it being the custom of the locality—nay, rather did they hold it an extreme Those inhabitants were obliged, in addition, to provide as many load-carriers as were required to carry the baggage to the camp. These men were changed at each village.

But returning to the obligation they were under of giving their women, this applied not only to soldiers passing through



NLIII URDU BEGI, OR WOMAN SUPERINTENDENT OF HAREN CAMP

their village, but also to the friars in the parishes. Nor were these selected at the will of the inhabitants from the most deformed or oldest, but from the handsomest and youngest to be discovered in the village. The duty of the poorer ones was to sweep out the convent and the church every day; that of the richer and better clothed to clean the corridors, the friars' cells, the refectory, and the garden.

I knew a soldier from Ceylon, a great friend of mine, called Ioão Rodriguez da Silva 1 From having served a long time in the island as a soldier, he had taken part in many fights, and told me of many incidents that had happened in them man once started from the city of Colombo on his return to camp [21] He arrived at a village in the dark about seven o'clock at night, and found his way to a convent, where dwelt a friar named Fra Agustinho da Santa Cruz, a very great miser and little given to charity The soldier on reaching the door asked the sacristan as a favour to open the church that he might say his prayers. The sacristan sought the permission of the said father, who very grudgingly consented to the opening of the church. The soldier fell on his knees at the foot of the altar and made a great show of piety Friar Agustinho, irritated at all this delay, and in a hurry to go to rest, fell into a rage and went into the church He complained that soldiers should be so overbold as to come at the wrong times to offer up their pravers.

João Rodriguez da Silva, on perceiving that the friar had reached the church, began to beat his breast and kiss the ground, then, rising, he made a deep bow to the altar. Beholding all these gestures of silent contrition, the friar was much amazed. Meanwhile the soldier advanced towards the priest with much humility, and, saluting him courteously, said. 'As it seems to me, this church must have few worshippers, for I see it is very poor. I shall not fail, however, to present for its adornment a chandelier, candelabra, candles, and some cloths from China' Hearing such good news, the friar led him politely into his convent, and treated him exceedingly [22] well.

 $<sup>^1</sup>$  Farther on (Part V , fol  $_{53}$ ) we are told he succeeded Bishop Gaspar Affonço as Portuguese ruler, or 'Capitan Mor,' in San Thome.

Before the repast, in conversing with the friar the soldier gave him to understand that he was the nephew of a woman of some wealth, a well-known widow living in the city, whose name was Senhora D. Maria de Guimar. Upon hearing such good tidings the monk went on treating him with more and more respect, and regaling him more magnificently. The soldier to encourage the friar indited a letter to the following effect:

#### 'MY RESPECTED AUNT,

'You will do me a favour by making over to the Reverend Father Friar Agustinho da Santa Cruz, who is the bearer of the present, the chandelier that I received from China, with the two pair of candlesticks, four dozen of candles, and four pieces of cloth from China, two boxes of tobacco, and a quire of paper with a dozen pens. The key of my room is already with the serving-girl, Luiza, and therefore I pray her to make over the things I have mentioned. When I have completed the business with which your Honour has entrusted me in connection with the general, [23] I shall not delay my return. Further, I pray her to remember to send some one to demand the sword mountings that are at the goldsmith's, Diogo Fialho's, house, and God keep your Honour.

'Of your Honour
'The humble nephew and obedient son,
'João Rodriguez da Silva.'

'March 7, 1654.'1

When the letter was finished, he made it over to the friar, who, after reading it, was in a state of complete contentment and satisfaction. When supper was over, the friar found for the soldier a soft enough bed, and then politely said good-bye to him, as he proposed to start at four in the morning for the city. He gave orders to his serving-friar that next morning he must furnish the guest with everything that he wanted for breakfast, and comply with all his demands. Before day broke the good friar had started.

<sup>1</sup> This letter is dated very early if its writer was Governor of San Thome in 1704. Fifty years is a long period for a man to remain in active service. Mr. Ferguson thinks the story may be true, though probably exaggerated

Upon getting up in the morning the soldier had a good meal, then sent for the head-man of the village, and gave him [24] orders to produce fifty load-carriers. Next he caused the room to be opened where the friar kept his provisions, and loaded these men with hams, large sausages (paios), black-puddings (choricos), olives, salted meat, wine, and the rest of the things out of the godown. Leaving behind many words of thanks to the reverend friar, to whom he was so much indebted, he started for camp, where he was received politely by his captain and all his company. When the friar reached the city, he discovered the deception, and ceasing to be merry, he came back in a rather melancholy mood. But he did not arrive in time to take any steps to redress the mistake

What is known of a certainty is that the money mentioned as collected by force was so taken by the royal orders. For Amanetcam (Amānat Khān), governor of Sūrat, stopped the loading of goods on two French ships, and made a demand for money beyond all reason The director, Monsù Depilavan (de Pilavoine), persisted in his refusal to pay the money demanded, and in spite of its being the property of his countrymen, he

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The paragraph begins in this abrupt manner, as if there had been some omission

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Husain, <u>Kh</u>wāfi, Amānat <u>Kh</u>ān No II, died at Sūrat between the 4th and the 25th Jamādā II, 1111 H, forty-third year of Auraugzeb (October 28 to November 18, 1699) ('Maāsir-1-'Alamgīrī,' p 412) The 'Ma,āsir ul Umarā,' 1 287, says he was buried outside the city, near the wall He was the paternal grand uncle of Shāh Nawāz <u>Kh</u>ān, author of the 'Ma,āsir-ul-Umarā'

It could hardly have been Pilavoine, as in 1699 he was on leave in France He was relieved at Sürat by J B Martin, who arrived from France on January 4, 1696 Owing to the French Admiral's quitting Sürat in a hurry in April, 1696, Pilavoine was left behind. He then made the journey by land to Goa, where he embarked in the Pontchartrain on November 26, 1696, and reached France on July 17, 1697. He returned to Sürat in the St. Louis near the end of 1700 Meanwhile J B Martin had died at his post in June, 1698, and the Sieur Regnard took over temporary charge. The loading of French vessels had been stopped by the fasjdär, and leave to resume work was obtained at the Court with some difficulty (Dr. Jules Sottas, 'Histoire,' 386, 393, 409, 413). In the Bibliothèque Nationale (MS Français, No 8,971) there are some 'Notes Critiques sur l'Histoire des Indes Anciennes et Modernes de Mr. l'Abbé Guyon,' by Pilavoine, 'Ancien Conseiller à Pondicherry'. These must be subsequent to 1708.

decided to set fire to the whole of the merchandise. Meanwhile he complained to the governor of his trying in this way to break the friendship and peace agreed upon with his nation. The governor, to prove that his own feelings of friendship had not changed, showed him the letter with the orders received from his Majesty (Aurangzeb). [25] These complaints were, nevertheless, of some benefit to the French, for the governor, recognising that the French were resolved rather to die than to pay the money, and that much loss would ensue to the town, allowed their merchandise to be put on board

This governor is the one who took by force from the hands of all the European nations bonds assuring all [native] ships sailing from that port. This was done by the king's order, as already stated (IV 34). The very same order had been given to the prince, Sultān 'Azīm-ud-dīn, son of Shāh 'Ālam, but he had declined to execute it 1.

Amānat Khān sent the said bonds to the court, and the king was as pleased with him as he was discontented with 'Azīm-uddīn, to whom he wrote a letter full of censures. He pointed out to him the services done to the crown by Amānat Khān, and the little capacity he ('Azīm-ud-dīn) appeared to possess, although a prince and powerful, in not having done the same with the European nations in his government of Bengal

The prince replied that it gave him quite sufficient occupation to deal with the disturbances raised by the Hindū princes in the province. If he had attempted to interfere with the Europeans also [26], as required by the royal orders, they would have taken part with the rebels, and the province of Bengal would have been lost. Upon receiving this answer, the king's mind was quieted, and he was satisfied

After prince 'Azīm-ud-dīn had answered his grandfather, he wrote a very bitter letter to Amānat Khān, accusing him of imprudence and stupidity in carrying out the royal orders as he had done. He had ignored the ruin that without a doubt must

<sup>1</sup> The reference is to Bengal 'Azim ud din was appointed to that province in Ramazān, 1108 H (March, 1697) A Dutch translation of the bond (Muchalkah), forcibly taken from the Dutch at Sürat by Amānat Khān, and dated February 4, 1699, can be seen in Valentyn, 'Oude en Neuw Ostindien,' iv 169 It is signed by Pr. Ketting and seven others,

ensue. He told him he was certain he had only acted in that manner in order that for the rest of his life he might be remembered as the man who was praised for doing a service to the crown, which a prince of the blood-royal had not the spirit to undertake. He swore an oath that not many days would have gone by before he had secured satisfaction from him for such overweening vanity. The letter occasioned the governor so much grief and such profound melancholy that he died in a short time.

}

It must be over forty years ago that I knew this lord's father. His name was Mirec Maiudinn (Mīrak Mu'īn-ud-dīn Ahmad); he was dīwān first of the Kābul province and then of Lāhor, [27] and, as it seems to me, I have spoken of him there (I 103). This man, through his services to the crown, was raised to the dignity of Amānat Khān, and all his family entered the king's service on good pay. He was a great friend of mine, as, indeed, he was of all Christians, a most affable and kindly man, much devoted to alchemy, and always trying to make gold. Every year he wasted thirty thousand rupees, and yet never in all those years attained the desired result, although always busily occupied with retorts and stills, as is the habit of alchemists

Many a time he invited me to join him in these researches, in the belief that I was experienced in such matters. But I always undeceived him, and told him he was spending uselessly both money and time, and could never conquer impossibilities. Yet these words of mine did not move him from his opinions, he pressed on with the undertaking then in hand, and constantly renewed his experiments. It was his habit to say to me that by this means one day or another he would recover the method of making gold, and that, should he not have found it, his son Miroseni (Mīr Husain) would certainly do so. This is the son above spoken of.

After his father's death this son obtained the title of Amanat Khān, and was appointed, as I have said, governor of Sūrat. It happened that after [28] some years I met in the city of Aurangābād with the said elder Amanat Khān. The old man

 $<sup>^1</sup>$  'Ma,<br/>ägir ul Umarā,' i 258, Amānat <u>Kh</u>ān No I Manucci has already mentioned him in Part I 103 and II 158

was still at work on his projects without ever having succeeded. In spite of that, he did not lose hope of attaining his desires,

and still went on with new experiments.1

While I was in his house one day he sent for a vicious black snake to show me. He placed it in a pot along with ten ounces of crude mercury, then luted the lid on skilfully with clay. Next the pot was placed on the fire, and a learned Arab was ordered to recite the Qurān over it. Beholding this rash act with alarm, I departed. Observing this move, he sought the reason of my leaving the place. I replied that I did not think the spot was safe. At that moment the pot was overturned, the Qurān fell from the Arab's hand, he was struck, and fell senseless on the floor.

In spite of this accident he did not intermit the pursuit of the fancies he had in his head, on the contrary, he left as an inheritance to his son, Mīr Husain, these methods of attempting to make gold. When the latter died at Sūrat there was found among his effects a large provision of retorts prepared for these purposes. This was attested by the Reverend Father Lorenzo of Angoulesme, who was present. It is a fact that this governor never discovered the way to manufacture gold, but, on the other hand, it is true that he found a mode, by his astuteness, [29] to force much money out of the hands of the merchants at that port (Sūrat). But by this action he was unable to profit, for when his life left him [so soon afterwards] the money was lost too.

[Here follows an account of the doings of the French fleet, beginning with July 11, 1704. It is omitted, it being sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amānat <u>Kh</u>ān the elder was appointed governor of Aurangābād early in the iwenty seventh year (it began August 24, 1683), when Aurangzeb marched against Ahmadnagar He was left behind because he objected to taking up arms against Mahomedans. He died there in 1095 H (1683 84), and was buried near the shrine of Shāh Nür, Hamāmī ('Ma,āsir ul Umara,' 1 264),

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Lorenzo is evidently the same as the Friar Laurent of Angoulesme, Capuchin and Apostolic Missionary, who signs François Martin's burial certificate on December 31, 1706 (see P Margry's article in 'Biographie Universelle,' new edition, vol xxvii, pp 121 124) Father Lorenzo (Laurent) was temporarily Chaplain at Madras in 1704, when the Patriarch of Antioch suspended Father Michel Ange (see ante, Part IV)

stantially the same as the version in Part IV., fols. 223-226. There are a few additional statements which I have introduced into Part IV. within square brackets. I resume at folio 34, which seems an amplification of the narrative in Part IV., fol. 224, referring to the Dutch commissary.]

[34] The said commissary [Phoosen] was received in Pondicherry with great civility; after fifteen days they released him, and made him a present of all his plate, and some cases of merchandise which he claimed as his private property. When he left he was escorted by fifty soldiers, the captain over whom was called Monsieur Deligondes. They conducted the commissary as far as Cuddalore, and on reaching it he opened one of his boxes and took out from it a casket of valuable jewels, and wished to give the officer a valuable diamond ring, but the Frenchman declined to take it, though thanking him for his kind offer. Thus the commissary quitted Cuddalore [35] and went to Negapatam to take charge of his government, and remained ever afterwards on good terms with the French of Pondicherry.

On February 20, 1705, the four French vessels set sail for France.<sup>2</sup> The *Phenix* went to Bengal under the command of Monsieur Bono (Bouynot), and the vessel called *Marchand des Indes*, being old, was sold to an Armenian merchant named Mallegujas.

# NOTE ON BERNARD PHOOSEN AND THE CAPTURE OF THE GOUDE VOGEL PHENIX (FROM THE DUTCH ARCHIVES)

[In Phoosen's defence of his conduct submitted on January 15, 1706, to Joan van Hoorn, Governor-General, and Council at

<sup>1</sup> Desligondes is mentioned once in the Γrench records M Boissieux writes from Pondicherry on February 5, 1703, recommending 'the Chevalier Desligondes, "garde de la marine, 'who had been a very long time first lieutenant of the garrison,' for the company whose captain was returning to France (C<sup>2</sup> 67, fol 18, 1703)

<sup>2</sup> The officially recorded date of sailing is February 21, 1705 (Dr. J. Sottas' letter to me of June 27, 1906). The subject of the Phinix is touched on again by Manucci in V, fol. 123, and Commissary Phosen is again referred to on fol. 150 As for the sale of the Marchand dis Indes, the fact appears from a Pondicherry letter to the French Company of October 8, 1705 (C<sup>2</sup> 67, fol. 280, verso), but the name of the purchaser is not on record.

Batavia, in compliance with their resolution of December 21, 1705, there are some details worth preserving—(1) about the

fight at sea; (2) about the negotiations for a local truce.

Phoosen sailed from Malacca on January 19, and reached Balasor roads upon March 18, 1704, on board the Ellemeet, having in company the Goude Vogel Phenix and six other vessels. After loading new goods on the Goude Vogel Phenix, and transferring to her the cargo of the Ellemeet, Phoosen and some other officials set sail in her for Negapatam on December 30, 1704, while the Ellemeet and Molenwerf started for Batavia. A French vessel, which was hovering about off the coast, got away in advance of them, and no doubt conveyed to the French the news of their approach. On the morning of January 12, 1705, the high land near Palicat was in sight, and about noon they passed Geldria, the Dutch fort there. Towards evening they were off Madras, and before sunset they sighted the hills behind Sadrāspatanam. They then stood out to sea in the hope of passing the fortress of Pondicherry without being perceived.

As day broke next day, January 13, when they were about fourteen miles from the coast, they made out four sail to the north-west at a distance of four or five miles. Guessing them to be French, they made all sail, but the pursuers overhauled them hand over hand. About ten o'clock the nearest ship displayed a red ensign as a signal to one of the other ships. All four ships now flew white flags, the admiral coming up on the port and the second in command on the starboard. Owing to its position the Dutch could only attack the second ship with

their swivel guns and musketry

Meanwhile the Goude Vogel Phenex fought the enemy's principal ship with all available cannon. But owing to their being so heavily laden, only four of their lowest tier of guns on either side could be discharged. The French fired broadside upon broadside into them, a portion of their rigging and a good deal of their shrouds being shot into catters so that they could carry no sail. The topsails were shot into bits and fell overboard, a large part of the tiller was destroyed. They drifted helplessly between the two largest Frenchmen, while the remaining two ships of their fleet were drawing close

The skipper, Hendrik Mondiger, had fought on for nearly one and a half hours against an overpowering force. Many of the Dutch were killed, including Gerrit Katt, the third mate, whose leg was shot off early in the fight when standing near Commissary Phoosen, who all through the fight stuck to his place on the upper deck. The master now reported the impossibility of holding out longer. The casualties had induced

a slackening of effort among the crew, and it was impossible to

persuade them to fight their guns.

The commissary himself saw that out of twelve men only two stood to their work. Two or three times Cornelis de Graaf jumped down and tried to drive the men back to duty. Things being in this state on board the Goude Vogel Phenix as seen by the commissary and councillors themselves, the master, H. Mondiger, was pressed to say whether more could be done to save the ship from the enemy. His words were that to fight longer was mere stubbornness and obstinacy; the men would be butchered, and the end would be the same. The councillors expressed their agreement with the skipper.

It was resolved to strike the flag of the Goude Vogel Phenix. 'I (Phoosen) went to the poop to be ready, when from the French admiral came a broadside to salute us, one ball of which passed through the mizzen-mast and struck H. Mondiger and under-merchant Jaan Oosterling both in the breast, the first-named also having his left arm shattered. Both fell on the deck together dead. Undersigned was wounded by a splinter

in the face, arm, and breast, but not dangerously.'

The flag having been struck, the French continued to call on the Dutch to launch their boat and come on board their ship. The tackle and ropes had been destroyed, and they could not comply; the French were forced to send boats to bring them off. Thus after resisting for two hours they had been forced to surrender, having thirteen men killed and about twenty severely wounded. They were received by the admiral, Baron de Pallières From the chief surgeon the commissary learnt that his captors were L'Agréable, La Mutine, L'Aurore, and the St. Louis, the details being the same as already noted from Dr. Jules Sottas' work These ships had left Fort Louis in April, 1704, and in November, upon reaching the coast of Malabar, had taken one English and two Portuguese ships, of which the first was ransomed, and the larger of the other two was sent to Goa with both the Portuguese crews on board.

We come next to events at Pondicherry, and the course of negotiations there. The French ships with their prize anchored off that settlement on the afternoon of January 18, 1705. On the 20th Phoosen was landed, and taken to Governor Martin in the fort. A dwelling was assigned to him there, and sentries were posted. The chief Dutch officials and ship's officers were sent to other quarters. Some of the crew were locked up in a warehouse on the beach, and the rest of the common sailors were put aboard the two-masted French vessel from Bengal already referred to. On the 22nd two Dutch envoys arrived

from Negapatam-Hendrik Grousens, chief administrator, and Hendrik Becker, then Fiscal and subsequently Extraordinary Councillor. They were authorized to treat for the release of

the prisoners.

On the envoys being received by Governor Martin, Phoosen was sent for. De Palheres and Du Dresnay took him apart, and a letter was given him from the Governor and Council of Negapatam, dated January 18, 1705. After he had read the letter, Du Dresnay whispered to him to keep up his spirits. This remark was communicated by letter to Governor Conans

on January 23 as showing they had hope of success.

But almost from that moment the French began to tell Phoosen that he must agree to a cessation of hostilities in India The affair was conducted by Du Dresnay through one of the Duchmen, Johan de Wolf, who knew French. They dwelt on the inconveniences to both nations from hostilities in India, and said that ratification and approval of the sovereigns on both sides could easily be obtained Phoosen sent back word that he was in no way empowered to treat, but on reaching Negapatam he would consult with the Governor and Council Du Dresnay hinted that this refusal would not help on the release of the prisoners. De Wolf said the two things had not the remotest connection Meanwhile the Dutch learnt from Negapatam that everybody said that Ariahpa, an interpreter, was very busy trying to thwart the efforts of the Dutch envoys. On their side they employed a native called Letje to find out what was going on Through him they learnt that a leading merchant of Pondicherry, called Cammer Appa Chetty, was using influence against them with Governor Martin, and they were told at second or third hand that this man had offered Governor Martin 8,000 or 9,000 pagodas if the Dutch prisoners were sent to France, a proposal which Martin indignantly refused.

On the morning of January 24 (1705) the Council assembled at the Governor's house, and the Dutch envoys when called in presented the Negapatam letter After perusing it the Council pointed out that on the taking of S Thome [1674] and Pondicherry [1693] the Dutch sent their prisoners to Europe, De Flacourt, second in Council, having been one of those deported in spite of his protests. The French said they would gain reputation with their monarch by following the same course. As an alternative they urged Phoosen to agree to a truce both north and south of the equinoctial line, subject to the subse-

quent approbation of their respective sovereigns.

The Negapatam envoys tried to draw a distinction between

those former events on land and the present capture at sea. They claimed that Phoosen should be treated as Martin was after the surrender of Pondicherry [namely, he was released and allowed to proceed to Hugli]. Secondly, they pleaded want of authorization, and requested that Phoosen might be sent for. Phoosen repeated the claim to be treated as Martin had been, also relying on an agreement between the two States made in 1690 for the mutual release of prisoners, and as the French had themselves acted to the English after the capture of the Canterbury. But all this was 'like knocking at a deaf man's door.' The cartel referred to was confined, the French said, to the previous war, and had not been renewed. asserted that a truce would be favourable to the Dutch. Dutchmen denied the fact, for they were incomparably the stronger in those regions The Frenchmen met this by dwelling on the better sailing of their ships, which redressed the balance at sea, while on land they had nothing to fear. state of defence the Dutch could see for themselves

Heer Phoosen then brought forward the difference of their political positions, the Dutch in India were subordinate to Batavia, the Dutch Company, and the States General, while the French were in direct dependence on their monarch in The French retorted by saying they were as little empowered to treat as were the Dutch, but they would stretch a point, seeing a common advantage to the two nations by a truce in India. Phoosen proposed to defer an answer until his arrival at Negapatam and the receipt of sanction from Batavia. To this it was answered that his open commission and the Negapatam letters were full credentials for negotiating. It was then pointed out by him that his open commission included no more than the Choromandal coast The other side remarked that Rykloff van Goens had not in his day interpreted his powers so scrupulously The truce ought to extend from Vingorla on the west coast right round the coast and up it to a place within twelve miles of the Ganges. Phoosen pleaded the limited extent of his powers, and refused to entertain this offer. The French then varied the conditions, and offered a truce from Point de Galle along the east coast to a point within twelve miles of the Ganges. This was equally declined. Upon this refusal the French declared frankly that they must send Phoosen and the chief prisoners to Europe.

Next the Dutch thought it wise to test the force of this threat by demanding as a condition precedent to any discussion that the prize Goude Vogel Phenix, with its crew and cargo intact, should be restored. 'This proposal acted on our

opponents like a thunderbolt.' They were much astonished at such an incredible demand, and declined to listen to any further mention of it. They closed the interview by saying that all they could do was to submit the point for their sovereign's

decision.

The Dutch officials now found themselves in difficulty and perplexity. They knew their superiors would never ratify any such agreement, yet if they did not enter into it they would be deported to Europe They requested leave to withdraw, and take some time for reflection The points now discussed by them among themselves were four First, had their company any forces in sight sufficient to attack the enemy and effect their release? This was decided in the negative; and as the monsoon was over, future arrivals could with difficulty be brought as far as the roadstead of Pondicherry. Secondly, a Dutch vessel, the Pappensburg, was daily expected from Japan, and would most assuredly be captured as the Goude Vogel Thirdly, the presence of Commissary Phenix had been Phoosen on the Choromandal coast was absolutely necessary. Fourthly, the French possessed a fast ship, Le Petit Marchand. which could prevent all traffic by sea between the Dutch factories

For all these reasons it was resolved to enter into the proposed agreement, which after all could only last a short time. It was choosing the lesser of two evils If their Excellencies at Batavia refused to ratify it, it would fall to the ground of itself There was a further stiff dispute over the exact terms. as the Dutch wished to strike out the condition making the truce extend to within twelve miles of the Ganges Eight articles were drawn up, and were as follows

1. A truce to be made between the two nations both by sea and land, commencing at Negapatam, and extending to Point

Palmyras, and as far as 60 fathoms' depth out at sea

2. Within those limits no in ary should in any way be in-

flicted by the one nation upon the other.

3. The pattamars, or letter-carriers, and other expresses sent off by either party were to have free passage over either's territory so long as they remained no longer than required for the dispatch of business

4. The Heer commissary, the ship's crew, and the servants

taken in the Goude Vogel Phenix should be set at liberty

5. Any French or Dutch ship taken thereafter within the agreed limits should be restored untouched with its crew, passengers, and cargo.

6. Fugitives from either side within the agreed limits should

be extradited on demand, subject to the condition that no

death penalty should be inflicted.

7. Governor Martin and Council undertook to furnish at the cost of the Compagnie Royale all the necessary vessels for the conveyance of the commissary and superior officers as far as Negapatam, the Negapatam envoys undertaking on their side to furnish safe conducts for the return voyage, protecting the ships from seizure by the English or Portuguese.

8. An engagement was made to procure ratification.

The French Council added a supplementary article, which they sent by the hand of Monsieur de la Prevostière, their This fixed the limits as from Point de Galle to within twelve miles of the Ganges. Phoosen flatly declined to accept this alteration. There was a discussion next day, and the original words were restored. The agreement was then signed on January 27, 1705. Finally, Phoosen pleads the force

majeure of circumstances, winding up his defence with the proverb, 'Nood breekt wet' ['Necessity has no law'].

On February 2, 1705, fifty of the men of the Goude Vogel Phenix were embarked for Negapatam under command of a petty officer. On the same day the head of Conimere Factory wrote to warn the commissary that the faujdar of Jinji had sent out horsemen to intercept the party while on their way to Tegenapatam (Cuddalore). In consequence, Governor Martin at dinner-time offered them an escort The party of Dutchmen lest Pondicherry on February 3, 1705, towards evening, accompanied by an escort of twenty-four French soldiers under a captain They spent the night in a house about a mile from the fort. Next day early [the 4th] they passed within half a mile of Alechivabe, where the native attack was expected. There they were received by a captain and forty-eight men sent them by Mr. Gabriel Roberts, governor of the English fort of St. David at Cuddalore. They were conducted to the Company's factory at Tegenapatam, reaching it about mid-day. Continuing their journey, they camped on the 9th at China Pagoda, and finally, next day (February 10, 1705), marched into Negapatam.]

The above-named commissary (Phoosen), having started from Batavia, arrived at Hügli to inspect the factories of the Dutch situated in the province of Bengal. Before his departure from that port on his journey to this coast [Choromandal] he gave a sumptuous banquet, at which were present all the English factors, the principal officers then in charge at that [Dutch] factory, and the captains of the vessels in port at the time. The banquet lasted eight days in high joy and festivity. During those days the cannon were fired over three thousand times.

Among the many guests was Gart [Savt], an English captain, who the previous year, when on his return from China, had surrendered his ship to the French in the Straits of Malacca after a valorous defence <sup>1</sup> The commissary directed [36] his conversation to this gentleman, censuring him most severely, and calling him a coward and worthless fellow. He began to boast of how delighted he should be to come across some French ships in his voyage from Hūglī to Negapatam. He would teach them how to fight Only a few days had passed when the said captain (Gart) arrived at Madras, and while drinking cheerfully with some friends, the news came in of the commissary's capture. This increased the captain's joy, and he was consoled that Fate had avenged the insult he had received from the commissary, and he resumed his carouse by drinking to the honour of the event.

Being a friend of some of these [French] captains, I went to Pondicherry to pay them a visit and enjoy their company. After eight days they sailed

Two days after the departure of these French captains the marriage took place of the Lord Governor Martin's grand-daughter to Monsieur Ardancour (Hardancourt), commissary [37] and second councillor <sup>2</sup> A grand banquet was given, followed

<sup>1</sup> Probably this is a reference to the capture of the Canterbury by the French warships Maurepas and Pondicherry commanded by the Chevalier de Fontenay, capitaine de fregatte. This took place on December 20, 1703, in the Straits of Malacca (see Archives de la Marine, now at the Archives Nationales, 'Campagnes,' Register B<sup>4</sup> 25, fol 386, report dated August 15, 1704). The captain of the Canterbury was, however, Kingsford, and I do not know who this Gart or Savt could be

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I append a copy of the marriage certificate, extracted from the registers of the Ltat Civil of Pondicherry, at the Ministere des Colonies in Paris, fol o

<sup>&#</sup>x27;Mariage de M' Dardancourt avec Muc Agnes Desprez

<sup>&#</sup>x27;Aujourdhuy 22 Fevrier 1705, Monseigneur Leveque de Tylopolis et vicaire Apostolique a marié dans l'Eglise du fort de Pondichery Monsieur Claude Boyum Dardancourt Conseiller Souverain de Pondichery, fils de Charles Boyum

by music and dancing, at which were also present the son of Governor Ruberto (Gabriel Roberts) of the fortress of Tevena

d'Ardancourt gentil homme ordinaire de la grande fauconnire de France et De Demoiselle de Rabec ses pere et mere avec Demoiselle Agnez Desprez fille de Michel Desprez Bourgeois de Paris et de Dame Agnes Martin ses pere et mere ont été temoins les Soussignés (Signés), Marin Eveque de Tilopolis, Martin, et f Deflacourt '

Hardancourt (as he always signs himself) served both at Pondicherry and a Surat, and between 1700 and 1705 he signs all the letters from Pondicherry along with Martin, Challonge, Delabac, and Desprez For instance, on March 13 1703 (C<sup>9</sup> II, 67, fol 115 w seq), there is a general report by him on the situation at Sürat He signs 'Claude Hardancourt 'councillor and merchant, to a lette from Pondicherry of April 3, 1705 (C<sup>2</sup> II, 67, fol 244) He must be distinguished from the Hardancourt (a brother) who went to India in 1710 to report on the affairs of the Company (see Archives Coloniales, Compagnie des Indes Orientales Administration en France, Registre 13, C<sup>8</sup>, fols 192 and 193) A son was born in 1706, and baptized in the Fort Church at Pondicherry on April 18, Madami Marie Cuperly, wife of F Martin, Governor, being godmother. On May 20 1708 a daughter, Marie Agnez, was baptized, the same lady, now a widow, being again godmother Claude d Hardancourt must have died before June 5, 1719 as on that date Agnez Desprez signs herself as his widow when witnessing Jeanne Albert's first marriage (Bib Nat, Nouvelles Acquisitions Françaises MS No 9,346, fols. 1-16, extracts from I tat Civil made by the late P Margry)

As for the brother, Louis Boyvin d'Hardancourt, we find that he receives letters patent of nobility in April, 1726, being then one of the Directors of the French East India Company (Bib Nat, Nouveau d'Hozier 64, Dossier Boyvin fols, 6 and 7)—His previous employments, beginning with 1699, are recited, and his descent is then described. His great grandfather, Tristan Boyvin, Sieu d'Hardancourt, was a commissary of artillery in 1621, and was killed at the Siege of Montauban. Charles, his grandfather, took the style of conyer in allegal documents, he served in the arms, and then retired to Normandy, where he married Demoiselle Le Roi. His father Charles, second of the name, enteres the office of Colbert, and on September 6, 1674, received a charge of greffier in the Grand Chancery. In 1685 he was made a gentilhomme of the Grand Falconry. The arms granted are then stated.

Desprez is mentioned as procureur de l'amirante. In the 'Voyage du Baron d'Pallières' (Archives de la Marine, Campagnes, Registre Bé 26, fol 493), he habeen already mentioned by Manucci as sent to San Thome in 1702 to negotiat with Dā,ûd Khān. The officiating Bishop Labbe-Marin, was born near Caer and in 1678 was appointed to the mission of Cochin China. Having been recalled in 1697, in 1702 he was consecrated at Paris as Bishop of Tilopolis by the Cardina de Noailles, and was sent out as Coadjutor Bishop in Cochin China to assis Francesco Perez, Bishop of Bugie. He died in Cochin China on March 14, 172 (see Chaudon and Debaudin, 'Dictionnaire Universelle,' Paris, 1810, ix 408 L. E. Louvet, 'La Cochin China Religieuse,' Paris, 1885, i 311, 341). Manucci calls him Bishop of Tiripolis in Part V, fol 255. For the witness F, de Flacour see note to Part V., fol 100

when the festivities were ended, they returned to Tevanapatam, and I in their company, wishing to pay a visit to Governor Ruberto (Roberts), my old friend. This gentleman received me with great politeness, and after several healths were drunk we had music and dancing.

In the midst of this joyous intercourse there reached me almost at midnight a mounted orderly bearing a letter, which recalled me with all urgency to Pondicherry. I was wanted at once to treat the Lord Governor Martin, who was seriously ill. Upon hearing this sad news I and the rest of the company were much pained, not merely at having to break up our feast, but equally at learning of the grave indisposition of an old and affectionate friend. At once I was given my leave to depart, on condition of paying another visit to Tevanapatam, which I promised to do.

I began my journey at once, and at break of day arrived in Pondicherry. I found the good old man, then seventy-three years of age, in a high fever, with pains in the head, absence of sleep, and other symptoms [38] I started on the treatment forthwith, and held a consultation with the doctors of the Royal Company, one of whom was named Monsieur Maquari, and the other Monsieur Albert <sup>2</sup> By our efforts and the drugs

Tevenapatam, the original name of Fort St David, two miles from Cuddalore The land was bought by the English in 1690 ('Madras Manual of Administration,' vol mi, p 297) Gabriel Roberts took his seat as Deputy-Governor of Fort St David on June 11, 1702 ('Fort St George Public Consultations,' xxxl. 123, 124) John Berlu (or Berleu) is mentioned in 1698 in the account of Sulaiman Khān's attack on Cuddalore (February, 1698). In December, 1699, he became one of the Council there ('Public Dispatches,' xi 187-190). There are other mentions of him

I Jacques Albert (father of Madame Dupleix) was at Pondicherry in 1710 (see P Cultru, 'Dupleix,' Paris, 1901, 179) His son, Jacques Théodore by his first wife, Marie Madelaine Molle (of St Eustache parish) was married at Pondicherry on June 15, 1700, to Marie, daughter of Florent Mainferme and Isabelle Madère. The first marriage of his daughter Jeanne (by a second wife, Elisabeth de Castro, born at Pondicherry) to Jacques Vincent (son of Jacques Vincent and Jeanne Ramosse, of Montpellier) was celebrated in Nôtre Dame des Anges at Pondicherry on June 5, 1719 The witnesses were Esprit de Tours (curé), De la Prevostière, Agnez Desprez (widow of d'Hardancourt). Cuperly, Albert,

we administered he was placed out of danger, and by dieting and care was restored to perfect health.

Not to break my word, and in compliance with the messages sent me, I went back to Tevanapatam, to the contentment of all my friends, thence back to Pondicherry, and finally to my own house at Madras. Here I received news that a Monsieur Delavale, a married man and resident of Junçalam (Ujung Salang), a land belonging to the King of Siam, had turned pirate. It is three years ago that he came to Madras in the guise of a merchant. I gave him money to trade with, as did many other persons of this settlement. Having acquired enough money and a supply of goods in this country, he left it. To disabuse his creditors of any hope they entertained of being repaid—at any rate, the capital amount—he captured an English boat loaded with cloth from Bengal, and took its captain a prisoner.

The governor of the place [se, Ujung Salang], on the facts being reported, sent orders to seize Delavale, but he fled, followed by all his companions, taking with him the prisoner, but abandoning his house and wife. The governor of the [39] country took possession of his wife and of all the merchandise. Monsieur Delavale sought refuge in another province of the same kingdom, ruled over by a man who was an enemy to the other governor. The followers of this pirate Delavale are two in number, one called Monsieur Masson, the other Monsieur de Roubal. These events have caused such consternation among the merchants that not one of them will venture on a voyage to that port.

Although the King Aurangzeb had occupation enough in fighting the Mahrattahs, in conquering different rajahs, and many other enterprises, he never overlooked the question of getting his son Sultan Akbar into his power. This son, then

Hébert, and Dulivier (see Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Françaises, MS No 9,346, extracts from État Civil of Pondicherry, fols. 2 and 13).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apparently the same as the Junk Ceylon of English navigators (Yule, 473). It is an island off the west coast of the Malay Peninsnia, and belongs to Siam.

in Persia, was invited back by many letters, none of which had any effect. At last, in the year 1689, he wrote him one in the most loving terms. It was also the last one sent; its terms were as follows.<sup>1</sup>

'My beloved son, light of my eyes, part of my heart, Akbar! I write to you, swearing upon the word of the Ruler over kings. and be God my witness [40], that I esteem and love you more than my other sons You were ever my solace and consolation. and lightened my afflictions when you were present. Now that you are so far away, I feel their whole weight, and must endure them You became disobedient, and were led away by the Rajputs, those demons in human form, thus you lost the favour of Heaven, and were abandoned by it What can I do? and what remedy can I offer you for the troubles under which you are now suffering? When I think on these things, I continue in travail and great sorrow, so that I have lost the desire for longer life. I endure the greatest grief at seeing you so far from this realm, deprived of your princely title, removed from power, stripped of your dignities in the State Because I love you deeply, I weep bitterly over your wretched condition. Yet did you disregard your youth and loyalty to your family, and are forced to live thus far separated from wives, sons, and daughters From your self-will you fell a prisoner into the hands of those demoniac Rajpüts They treated you like a ball, struck first by one side and hurled back by the other [41]. Thus were you compelled to take refuge first in one place, then in another. In spite of all these things, although you have been guilty of such heav; crimes, yet, impelled by the love I bear you, I have no desire to inflict farther punishment.'

Letters to this effect are to be found in Persian in 'Khatūt Shivā Ji,' Royal Asiatic Society's MS., No 71, fols 25 and 30, British Museum Additional MS, No 18,881, fols 772-796 India Office Labrary, Persian MS, No 1,344, fol 25a They were written about 1680 81 when Akbar was in rebellion, and there is no evidence of their having been written when he was in Persia. I have compared Manucci's version with the British Museum Additional MS, No 18,881, and the Royal Asiatic Society's MS, No 71. In the first named the substance is the same, but the second half of Akbar's letter as given by Manucci is wanting, it is, however, included in substance in the other transcript. These two letters are repeated (in Italian) in Codex XLV (Zanetti), fols 328-334

After these words followed two verses, which continued the letter; their sense was as follows:

'In spite of a son being only a little ashes,
Yet is he a salve to the suffering eyes of parents.'1

'Now, Fortune seeks to favour you. If you have repented of your errors you can come to my Presence, and advance to meet me sure that your sins will be remitted; that I shall not forget to favour you and aggrandize you even in a manner that will exceed your wildest dreams of greatness. Thus will you be recompensed for the sufferings and the labours you have undergone. This invitation is not given solely from a desire to see you present here, but to obviate your being, as you are now, ruined, solitary, lost, and dishonoured.'

'I do not speak of the Rajah Jaswant Singh, who was the [42] chief of all the Rājpūts and the follower of Dārā. O son! Trust not in such nor heed their words, for they will sell you falsified goods yielding you no profit, and in the end causing nothing but regret. Understand, and accept it as infallible, that what I tell you will be for your good, and points out the only right road Retain it, therefore, in memory, for never again shall I write to you'

COPY OF THE REPLY WHICH WAS SENT TO THIS LAST LETTER BY PRINCE AKBAR TO HIS FATHER AURANGZEB.

'I state, being the meanest among your Majesty's sons, I, Akbar, in reverent obeisance and humility and respect, that I have received your Majesty's letter. A thousand times do I give thanks for the honours, kindnesses, and favours that your Majesty metes out to me. Thereby have I received great joy and much consolation. The letter arrived at an auspicious moment, and I took it with all the humbleness and obedient duty that is owing to your Majesty's high dignity. Its mere receipt has brought me comfort. I am now informed as to your orders, and continue to be very joyful at seeing and reading

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Couplet

<sup>&#</sup>x27; Garchak pısar tüdak-: Mük ast, Surmak-ı-chashmak-ı pıdar o mü'ar ast' ('Ruqa'it i-'Alamgiri,' British Museum Additional MS., No. 18,881, fol. 78a)

again and again all [43] that your pen has condescended to write to me, and the instruction thereby imparted. I reply on all the heads, which I record with brevity, as is fitting for one

who adheres to truth and justice.

'Your Majesty writes to me that you love me, although I became disobedient, and was deprived of rank and dignity because I had placed myself in prison [among the Rājpūts]. My lord, just as the son ought to be the obedient servant of his father who has conceived him, and ought to follow rightful orders as his father dictates, so must a father give reasonable commands in order that the son may find himself under a necessity to obey Thanks be to God! I have not been wanting in due respect and reverence, nor in any way have I failed in my obedience as a son. I acknowledge the great grace and favour of your Majesty, so grateful am I that I cannot display it sufficiently. In fact, of all that you promise me, were there only to be granted a small fraction, or even of that small fraction only the minutest particle, I should rest content.

'As it seems to me, since I was the voungest you ought to have shown me love and done me favour greater than that accorded to your other sons However, I do not live devoid of hope, knowing you to be a tender-hearted father Your Majesty has acted against the world's rule You favoured your other sons, me you outraged To your eldest son you conceded the title of king, and in [44] addition have declared him heir to the throne. In what system of justice or from what tribunal was there ever such a decision heard of? All the sons ought to share in the paternal estate Your Majesty, to the very contrary of this, has raised one to greatness, has enriched another and overweighted him with titles, while the others are forsaken and in poverty But where is the code and system in which such things can be discovered? O veritable king of truth, in thy equity all are equal! His mode of conduct is clear, and notified to all the world, and His works are registered in His scriptures God will assign greatness to him who the most pleases Him.

•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> That is, he conferred on Prince Mu'agam the title of Shah 'Alam, or 'King of the World'

'Your Majesty was my teacher, who showed me the road I ought to tread, and your example was imitated and followed by all others. And who is he who can decry my acts, when I followed the road that my father had taught me to go? Our first father, Adam, forfeited the favour of Heaven for two grains of corn, while I have been sent to perdition for one grain alone.¹ But I should be a fool if I did not know how to sell it profitably.

'Bygone kings, such as the great Taimūr-i-lang and [45] King Shājahān, went through and endured great labours, and to the end continued to be powerful and happy. He who refuses to undergo hardships can never become great or obtain the favour of Heaven or live in prosperity Flowers do not exist without thorns, nor mountains without serpents'

[Here follow two verses to this effect ]

' If Fortune means to favour me,
A sharp sword will not wound me '2

Pidaram rauzah : Rizwan ba da gandum ba farokhi. Na-khalaf basham agar man ba jaue ba farosham ?

(My father 's ld Paradise for two grains of wheat, Am I am unworthy son for selling it for one barleycorn?)

('Ruqa'āt 1 'Ālamgīrī,' British Museum Adaitional MS, No. 18,881, fol 794)

<sup>9</sup> The Persian original reads thus

"'Arūs 1 mulk na sāzad magar ba dāmādī, Kih bosah bar lab 1 shamsher 1 übdār zanad"

(A royal bride takes no man to her breast Who kisses not the edge of the sharpened sword)

('Ruqa'āt i 'Ālamgīrī,' British Museum Additional MS, No. 18,881, fol. 79b) Cardeira's Italian lines are as follows.

> 'Dı quest 'occhı vezzosı se la sorte Getta sopra dı me cortese un sguardo, La spada aguzza non mı fà codardo Ne temo che al mio cuor dia mai la morte '

Professor Jadunath Sarkar points out to me that Akbar makes here a covert allusion to Aurangzeb's words at the Battle of Khajwah, fought against Shujā' (1659). He then quoted

"'Arūs 1-mulk hase dar baghl gīrad tang Kih bosah bar lab 1 shamsher 1 ābdār dohad"

(He only clasps firmly a kingdom as his bride Who kisses the hip of the sharp sword's edge)

('Ahkam-1 'Alamgiri,' Irvine MSS, No. 252, fol 4b).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This is a verse

'As is usual, fatigue is followed by repose; therefore I hope by the grace of God to be thus favoured, and freed from the hardships and troubles that at present I am suffering. In regard to your remark about Jaswant, who was the greatest of the Rājpūts and a friend of Dārā, as all the world knows, you advise me not to trust such people. To this I reply that your Majesty says well, but your Highness should be careful to speak no further thereof. For it is quite certain that Dārā was not loved by that tribe, he was their enemy. Had he retained their friendship he would not have been defeated. King Shāhjahān was fond of that tribe, being (as he was) related to them, and by their weapons [46] made himself King of Hindūstān.

By the help of these people the great Mahābat Khān made a prisoner of King Jahāngīr, and chastised his enemies. Let your Majesty remember what Rājpūts, men of this tribe, have done in your very presence at the Court of Dihlī They fought with such bravery that their deeds have been entered in the world's chronicles In ancient story no record of equal valour can be anywhere discovered Jaswant was the man who in the battle against Shāh Shujā' was guilty of such a defect that he merited to be rigorously punished instead of being pardoned. Yet your Majesty passed this over because you not only knew the man, but feared him. It is he who, being corrupted and deceived by your Majesty's pretences and magic arts, omitted to espouse the cause of Dārā If he had taken that side your Majesty would not at this day be reigning; for it was he (Jaswant) who won you the victory

'Who can doubt that these Rājpūts deserve to be praised for their fidelity? This right they earned when, although deprived of their chieftain, they took the little children of the deceased rajah under their charge, and fighting desperately, offered up their lives. Three hundred of their [47] horsemen held out for twelve hours continuously against all the forces at your court, killing many famed and veteran warriors, finally retreating in safety. They are, then, worthy of praise, this tribe, as much for their fidelity as for their valour.

'When the kings of Hindustan, its princes and potentates, or

d

the chief generals, desired to enrol soldiers, for each one whom they required a hundred offered themselves. At the present time it takes you three years to recruit a few men. From what does this difficulty proceed, and what fact could tell you more? Yet from the first day in your Majesty's reign all are lords, governors, and generals, but none have any loyalty: the soldiers are impoverished and unprovided with arms, famous writers produce nothing and have no employment, the traders are assassinated or deprived of their goods, and the people destroyed. The lands of the Dakhin, which are so vast, and once seemed like a terrestrial Paradise, are nowadays uncultivated, unproductive, and uninhabited.

'What can I say about the kingdom of Bijāpur, once the jewel of India, and now entirely undone? The city of Aurangābād, founded by your Majesty, and the chief place in that province, [48] was devastated by the enemy because it bore your name, and is now like a little quicksilver that disappears suddenly, being at this day no more than a mound of earth.

'The cause of this ruin was the tax imposed on the Hindus, which was converted into a profit to the enemy, who have done so much harm to the population, and subjected them to such hardships and tyrannies, worrying them on all sides, until the whole land has been reduced to desolation.

'Upon what subject can I say anything good of your Majesty? The ancient and noble families are all extinct. The government, the rules, the counsels and advice needed for the welfare of the State, are all in the hands of low, ill-bred persons, such as weavers, washermen, barbers, carpenters, blacksmiths, tailors, and such-like. Your Majesty puts your trust in hypocrites wearing huge turbans, and accepted as theologians because they carry a Qurān under the arm and hold a chaplet in their hand. Yet are these men nothing but snares of Hell, with their hypocritical exterior of piety. They give false counsel, and by their appearance mislead the world. From this class of riffraff your Majesty has selected your privy councillors and courtiers. These are your guardian angels, your Gabriel, Michael the Angel, Raphael, and Michael the Archangel, men who are dealers in adulterated wares. In public

audience [49] they produce a feather or a straw, which to your Majesty they can make appear as a mighty mountain.

To this discourse are added some verses, of which the sense

is as follows.

In Aurangzeb's reign the vile and low are favoured,
They pass by in mighty state and arrogance,
These are his companions and counsellors, they govern all
The noble and learned are undone, he uses not such, they
have no place at his court.
The whole world wonders at seeing such misrule,
Behold to what condition we are reduced!
Asses plant kicks on noble horses, great men ride in fear
Not a soul pays any attention to the King's orders,
The officials trade, buying and selling offices at court,
To day, when done eating, they break their salt-cellar and
pay him with ingratitude 11

'Seeing the destruction of this kingdom, and your mability even then to rule it, I felt forced to withdraw in deep dejection at the sight of such disorders, in order to restore my equanimity and live in peace, with the decorum befitting the refinement of my habits. May your Majesty live long! Quit the government, and I will rule the kingdom as it ought to be done. Journey [50] to Mecca, and when you have done so all men will tell of your greatness. During all these years you have ruled in grandeur and done what you pleased. Now that the

<sup>1</sup> The original Persian of these lines, as given in 'Khatūt-i Shiva Ji,' Royal Asiatic Society MS, No 71, fol 37, is as follows

Ba daur-i-Shāh 'Āle-gir Ghāzī Shudah pābūn faroshān padr wa qāzī. Būd julāhah wa bāfindah rāc nāz. Dar in burm i-malik gardīdah ham-rāz , Arāzal rā shudah ān dastgāhe Kih fāzīl bar dar-ash joyad panāhe, Ba dast 1-jāhilān ān ast pāyah Kih hargīz 'ālimān rā nīst māyah Ma'zallāh! az īn daur-t pur ashob Kih tāzī az kharān bāshaā lakad hob '

Professor Jadunath Sarkar renders the first and second lines thus

'In the age of Shāh 'Alamgir <u>Ghāzī</u> Soap vendors have been made Sadr and Qāzī'

The rest is in the same strain, there is a general, but not verbal, agreement with Manucci's version.

shadows fall it is time to retire and begin to care for your soul. Your Majesty urges me to return to the Presence. Willingly would I do so if my youth did not inspire me with some fear. However, if your Majesty were only at the head of a small company, I, as the least among your sons, would come and throw myself at your feet and obey you in every particular.

'I refrain from writing here any more, as I might, not wishing to weary you, and may the sun ever shine on your Majesty along with your sons'

The inquiring reader will have already seen in the Fourth Part (IV. 187) what happened last year to the Portuguese of San Thome and their new chief captain, who had come from Goa to govern their quarter of the town. After his wound had healed he wrote to the Viceroy of Goa that he resigned the office of captain, and requested him to order someone else to take charge [51] of the government. The Viceroy, who was then Caetano de Mello, issued an order to the Lord Bishop, Gaspar Affonço, to take over charge from the captain, and if he declined the task he could chose anyone he considered best fitted for the office.

Upon receipt of this order the Bishop assumed command, and governs up to this day. In the very first days of his rule he assembled the officials of the Portuguese quarter, and enjoined on them the imposition of a tax to meet the cost of a new standard, for it was already obvious that the old one, having been long in use, could not serve much longer. The officials remonstrated, pointing out to him the impossibility of the matter owing to the poverty of the inhabitants, who had hardly enough to eat. After meeting with different objections the Lord Bishop grew angry, and said to them, if they would not provide the money for the flag he would have the flagstaff removed. At this answer they were a little upset, and finally conceded what he desired.

But this did not end the discussion. The greatest impediment in this affair, they considered, was not knowing how,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No 69, Caetano de Mello de Castro, Viceroy, 1703-1707 (F. C Danvers, il. 489) The chief captain's name was N S Frade

having no money, they could pay every month nearly one pataca (two rupees) to the person who would have to raise, fix, and lower the flag. This new difficulty caused the officials to

ask for time before deciding.

[52] Finding there was great delay in giving the desired answer, the Bishop, after waiting eight days, sent again for the same officials and held forth to them at great length. He said to them that in olden days the city of San Thome was much renowned, and held in respect by both Mahomedans and Hindus Let them not forget that at this city the Apostle St Thomas had converted many men to Christianity Thus it was fitting to raise aloft the standard of his Portuguese Majesty, and secure for him respect in these regions.

Some of the officials explained that the year before, while the flag was flying, the Mahomedans had come into the Portuguese ward and murdered some of the inhabitants, whereby up to the present the matter had remained in suspense. But to wind up with, the real difficulty in preparing the new Royal Standard was that the persor who looked after the old flag demanded his pay for the year and a half then due to him. To start with, it was necessary to pay him, seeing there was no one else throughout the city fit for this duty

The Lord Bishop was worn out by this affair and other government business, and being already advanced in years, he foresaw that he would have no peace He therefore made over the direction of affairs to Nicolao Rodriguez, of whom I have already spoken (V 20). The first [53] judgment pronounced by this new ruler was as follows

A man in the Lord Bishop's employment sold a slave girl to a ship's captain living in Madras, a Catholic, named Francesco Noult (or Hoult) The price was twenty-six pagodas. The girl absconded and took shelter in the Bishop's house Upon receiving information the captain went to the Bishop's house to ask for his slave girl. The answer he got was that she was in no way a slave, but a free person, and this in spite of his

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pagodas are gold come of the Hindū rajahs or kings. They are so called because they bear the figure of a pagoda (temple). They are equal in value to the Venetian zecchino (Cardeira).

producing the certificate of slavery and the contract of sale attested by the judge. Finding that he had lost the negress, the captain demanded the return of his money. They got rid of him by saying that the cleric had spent the money and had nothing wherewith to pay

Some days after the said Rodriguez had assumed charge the servants of the clerics in the Lord Bishop's house assembled to the number of eleven, and at midnight went and set fire to the gate of Joa de Moraes Mixias, his Majesty's auditor.1 Seeing the fire burning, this gentleman went to the window and shouted for help The only answer he got from the students was a discharge of muskets. The bullets struck the window, and some fell inside the house. The auditor in turn seized his arms, and the fight went on for the rest of the night. This happened twice. The auditor was compelled in the end [54] to make a complaint to the Bishop, who replied, like the Paulist (i e, Jesuit)2 he was, that if complainant would hold his tongue he would see the thing was stopped. Finding himself thus interfered with, and that there was no justice to be got, the auditor was forced to remove to Madras, and now he is on his way to Pegü

In the year 1705, on the 2nd of October, I went to visit the Mahomedan ruler of San Thome, whose name is Molla Morat (Mullă Murād). While I was in conversation with him there came before him a poor  $faq\bar{\imath}r$ , all bruised and bleeding, with his head broken and his body covered with marks of blows. He cried out for justice to be done for the injuries inflicted on him. The governor  $[\imath\ e., faujd\bar{a}r]$  inquired how it happened that he had been so badly treated. He arrived at the conclusion from the description that the culprit was a student serving-man of the Bishop of Mailāpur. The  $faq\bar{\imath}r$  had asked him for alms at the house-door, instead of which he was given a sound bastonading.

The governor (or faujdar) was very much angered at such an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Portuguese ovidor, a kind of magistrate

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Paulist means a Jesuit They have acquired this name from the Church of St. Paul in Goa, which they founded It is outside the city, and at present there are only two Fathers, the air being bad (Cardeira)

act, and therefore ordered the hot-headed student to be brought before him; his name was Francesco Borges. The order could not, however, be executed, as the man hid in the house of the Most Illustrious Bishop, where he believed he would be safe. When the business is to deal out punishment, the Mahomedans have respect to no one, and make no distinctions. They attempted [55] to get hold of the delinquent. The governor sent several times for four days to ask the Lord Bishop to give the man up, but it was all in vain.

In the interval, by the interposition of friends, the criminal court was propitiated by a present made to it of fifty patacas. This money was realized by a tax imposed upon the people, as it is the custom to do in such cases. The affair just recounted caused two evils: one was that the money having been employed to satisfy the criminal court, it could not be used to make the flag, the other, that they omitted the usual procession of the Rosary in order not to have to deal with any tumult such as that occasion might give rise to

On December 15 of the year 1705 began the Novaine of the Virgin Mary This festival it is usual to hold every year at Monte Grande (Great Mount) On that day the musicians of the Lord Bishop appeared to take a part in the solemnities. Those gentlemen went for a stroll in the garden of the Honourable English Company [56], which is situated at the foot of the mount, and has in it a fine house for recreation. During this walk, without having any consideration for the Governor of Madras, these clerics and students took the liberty not only of removing fruit from the trees, but also of giving the gardeners a shoe-beating when they forbade them to pick the fruit. This piece of temerity came to the ears of the governor, and he sent twenty-five soldiers, Mahomedans and Hindus, who took the insolent clerics, and, dragging and pushing them, marched them off to the fortress of Madras, where they were locked up. Subsequently they were brought into the governor's presence. He released the culprits after they had begged their liberty and expressed repentance for their misdeeds.

In the month of March of the said year [1705] the Arabs

returned with sixteen vessels to the territory of Damān. The landed four hundred soldiers and sacked several aldes, c villages. Without delay this invasion was reported to th governor of the town. But being very intent on his game c cards, he gave no sort of answer. A second message was brought; still he answered nothing, but went on with his game Finally, on the third summons he answered that he would so things right at his own time, and went on playing.

The inhabitants of the [57] place, seeing their village plundered and burnt, and the enemy advancing on the towi laid hold of the governor, and, collecting a few horsemen an some infantry, went out to meet the enemy. They behave so bravely that they forced him to retreat. They killed fifty this soldiers, and recovered a little of what had been plundere from the villages

The governor of the place was sent to Goa in irons. It is quite likely that the man will be appointed to some greate position, since I have seen many a time such a thing happe to that sort of official, while those who are faithful and exer themselves for the Crown of Portugal are very soon either runed or murdered

[Omitted, fols 57-64, a letter from the Archbishop of Goa c December 23, 1704, and his pastoral, dated December 22, 1704. These are a mere repetition of what has already appeared 1 Codex XLIV., Part IV., fol 226 I resume on fol. 64]

[64] At present there are living in Madras many Armenia merchants and a number of other persons of this race wh frequent this port. Not many years ago they received a repoi from Persia that their race had suffered much by the gros injuries committed and the calumnies invented by thos of their own nation. The Armenians are themselves th originators of these evils from the want among them cunanimity and concord. It is already known that the princips Patriarch of this race lives usually not far from the city carrivam (Erivan). His abode is about three days' journe from that city; the town is of considerable antiquity, and

called Uchiquilicia (Uch Qilissah), which in our tongue means 'The Three Churches' Great veneration is paid to the place because of the numerous and ancient holy relies there.

In the town called Zulfah, close to Isfahān, are three bishops, the first is called Alexandre, the second Mobies, and the third Ovanes. The last mentioned turned renegade, so nowadays his place has been taken by someone else. These bishops decline to obey the aforesaid Patriarch of the [65] Three Churches (whose name is Naapiet), although anciently this was the custom, and this refusal has caused great enmity. On this account a great dispute arose among the population of Zulfah about the Patriarch, some being ready to obey him, and some declining to do so

When the three bishops saw it was impossible for them to become absolute masters of the situation, they planned to take the Patriarch's life. To this intent they concocted a letter in the Patriarch's name, in which a great deal of ill and many abusive words were written about the King of Persia and the false prophet, Muhammad. Then they so manœuvred that the letter should fall into the king's own hands through Armenians, who were friends of theirs and enemies of the Patriarch—men who professed to be zealous supporters of the Persian Crown.

The letter was in the Armenian tongue, and thus the king, like a wise man, was reluctant to believe the traitors. Therefore he called to the presence an aged Armenian from among the principal men, and ordered him to read out the letter. The old man, who was called Kalantar, fearing some treachery, feigned to be ill, stood all in a tremble, and being nearly blind, was in that way able to excuse himself from reading it. Anxious to find out the truth, the king called in an old man from the residents of Zulfah, called Gregorio Jamal, and giving [66] him the letter, ordered him to read it aloud.

 $<sup>^1</sup>$   $\bar{U}ch$ , Turkish for 'three' The place is about seventy miles south-west of Erivan, and his on the Murad River It is called Echmiadzin by the Armenians,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mobies (possibly to be read Mobses) is properly Movses (Moses). Ovanes is meant for Yovhannes (John), pronounced Hohannes or Hohann, Naapiet (the Nahapiet of fol 64) is properly Nahapet (A G E)

<sup>8</sup> Kalantar, Persian chief person or headman

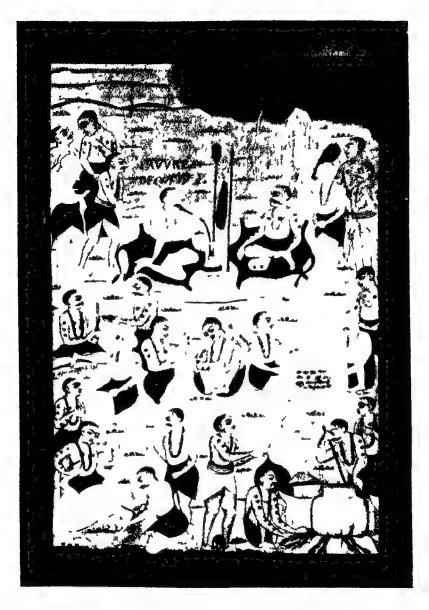

M.IV. TICCKES OF ASCERIES

When this man reached the passage which touched the honour of his Majesty, he began to tremble from head to foot to such an extent that he was unable to utter a word. Seeing this, the king told him to have no fear, but to read every word that was written, assuring him that he would not take any offence with him personally. After these reassuring words he managed to read, and when it was finished the king, being a young man, felt it deeply, and ordered a household slave to cut off the Patriarch's head.

The executioner reached the Three Churches when the Patriarch was saying Mass on Good Friday in the principal church. It was full of people, and various Armenian bishops and priests were present. The executor of the harsh order entered the church. It is impossible to describe sufficiently the amazement and confusion that at once spread among the bystanders. The man sprang up the altar steps, seized the Patriarch, and dragged him by main force out of the church preparatory to decapitating him. Among all those present there was not one who dared to hinder such a lamentable act.

Only [67] the principal men who, as good luck would have it, were present succeeded in persuading the executioner to allow the Patriarch to be divested of the ecclesiastical vestments before the carrying out of the royal orders. This short delay saved the Patriarch's life, for in the meantime a horseman arrived with a revised order from his Majesty the Patriarch was no longer to be beheaded, but to be taken to prison instead.

The origin of this new order was traced to a faint suspicion that reached, I know not how, the ears of his Majesty that there had been the treachery we have already described. Anyhow, it is certain that when the king gave the first order the bishops already mentioned, with all the rest of their faction, betrayed great satisfaction. The renegade bishop also boasted among his friends of having been the causer of the royal order. Our Lord, who is a just ruler over all things, and the defender of the innocent, so worked that his Majesty penetrated the deception, although some doubts remained.

Therefore, to find out the rest of the facts, as told above, he caused the renegade bishop to be arrested, and ordered him to be questioned to find out if he was to blame. Although he did not confess the crime, his answers to the demands and cross-questioning of the judges had not been consistent. Therefore he was put to the torture vigorously. The man, unable to stand the torture, confessed that the letter had been drawn up by him at the instigation of the three Armenian bishops, and that for the same they had [68] given him a reward in money. At once, upon receipt of this confession, men were sent to arrest the three bishops, and after being well examined they confessed they were the culprits

After their conviction they were subjected to a punishment as degrading as it was painful It took place in the public square in front of the royal palace The three bishops and the renegade were bound with their feet raised, so that half of their bodies touched the earth. Such a beating was then administered on the soles of their feet that their toe-nails and some of their toes dropped off. They were then released A new tribute was imposed on the church of Zulfah, whereby they were called on to pay twenty thousand patacas in addition to the usual annual demand However, the Patriarch was released from prison, subject to the penalty of paying yearly ten thousand batacas. These insults caused to the Armenians loss and to the Mahomedans profit, and the latter are guilty of a thousand outrages on the Christians It is the custom of the Armenians. in whatever part of the world they have churches, to pray God on behalf of their patriarch, hahapet, venerating him as their Pope, equally in their public as in their private prayers. It is only in the three churches of the above-named bishops that he is not prayed for The above events happened in the year 1703.

It must be nearly five years since a similar thing happened in the town of Zulfah. Among their principal men was one called Abiett, who became a renegade. He hated the bishops of his own people, and by a plot similar to that recounted above he obtained the torturing and condemnation to death of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avet (Promise), a Christian name

the chief bishop, whose name was Estefanus.<sup>1</sup> I do not dilate on it farther, or give any minute account, knowing that there is no deficiency of inquiring persons in Persia who write to Europe on these same events more clearly than I can do.

## NOTE ON ARMENIAN TROUBLES IN PERSIA, 1703.

I am much indebted to Mr. A G. Ellis for the following notes from Armenian writers They place the events referred to by Manucci in the text in their true historical setting.

'HISTORY OF NEW JULPHA IN ISPHAHAN,' BY YAROUTHIUN TH. TER-YOVHANEANTS, CHANCELLOR OF THE CONVENT OF THE UNIVERSAL SAVIOUR IN NEW JULPHA (NEW JULPHA, 1880)

I

### Vol I, pp. 210-221

Martyrdom of Gregory who is commonly called 'Loys Grigor' [Light Gregory], which took place in the reign of Shāh Sultān Husain in the year 1703.

This Gregory was a native of the neighbourhood of Erivan, the son of poor parents. When eighteen years old he entered the service of a certain English merchant in the city of Isphahan. One day his father happened to be in the bazaar, when the skirt of his coat chanced to transgress against the water-pot of a certain shopkeeper, whereupon the latter beat him violently and wounded him for polluting the vessel. In his wounded condition the father went to the house of the English merchant, and related to his son what had happened. Moved with his father's injury, Gregory took with him two Moslem servants of the Englishman, and proceeded to the bazaar. They sought out the offending shopkeeper, beat him and wounded him, and dragged him to the house of the Englishman.

The other shopkeepers, indignant at such an act on the part of the servants of the English merchant, sought to retaliate violently upon Gregory, who had been the cause of this disturbance. For this purpose they concocted a false charge against him, and taking false witnesses, went to the Shaikh al-Islām, and declared

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stefannos was the name of the interim patriarch at Uchkilissah for ten months in 1697 he was then imprisoned and died

that this Gregory had reviled their sacred Law, and demanded judgment according to law The Shaikh al-Islam gave answer: If your words are true, this man must either die, or save his life by embracing our faith.' The complainants corroborated their words by means of their false witnesses, and obtained a judgment of death or apostasy. This judgment they carried to the Kazı of the city, and got it legalized by his seal, and then went to the governor of the city, who was a Georgian by race and a grandson of Shah Nawaz Khan, and laid it before him. The governor, seeing the crowd of shopkeepers and their zeal for the faith, was pleased thereat and impressed in their Thereupon he sent some of his servants to the house of the English merchant to bring Gregory and his fellowservants, who had committed the assault. On their arrival there they made known the order, and demanded the surrender of the men

At this time the English merchant, who had fallen ill, died, leaving behind him two English colleagues who were ignorant of the language and laws of the Persians Being intimidated, they gave up to the governor's servants Gregory's two Moslem follow-servants, who had joined him in assaulting the shop-keeper. These two were taken to the governor and put in

prison, but Gregory was kept back

The crowd were not satisfied, but went with the governor to the viceroy, to whom they complained clamorously, shouting 'Have pity upon your people, Lord, and help us, for an infidel has violently beaten and wounded our fellow-believer, and dragged him with great insult and reviling to the house of his English master, and, not satisfied with this alone, has even reviled our law and faith' In proof of this they produced the Fatwa of the Shaikh al-Islam and showed it to him, and again raising their voices, they shouted 'Avenge our insulted Law, which is despised and contemned and brought low level with the dust For an infidel has openly and freely reviled our Creed and our Prophet' They kept repeating their shouting in these same words publicly, so that everyone could hear, and the viceroy was compelled to listen to their complaint, and promised to try the case the next day.

On the following day the crowd collected again at the viceroy's door, and importuned with the same words. The Englishmen, seeing that the vindictive passion of the shop-keepers increased daily, and becoming alarmed for the consequences of the affair, sent Gregory away and ordered him to hide in one of the villages until, as they said, the excitement of the mob should subside. Gregory went to his father's house.

and remained there three days without seeking a hiding-place elsewhere.

During this time the complainants were perpetually at the viceroy's door, incessantly importuning him. He therefore called the English merchants' dragoman, and with intimidation and threats demanded Gregory of him. To this the dragoman answered. 'Since our servants raised this disturbance, we have dismised them from our house, and sent them away, Gregory amongst them.' The viceroy would not listen to him, but urgently demanded Gregory, for he said he wished to examine him concerning this affair, and gave the dragoman to hope that, if he were found not guilty, he would release him without harm.

Gregory's father, who had been wounded, had remained in the Englishmen's house, and the dragoman mentioned him to the viceroy in order to free himself from his importunity, and said 'He knows the place where his son is, and we do not.' The viceroy sent men to bring Gregory's father, who, when they came, seeing the Englishmen careless with regard to him, seized him and bound him, and carried him to the viceroy, who ordered him to be put in prison, where they threatened him with death if he would not divulge where his son was. The viceroy's servants, seeing the supineness of the Englishmen in the matter, informed the complaining shopkeepers of it, and exhorted them not to abandon the cause until they had converted Gregory to their creed Gregory's father they sometimes terrified with threats, sometimes led him by persuasive and deceitful words to think that there need be no fear on account of his son, for they said 'He is not guilty, and the man he has wounded is walking about quite safe and sound. So do not be afraid, but tell us where your son is, and we will not allow a single hair of his head to be harmed, but the viceroy will release him after briefly examining him about this affair.' By these words of theirs, confirmed by an oath, Gregory's father was deluded, and called a certain Armenian, whom he made to write to his wife (for he himself did not know how to write) to have no apprehension with regard to Gregory, but to let him come. This letter was taken by the viceroy's servants, who went and gave it to Gregory's mother. She read it, and, deceived by her simplicity, gave her son into their hands, and they took him and returned with much exultation to the city

When Gregory's accusers heard that he had been taken, with great joy they crowded round him and tried to intimidate him by threatening him with death if he would not embrace their faith.

Gregory, however, refused to be frightened. When they saw that he made light of their words, they took him and brought him before the officer, to whom the viceroy had committed the investigation of the case. He endeavoured to shake Gregory's resolution by promising him money, possessions, and a handsome wife if he would apostatize, but the young man steadfastly refused. When the officer saw Gregory's firmness in his faith, and the boldness of his answers, he decided to report to the viceroy. When the shopkeepers learned this they crowded to him, and said: 'To you is committed the carrying out of this affair, and you ought to bring this man by force to our creed. If he refuses to be converted he ought to be put to death' By various arguments they persuaded the officer to become their accomplice, and said to him 'Do you inform the Viceroy that we wish Gregory brought to the public square of the city, so that we may finish the affair there by making reconciliation between the shopkeepers and the English merchants Nevertheless. our real purpose is to kill him as soon as he arrives at the place' Covering their intention by such deceit, they went in a crowd to the viceroy's court, and, repeating their accusations and protests, said 'This young man has treated our laws with contempt, and has publicly beaten and wounded our co-religionist and dragged him with violence And now, if it be your Lordship's pleasure that we should endure such an insult from this young infidel, your Highness shall be obeyed, but if not, do justice between us and him, and exact vengeance for our outraged laws' With clamour of this kind they exaggerated the case, and demanded of the viceroy an order to bring Gregory publicly into the city When those who were in attendance upon the viceroy heard their words, they all with one accord, as vindicators of the laws, said. He ought not to live.'

Then the viceroy ordered his servants to bind Gregory and bring him to the public square, and to make an effort to convert him, but, it he should refuse, to inform him, so that he might notify to the king concerning the young man. The viceroy gave this order because he was unaware of the real intention of the mob.

Upon receiving this command the executioners stripped Gregory, leaving him only his shirt and drawers, and drove him towards the market-place, the mob surging round him and continually endeavouring to terrify him with horrible threats, telling him to embrace Islām, or if not they would kill him with stone and steel. They tied his arms behind his back with such severity that the blood flowed from the cords. They

lashed and beat him, and were incessantly striking him on the head and subjecting him to every kind of ill-usage. Crowding round him, the mob kept dragging him about in the market-place, and everyone kept exhorting him to be converted, some with threats and some with persuasive arguments. But Gregory, steadfastly enduring all his sufferings, boldly answered, refusing to apostatize. When the Christians who were present heard his answer and saw him bound in such wretched plight, they were touched with compassion and wept aloud.

Hereupon the executioners laid hold upon Gregory and brought him to the city square, where at sight of him the multitude of the aliens crowded together on all sides. Here they brought him through the crowd to the King's Inn, which

is opposite the Mint, and haled him up to the top of it

An aged shopkeeper approached him, and, whilst others of the mob stood round him, addressed him persuasively, endeavouring to bring him over to Islām, and promising him various rewards. They brought also at the same time a handsome mantle, and a number of the shopkeepers said to him. This is a sign of our promise to you, and now do you put it on, and do not continue obdurate, but go and kiss the hand of the chief of the merchants. Gregory, however, absolutely refused to comply.

When the mob of aliens despaired of converting Gregory, one of them struck him on the back with a stout stick. When the crowd saw this they rushed upon the young man and threw him down to the ground. One of them drew his sword and struck at his chest with it, but others, snatching Gregory away, threw him into a chamber in one of the shops and locked the door, preventing his execution, in the hope that it might yet be possible to win him over. They called to him from without, saying 'Now be persuaded by our words, for then you will certainly live.' But he from within courageously confessed Christ God.

When the mob heard this, with a great shout they attacked the chamber, broke open the door and rushed in. One of them slashed Gregory on the face with a sword, others stabbed him in the heart; others, again, stoned him The yelling of the stoners chilled with horror those who were near.

The body of Gregory was carried to Erivan, and buried there before the altar in the Martyr Chapel of the Church [? of St. Sergius]. His martyrdom took place in the eighth year of Shāh Sultān Husain, in the year 1153 of the Armenian Era [1.a., A.D 1703], on July 20, the Feast of St. Nerses the Patriarch and St. Haggai the Bishop.

NOTE BY THE AUTHOR.—The original of this narrative is a small pamphlet, the author of which, although not known by name, was contemporary, and was perhaps identical with one of the Armenian eyewitnesses who were present at the time of Gregory's martyrdom. It is an obscure and confused piece of composition.

H

## Ibid, Vol II., pp. 30-33.

Ter Stephannos, Bishop of Julpha, pupil and disciple of Ter Dauith (David), after the death of his teacher, by the desire and unanimous election of the people of Julpha was

ordained prelate in the year 1684

In the first year of his prelacy he imposed the diocesan tax, or contribution, upon the clerical priests of India, issuing a Bull concerning this, in which, after severely reprimanding the insubordination of those priests who had gone to India without a Bull or order from the priests who had gone to India without a Bull or order from the priests, he adds, saying 'This tax we have laid upon the priestshood in India in the same manner as it is levied upon the priests here, and it is our will that each priest give yearly two tomans to his impoverished and tribute-burdened Church' He exerted himself diligently to pay off the tribute of the Church of Julpha, which had been imposed by Shāh Sulaimān, and, in respect of this having paid 400 tomans, he obtained a farmān of freedom, although the tribute itself was not completely paid off until the time of the prelate Moses.

In the time of Stephannos a great disturbance arose between the Gregorians and the Armenian Papists of Julpha. The Shahrimaneans aided and protected the Papists, and desired to propagate their tenets amongst the Gregorian Armenians of Julpha by means of a prelacy of the Jesuit Fathers Stephannos, with the other magistrates of Julpha, vigorously opposed them, and, appealing to the king Snāh Sulaimān, obtained a farmān for the expulsion of the Fathers and the demolition of their church. Of these matters I shall give a full account in their

own place.

Stephannos printed in the Convent of the Universal Saviour a book against the Papists called 'Hakacharouthiun' ('Counterblast'), concerning which the Papists falsely alleged to the alien Government that the words of the book were against the doctrine of the Koran On account of this they obtained 200 tomans damages, whilst on the other side other 200 tomans had to be paid as a bribe to the alien Government. Of these sums 200 tomans were obtained from the magistrates

and notables of Julpha, whilst the rest was assessed on the

poorer people.

In the year 1697 Stephannos received a letter, bearing the signatures of all the bishops of Holy Echmiadzin, urgently entreating him to accept the see of the catholicate, the Catholicos Nahapet having been expelled. Having obtained, therefore, a mandate from the people of Julpha and a decree from the king Shāh Sulaimān, he proceeded to Echmiadzin. Here, however, he did not prosper. He was denounced and slandered to the alien governor of Erivan by the partisans of Nahapet, who induced the latter by bribes to transmit their accusations to Shāh Sulaimān The king condemned Stephannos to pay a fine of 1,000 tomans (which was discharged by the Convent of the Universal Saviour), and caused him to be thrown into prison, where he died under torture on January 4, 1698.

After Stephannos had resigned the prelacy of Julpha, and had succeeded to the See of Echmiadzin, the Convent of the Universal Saviour was still liable for debts amounting to 1,000 tomans, which had been contracted in the time of his prelacy on account of various works of public and private utility, as well as for 1,000 tomans in respect of fines over and above the before-mentioned burden.

## Ibid., Vol II, pp. 34, 37

Ter Alexander, Bishop of Julpha, by the desire of the people of his diocese succeeded to the see in the year 1669. He governed his spiritual flock with excellent policy until 1706, in which year, having been elected Catholicos of Echmiadzin by the hierarchy of the Armenian nation, in accordance with a royal decree he left Julpha, and proceeded to Echmiadzin to take possession of the throne of the patriarchate. . . . He died on November 22, 1714

## Ibid, Vol. II, pp. 49, 50

Ter Movses, after the resignation of Bishop Alexander in 1706, by unanimous election succeeded to the See of Julpha. . . . He died on March 1, 1725.

#### III

## Ibid., Vol. II., 264-267.

The Roman Armenians came from Armenia to Isphahan with the great migration of 1605. From the beginning they were always hostile to the Gregorian Armenians.

In 1064 A.H., 2 Rabī' I. (January 21, A.D. 1654) the Gregorians obtained a decree from Shah 'Abbas (1642-1667) prohibiting churches of the Franks from being built in Julpha. Nevertheless, the Latin Armenians succeeded in obtaining permission to found seven churches, either through the intervention of the French Consul or by their own interest. These churches were (1) St Avetikh, founded by the influential Roman Armenian family of the Shahrimaneans, (2) St. Elias, commonly called the Carmelite Church, (3) St. Joseph, called the Jesuit Church, because it was founded by that Order: (4) the Dominican Convent, (5) the Augustinian Convent, in Husainīyah, (6) the Carmelite Convent in Godmir: and (7) the Capuchin Convent, in Ghalatabaruk (Kal'ah Tabarik). The last-named three churches were within the city of Isphahan. each in a specially assigned quarter, whilst the first four were founded in Julpha Of four of these churches not a trace now (1871) remains Of two others the ruins are still visible -namely, those of the Jesuit Church and of St Avetikh of the Shahrunaneans The Dominican Convent alone is still intact, in the Khöcher quarter

The Papist missionaries endeavoured in various ways to convert the Gregorian Armenians to Romanism, such as by monetary aid to the needy, specious persuasion, or by receiving sympathetically and kindly those who had incurred the rebuke of their spiritual superiors. The prelates of Julpha, on the other hand, strove to prevent their progress by vigorous opposition, either by invoking the aid of Government authority, or by

the exercise of their own episcopal power

This hostile activity has remained unextinguished until this The Papists labour incessantly to sow dissension in the Armenian Church, whilst the guardians of the Gregorian community endeavour by every means in their power to protect their flock from the wiles of these strangers The smouldering hostility between the Gregorians and the Papists was first blown into flame in the reign of Shah Sulaiman (1667-1694) in the year 1688 Jesuit fathers had come to Isphahan, and had founded the church which is called the Jesuit Church. They opened schools in Julpha for the education of children, and began to preach after their fashion, and endeavoured to win over the people. At this time the Prelate of the Convent of the Universal Saviour was Bishop Stephannos, who was possessed with an implacable hatred against the Papists. In championing the cause of his people he brought great tribulation upon the Jesuit preachers He complained to the King, Shāh Sulaimān, that strangers had come to Persia from

European parts, and were disturbing the peace of the Armenian people; that they had opened schools, and were endeavouring to lead astray the children of the simple-minded, and were inciting the people to quarrel with one another; that such was their apparent object, but that their secret purpose was to spy out the incoming and outgoing of Persia, and to report upon all the passes of the country to the European Governments. By such ingenious and plausible accusations the Jesuit fathers were rendered odious in the eyes of the Persian Government. The Shahrimaneans, however, came to the aid of the Jesuits, and by expending large sums in bribing both the religious heads of Isphahan and the officers of the Government, they obtained a garman that the schools of the Jesuits should not be closed, and that there should be no hindrance to their preaching. The magistrates of Julpha on their part also acted in the same way against the Shahrimaneans, and did not spare the expenditure of large sums of money The party of the Gregorians was in the end successful, for in the year 1689 they obtained a farman from Shah Sulaiman. One of the churches of the Romans, that of the Carmelites, was demolished, and some of the Jesuit preachers were expelled, amongst them the priest Jacobus, and the Papist party was much humbled.

At this time a book was printed in the Convent of the Universal Saviour, directed against the Dyophysites 1 Hereupon the opportunity was seized by the Papists to declare falsely to the Government that the Armenians had printed a book against the doctrine of the Koran, and in order to clear himself from this slander the Prelate Stephannos was compelled to expend a sum of 500 tomans In consequence of this determined hostility, Stephannos, together with his clergy, went in procession, wearing chasubles and bearing blackened candles, to the Mardan of Julpha, and solemnly excommunicated the house of the Shahrimaneans, because that, through the help which they had afforded to the Jesuits, such great trouble and mischief had resulted. When the Gentiles, on seeing this ceremony, asked what the Prelate and his clergy were doing, they replied: 'Just as you curse your Sunni heretics, so we curse our heretics.'

The rest of this miserable story would neither be worth relating nor pleasant to read, et cetera.

¹ Dyophysites—re., the adherents of the doctrine of two natures in Christ, otherwise the Romans.

### IV.

BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF EMINENT MEN, BY MATTHEOS MAGHAKH-THEOPHILEANTS. (Venice, 1839.)

## Vol. II., p. 4.

NAHAPET, Catholicos of Armenia, was a native of Edessa and a disciple of the Catholicos Eliazar, his predecessor. He was a good and gentle-spirited man. On the death of Eliazar in 1691 he was elected Catholicos. He rebuilt the church of Shoghakath and its belfry. Having heard that certain Armenians in Rome had accused their people of heresy, he wrote to Pope Innocent XII, praying him not to give ear to vagabond persons from Armenia After this letter was sent, a certain lover of strife stirred up the people to hatred against the Catholicos because he had written a letter to Rome, with the result that in 1695 they expelled him from his see, and put in his place Stephannos [of Julpha] The latter, however, on account of his turbulent conduct, was himself expelled after ten months by the monks, and was put in prison, where he shortly after died. Hereupon Nahapet returned to his see

At this time there reached the Catholicos an epistle of congratulation from Pope Innocert, which was at the same time a reply to his own letter, sent by the hand of the priest, Khachatour of Karin, and accompanied by presents suitable to the honour of his see. In his letter the Pope advised Nahapet to offer a declaration of faith to the banished malcontents in the West, and the Catholicos wrote him an answer of acceptance, gratitude, and submission. The succeeding Pope, Clement XI., also wrote to Nahapet a letter of love and friendship, commending to his care the Western priests Joseph and Peter, who were sent to preach in Persia, and exhorting him to remain firm in union and friendship, and to continue in intimate correspondence with the Holy See of Rome

Nahapet lived a few years longer, and died on June 13, 1705. His see remained vacant a whole year on account of the difficulty of choosing his successor, but at length Alexander of

Julpha was elected.

### V.

# Ibid , Vol. I , p. 25

Alexander of Julpha, Catholicos of Armenia, sat in the seat of St. Gregory in 1707. He wrote a letter of submission to Pope Clement XI. in his own name and in that of the whole Armenian nation, and received in return a letter of blessing

. #

from his Holiness, and died in 1714, lamented by the whole nation on account of his piety.

In the same season there arrived from Persia two Armenian friars of the Order of St. Dominic, one called Friar Minas de Siave and the other Friar Thomas Abarenes. These friars had come with the sole object of collecting the money due to Father Friar Domingos, deceased, of the same order, of which I have sufficiently spoken, as will have been seen (IV. 165). As soon as they arrived they endeavoured to recover the money which was in the hands of Armenian agents living in Bengal, to whom the deceased had consigned it. Immediately upon the arrival of the friars these Armenians handed over the money in their possession, as they were in duty bound to do if they wished to carry out the will.

There were, however, four thousand patacas in possession of another Armenian trader, a renegade called Coja Ovan (Khwājah Ovan), who lived [70] in Madras. The Reverend Father Michel Ange, Vicar of Madras, went and demanded that money from the above Armenian on behalf of the Abate di San Giorgio, whose command was that the money be deposited with him in the space of twenty-four hours. To this demand the renegade replied that he could not do the contrary of what was laid down in the will He fled from Madras and took up his abode in San Thome, as he owed money to various merchants.

The Abate di San Giorgio was then living in San Thome in the house of a French merchant called Monsieur Gueti.<sup>4</sup> This

<sup>1</sup> This has been already touched on in Part IV, fol 165,

In this must be the Coja Awan of the Madras Records On March 27, 1704, he is reported to have used influence with the faujdar of San Thome to procure the imprisonment of his creditor, Coja Timore On April 5 Governor Pitt ordered Awan's house to be broken open, and his goods seized for the benefit of his creditors. The faujdar then sought an interview with the Governor Finally, in July, Coja Timore was released, and a settlement (in regard to the estate of Coja Usuph) was arrived at on July 24, 1704 ('Press List of Ancient Records in Fort St. George,' No 7, entries Nos 1457, 1469 1471, 1524, 1533, 1542, 1557).

<sup>3</sup> As to the Abate di San Giorgio, see note to Part IV, fol 165

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For Monsieur Guety (or Guelly), see also IV 70, 188, V 241, 242, 244, 261, 284

gentleman did his utmost to make the said Abate understand things, so that he might not throw the Christian community into confusion. All was, however, fruitless. Never would he be content to desist; he was too eager for the money of the deceased friar. This I assert by the tokens thereof he gave in San Thome

It is necessary to explain that in the territory of San Thome lived an Augustinian friar called Frey Manoel das Neves. He gained a living by buying and selling cheese, shoes, handkerchiefs, et cetera, between Paliacate<sup>1</sup> and Madras. It is a ten-hour journey from the one place to the other. The Abate wanted the Frate to give him a little something out of the gains squeezed from this miserable trade. While the two were arguing and the poverty-stricken friar was defending [71] himself, I, too, turned up, and just in time, for I was forced to separate them, if I did not wish to see them give each other a hearty shoe-beating

But returning to the above-named friars (i.e., the two Dominicans from Persia) for all the efforts they made to recover the money from the renegade (Khwājah Ovan), they could never obtain it, for their debtor was in Mahomedan territory. The Reverend Father Fra Michel Ange made over to them a few things that he had in his custody.

[Omitted, fols 71-73, the account of Father Peter Paul, the barefooted Carmelite It has already appeared in Codex XLIV., Part IV., fols 231-233 I resume on fol 73]

[73] In the month of February in the year 1705 the wife of A'zam Shāh died, her name was Jānī Begam, and she was the daughter of the prince Dārā Shukoh. The death of this princess caused great sorrow in the army, but greatest of all

Pulicat, the Dutch factory, twenty four miles north of Madras ('Madras Manual of Administration,' in 670)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahān Zeb Bāno Begam, known as Begam Jānī, daughter of Prince Dārā Shukoh, wife of Prince A'zam Shāh, and mother of Prince Muhammad Bedār Bakht, died in Shawwāl, 1116 H (January 28 to February 25, 1705, NS), at Ahmadābād Gujarāt ('Tārīkh-i-Muhammadī,' 1116 H). For this lady, see also note to Part II, fol. 144

among the principal men and the older nobles, as it revived in them the memory of Dārā's good qualities, the prudence, the good administration, with which he ruled over the things put under him. This princess never showed any pain or anger at the act of her husband, A'zam Shāh, in bringing into his palace a public woman as his consort. From this time henceforth there is no survivor of the blood of Dārā His son Sultān Sipihr Shukoh was married to a daughter of Aurangzeb, and [74] was kept a prisoner in the fortress of Salīmgarh, as I have already stated in my First Part (I. 256, 278). In these days nothing is said of him, and it is not known whether he is alive or dead

ŀ

The above-mentioned Jānī Begam left a good name behind her for generosity and liberality, and for never having given protection to injustice. Thus many times she stopped her own husband when he wanted to plot rebellions and revolutions against King Aurangzeb. But such a good name was not left behind her by the queen Tagimal (Tāj Mahal), wife of the King of Gulkandah, and mother of two princesses, who by a piece of cruelty which she committed lost both her good fame and her reason, as I will now recount

King Abū,l Hasan of Gulkandah¹ one day, when out hunting, passed through a village where he saw a young and good-looking shepherd woman. Falling in love with her, he demanded her from her parents, assigning to them several villages for their maintenance. He carried the lovely shepherd girl away with him to his palace. Although she was of lowly birth, and of a somewhat black complexion, she was otherwise perfect both in body and mind. Therefore the king showed her great affection, but without any intention of annoying others.

The queen Tāj Mahal betrayed jealousy at this act of her husband's, and looked on this poor young woman with an eye of severity. She showed the disdain and hate she bore to her rival Finally, unable any longer to repress her rage, she chose a day when the king had gone [75] to the chase, and ordered the shepherdess to be tied to a tree in the garden, and her clothes, after being steeped in oil, were to be set alight. These

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abū, l Hasan, Qutb Shāh, reigned 1672-87

orders were executed She, too, wished to be a spectator of this barbarity, and visited the fatal spot at the time when the miserable girl was enduring all the agonies of that torture, and, although almost ready to give up the ghost, her body was still writhing and struggling. Her movements were so horrifying to the sight that Cruelty itself could not have beheld them without some sentiment of compassion or, at any rate, of horror

So it happened to the cruel queen, for in spite of her looking on in great contempt at the mortal anguish of the unhappy shepherd girl, she was unable to control herself at such a dreadful sight, and fell into such a serious plight herself that she became mad. During the whole of the rest of her life she never ceased to tremble and go through all the contortions of the burning shepherdess. Thus the women who had the charge of her were frequently frightened. Nothing could cure her. Neither this affliction of the queen nor her death caused any grief either to her subjects or the king. The latter never went even to see her, and everybody spoke against her cruelty.

In order that the reader by the variety of matter may pass his time more agreeably, I will relate an incident that happened in the year 1665 at the court of Dihlī

There arrived at the court of Dihlī a merchant of precious stones, [76] he had made frequent voyages between India and Europe. As the man knew he would be unable to sell his goods as easily as in the time of King Shāhjahān, he had recourse to a doctor of his nation who was in the service of Aurangzeb, and fairly well esteemed at the court. He took up his quarters at the physician's house, with a view to obtaining his help in selling the jewels he had brought. The astute trader dealt with the doctor politely and showed him respect. He was aware that he and his wife did not live on very good terms. She was the daughter of Francisco de Souza, a Portuguese, of whom I fancy I spoke in my Third Part (III 253). The trader

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The diamond merchant intended is J B Tavernier (see a little further on) In his 'Voyages,' edition of 1692, iii 94, he speaks of knowing in 1666 a physician at the Court named François de la Palisse, alias Saint Jacques. This man had a Portuguese wife

told the husband that he had made a mistake by marrying in India, and if he were in France he assured him His Most Christian Majesty would have greatly honoured him, on account of his ability to afford so much information about the Mogul court. The trader only said these things in order to make him happy and be able to negotiate his own affairs.

While this conversation was proceeding there tumbled out of the doctor's bag the portrait of his wife. The trader said if only he had not been married, he could have returned to France, where he would have found a wife both richer and more beautiful than this one. The frivolous surgeon was put into great good-humour by this talk, and conceiving great affection for the friendly merchant, Monsieur Tavirnier (J. B. Tavernier), made all possible [77] efforts to sell his jewels for him. In fact, his efforts were successful, and the merchant, highly satisfied, started for Europe 1

The surgeon, too, was anxious to take his departure for Europe, and bought some diamonds. At that time the king ordered him to undertake the treatment of an officer called Fazulacam (Faizullah Khān),² one of Begam Sāhib's guard, who lived in a province six days' journey from court. Before he started he got hold of an ancient matron to direct his household, and she consented that while he was absent she would give his wife a poison that he had prepared for the purpose. He rewarded her with a little money, and held out hopes that on his return he would again reward her

The good old woman, knowing the estimable conduct of this most upright wife, took compassion on her, and revealed what was going on by showing her the money and the paper holding the poison. The wife reflected on the bad conduct of her husband. For instance, he allowed her to go only once a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tavernier and Manucci do not seem ever to have met In 1665 66 Manucci was not at Dihli, but in the Dakhin or at Lähor. By 1698 99, when he began to write, I surmise that Manucci was in possession of Tavernier's book, which appeared first in 1677

J Faişullah Khān may be intended for the man of that name (son of Zāhid Khān, kokah), who was brought up by Begam Sāhib. He was long faujdār of Murādābād, and died there. He had a craze for keeping a menagerie ('Ma,āsir ul Umarā,' 111 28)

year to church, and disliked her meeting her brothers and relations. She therefore wrote to one of her aunts, who hved in the city of Lāhor, whose name was Maria de Ataides, the renegade wife of 'Alī Mardān Khān, of whom I have spoken several times (I 124, III. 228) In her letter she stated all

that had happened.

On hearing from her niece, Maria de Ataides started from Lähor, and soon reached the court. She presented herself before the king, and told him the whole story, adding that her niece was desirous of becoming a Mahomedan [78]. At once the king gave an order to send soldiers to the surgeon's house and bring back his wife and sons to the palace, using force if necessary. This order was executed with all speed. The lady, appropriating all that was most valuable, took her little son of eight, named Ignatio, and removed to her aunt's dwelling. The elder son of the lady, at the time she left her home, had gone on a visit to some of his relations. When they heard rumours of what was going on in her house they concealed him, and thus, at the age of thirteen, he was sent away to live at Damān?

The surgeon's wife pressed the king for an order to have her elder son returned to her, his name was João. The surgeon was at once summoned to the court, and he was ordered straight to prison, without knowing what was going on at his house. The miserable man received first a thorough beating, to see if he would state where his son was, but he was never able to say anything, the truth being that he did not know Finally, he was liberated, and his pay reduced by two rupees a day, one being applied to his wife's and one to his son's support. Afterwards the king ordered Maria de Ataides to return

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spelt 'Taides' in Part III, fol 228

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The outline of this story about St Jacques the surgeon, and his family will be found in the Annual Letter from the Jesuit Mission of the 'Mogor' for 1670-78, written by Father Joan Paulo Oliva (British Museum Additional MS, No 9,855, fol 89b) By his Portuguese wife, born in Bengal, St Jacques had two sons, João and Ignatio Taking the elder boy with him, he followed the Court to Agrah His wife's aunt, a renegade widow, then came to Dihli, and carried away the wife, the younger son, and all the man's property St Jacques, by the advice of the Agrah Jesuits, sent off his son João at once to the Jesuit College at Hügli The qāṣī seized St Jacques, and he was promised liberty if he would renounce Christianity, but he remained firm in the faith

to her home at Lāhor. She started, taking with her the little Ignatio and all the wealth found in the surgeon's house. These events [79] happened in 1666. Some years afterwards—that is, in 1669<sup>1</sup>—I left Goa, and transferred myself to the city of Lāhor, where I practised as a medical man, as already stated in my Second Part, and made the acquaintance of Maria de Ataides.

The afflicted surgeon made great efforts to recover his little son, but never succeeded. The child's detainers were too strongly protected. Maria de Ataides taught him in the Mahomedan way, and he learnt to read the Qurān. The Maria de Ataides in question had an ancient eunuch in her service who directed her household. He was a very avaricious man, and advised his mistress to kill her niece and take possession of her property. The lady, without further consideration, accepted the proposal and gave her niece poison.

While the niece was in the throes of death, an old woman-servant of hers came secretly to call me in I started in all haste, but did not arrive in time to be of any use to he, the whole of her body having already become black. Therefore, when I had enjoined her to ask God's forgiveness, she called upon the name of Jesus as well as she could, and shortly afterwards expired. When the surgeon heard of his wife's death he was quite happy, and over and over again asked the king for leave to return to his own country, but all in vain. Once more he wrote a letter to Maria de Ataides, in which he said she ought to send back his son at once. If she did not, he had decided to make the boy over to Begam Sāhib, who [80] would send men to seize him.

Maria de Ataides was annoyed at this threat, and was, in addition, afraid of some censure against her being issued by the court. Thus she had the boy circumcised at once, and continued his training in Mahomedan tenets. Whenever I had the opportunity I never omitted to console the boy, to teach him, and hold out hopes that his father would still be of some benefit to him. Seeing that the youth received consolation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perhaps this date should be read '1667,' fo 1609 seems too late for Manucci's departure from Goa, according to his statements elsewhere.

from, and believed in, my words, and being also anxic deliver him from Mahomedanism, I took the liberty of s to him that if he wanted to leave that house and go t father, I would help him and provide the necessary expi I knew that his father was waiting for him, and meant to r him to the daughter of the officer in command of the foo of Daman, who was providing her with a dowry of ty thousand rupees

To these overtures the youth replied that he would carr all my orders. At once and in secret I found four guan who could represent the youth before the courts, if upon obing his liberty he should endeavour to recover part of belonged to his mother. The youth left the house secretly joined these guardians, who were in waiting. They took without delay to the  $q\bar{a}z\bar{t}$ 's court, a man who was my frand to whom I had [81], in addition, recommended this chinterests in the shape of some presents I had given him.

The guardians' action was such that the boy Ignatio restored to liberty, and recovered something, though not of consequence, out of what had belonged to his mo This small effort cost me two thousand rupees, which cone thousand patacas I reported to his father, then a court in Dihlī, what had been managed, at the same advising him that as soon as his son arrived he should him into Poituguese territory, so as to be protected Mahomedan outrage.

When Ignatio reached the paternal dwelling he was pleased, but, finding that his father was not sending him from Mahomedan territory, as I had suggested, he sa him 'My father, why do you keep me in the house, an not at once send me into Portuguese territory? Do you see that one of these days the Mahomedans will come to me?' The ignorant father answered that he kept him i house to revenge himself on Maria de Ataides, and to be to reccover the plunder that his wife had robbed him of 'V an impossibility!

Thus my counsels were of no use to him, nor did in a avail the words and repeated insistence of his son. We

see what things came to pass. After twelve days the men of Maria de Ataides went to Dihlī, and asserting that the youth was in his father's house, they went before the king and recounted to him the above circumstances. Forthwith the king ordered [82] soldiers to be sent to seize the youth and bring him to the Presence. As soon as the king saw him he appointed him one of his pages, with charge of carrying his sword during audience, being a well-formed and graceful youth Then after some years he was appointed captain of artillery, and at the present time he is married and has sons and daughters.

Let us now turn to the case of his brother, João, who, already having reached a young man's estate, went to live in Portuguese territory. There he married a Portuguese lady, giving himself out as a Portuguese of good birth, and adopting the name of Don João Jaques de Menezes. In this he was aided by the Jesuits, who were his father's friends, but his father supplied him with the necessary expenses. This wife of his was of noble blood, and her name was Donna Reza de Castro. I know not how, but her parents found out that he was in no way of Portuguese blood, as he had declared. They therefore set on foot a conspiracy to murder him

This plot did not remain concealed from João, he therefore decided on flight to Masulipatam. There he married again the Poituguese widow of a very rich English captain who had a little son. They transferred themselves to Bengal and led an extravagant life, and in a few years all the money was at an end [83]. He led his wife and his stepson a very unhappy life, and the latter in desperation went to his stepfather when he was asleep and shot him through the head by several balls from an arquebus.

いっ 村 南京の大学の大学

The old surgeon stayed on at the court without obtaining leave to depart. Then he decided on flight from Aurangābād for Damān. This he managed to do, but the end was not favourable. At the time I arrived at Sūrat orders had been received to catch the surgeon who had fled from the court. He was very easy to recognise, for he bore a knife-scar across his face from one ear to the other, due to a wound inflicted by

one of his compatriots. I was then in Dihlī newly from Persia. The governor, in his attempts to find the surgeon learnt that a surgeon (that being I) had arrived from court.

At once he sent off a messenger to my house, who informed me, on behalf of the governor, that I must at once appear in his presence. At the time I had fever, and the insolent fellow (they are all like that) would not take my excuses, or accept the complimentary message that I sent to the governor, whose name was Cartalapan (Kār-talab Khān). The man spoke with great rudeness, and made as if he meant to take me away by force. At this movement I lost patience, and, getting to my feet, I laid hold of him, gave him several shoe strokes, and threw him downstairs. Thus beaten as he was, he returned to the presence of the governor with outcries, making out [84 a little more than he had suffered. As the governor was a cautious man he sent a person of standing, making over to him the letter from the court, in which was entered the mark on the face as a means of recognising the surgeon.

On his reaching my house, as soon as I saw him I recognised that we were old friends. He reported the facts to the governor, and he sent word to me that as soon as I was well again he would come to see me. Three days having elapsed, the fever left me, and I repaired to the governor's. I was well received by him, as he required medicines from me. Whilst we were in conversation they brought in the surgeon. He was taken away for that night to another house, and next morning was sent back to court. These events took place in 1680,3 in the month of September. In 1686 the king consented to his leaving, looking on him as a man already old and no longer of any use.

This same doctor in 1672 had another mishap. Being then,

There was a Kar Talab <u>kh</u>ān, Muhammad Beg, removed from charge of Sūrat in the twenty-eighth year, 1095 96 II (August 1684, to August, 1685), but I do not know when he was appointed (see 'Ma,āsir 1 'Ālamgirī' 247).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Surel, he must mean 'in Sürat newly from Aurangāhād 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The year 1680 must be wrong. By comparing Part II, fols 199 and 205, it is clear that Manucci did not leave Ajmer with Shāh Alam till September, 1681. Thus the correct date is probably September, 1682, if the month is also wrong, it might be early in 1682

as I have said, desirous of leaving for Europe, he expended seven thousand rupees on diamonds. He showed his purchase to a young man, who in his wanderings had arrived at his house. Being a fellow-countryman, he placed great faith in him, and never dreamt of his plotting [85] treachery against him.

One day when the doctor had gone to make his appearance at court, the ungrateful youth opened the casket with a key that he had got made, and took the diamonds and as much money as seemed to him necessary for expenses. He then fled He might have carried off a great deal more than he actually took, but this he refrained from doing, not wishing to carry such a weight as would hinder the celerity of his movements. When the surgeon returned from the audience hall to his house, he perceived the loss he had suffered. By much exertion he sent off different persons in many directions to search for the thief. He also wrote to the [European] factors living at the seaports. But all his efforts produced no results, for never more was that young man heard of. It may well be that he was robbed by other thieves and his life taken, as on many occasions I have seen happen.

I pray the prudent reader not to grow angry at such advice, but if I write it so often, I do it solely to warn any inquiring traveller who may wish to wander through the world, and teach him at others' cost how to look after himself. In voyaging prudence is required, and, above all, patience, for in most instances it is only through the rashness of youth that such difficulties arise, and men are generally the originators of their own ruin, and may risk even the loss of life. The following story will serve as an example

When I was a youth [86], at the beginning of Aurangzeb's reign, it was my custom to go out on Thursdays On that day there is a great concourse of men and ladies of the city [Dihlī], who come out to visit sepulchres and obtain recreation in the gardens of Khwājah Qutb-ud-dīn, outside the city of Dihlī—as I have said before—some to pray and some to enjoy themselves. I, too, went to take the air in those gardens. I was also curious to see certain festivals that it is usual to hold several

times in the year in the fields, in gardens, and on the banks of streams, reservoirs, et cetera.

While returning one day from the garden of Khwājah Qutbud-dīn on the way to my house, I saw a carriage coming a long way off. It withdrew out of the direct road, and went down into the open fields. Seeing this manœuvre, I assumed that it had moved out of the highway for fear I might do it some harm. I knew that in the carriage was a public dancinggirl, it was surrounded by fifteen pages, and followed by a horseman. Without taking time to reflect, I turned my steps with all possible speed towards the carriage, shouting to it to stop. It paid no attention, however, to my voice, but went on its way peacefully

Seeing that I was not obeyed, I decided to make a display of courage, so I seized a stick, and, going up to the carriage, gave the pages several blows. Seeing that the game was not a joke, these men followed the example of the horseman, abandoned the carriage, and took to their heels. At that point I raised the cloth that [87] covered the carriage, and saw the dancer. I gave her some abusive language, not forgetting, however, to keep my eyes open to see if any succour was on its way.

This precaution of mine was not uncalled for, since at this moment I saw afar off a troop of cavalry coming in my direction. I left the carriage at once, and directed my steps slowly towards the horsemen in question, while I adjusted my turban firmly on my head, and handled my sword to see that it would come easily out of the scabbard, just as if I was making ready for a fight, should I be opposed. During this interval I had drawn near the horsemen, making these preparations meanwhile They now drew rein; one of them, however. who was in advance, came on towards me. In spite of having his face half concealed, I could see he was a man of some age. When he was near me he spoke to me politely and modestly. However, I gave no answer to his words, and went on my way with my eye fixed steadily on the other horsemen, who were standing still. I believed they meant to bar my way. I was greatly mistaken, however, for on my passing quite close not a man of them said a thing to me

The following day I made the same excursion, taking my lance with me this time. While I was in a plain of some size and fairly level, I saw [88] the carriage of the previous day a little off the road guarded by some horsemen. I knew at once that these were the same men as before. Nevertheless, not to show I had any fear of them, I would not retrace my steps, but continued my journey, flourishing my lance about a bit until I was quite close to them. Then the elderly horseman, with the greatest politeness and a smiling face, asked the favour of speaking a word with me. Directly I heard the voice I stood still, and turning towards him the point of my lance, I asked what it was he wanted.

He answered modestly that he was the brother of Allahwir-lī Khān, that he had fallen in love with this dancer, on which account the king had reduced his high pay. Out of love for ier he endured all this hardship, and gave up everything. Therefore he asked me the favour of permitting him to go and some freely. Without changing my position I answered that I granted what he asked, on condition, however, of his throwing over the carriage a scarlet covering, so that I might identify it. He answered that he would do so, and went away after saying good-bye.

The man's name was Mirza Arjanj, brother of that Allahvirdī Khān who betrayed Prince Shāh Shujā' when he lelivered battle [89] against Aurangzeb, as will have been ilready seen in my First Part (I. 230). This Mirzā Arjana sic), being resolute in not giving up the said dancer, was conent that the king should take away two hundred horse from its command and leave him only ten, with twelve thousand upees of yearly pay. He endeavoured to become friendly with ne, but I declined to waste my time on him or put any trust n him.

One day, while I was out on one of the above excursions, amused myself in those gardens for longer than usual, and <sup>1</sup> I have failed to identify this Milza Arjanj (? Arzānī) It may be a pen name r a nickname. Nine sons of Allahwirdī <u>Khān</u> are on record, but the only rother spoken of, Mukhliş <u>Khān</u>, died before Aurangzeb's succession. There was a Mirzā Jānī, Kābulī, the Diwānah (madman) who died in 1106 H (1694-95), ut no connection with Allahwirdī <u>Khān</u> is noted.

night came on before I had half completed my journey. By the light of the moon, which was not very bright, I observed coming towards me some strings of camels and oxen laden with goods, guarded by some mounted soldiers. To afford myself a bit of a game, I drew my sword and charged the , with shouts of 'Mora, mora' [Maro, maro' (Strike, strike')]. On hearing my cries all the men fled and abandoned the animals When I had arrived quite close, and found there was no one there, I rode my horse in all directions, crying out that I was only joking, moreover, I was no thief, therefore let them return and look after their animals. My voice was given to the winds, since no one appeared I resumed my journey, and made for my house Afterwards I learnt that it was the baggage of a viceroy, who was proceeding to his government of [90] the province of Aimer, but no one ever found out that it was I who had caused the stampede

It is the custom in the Mogul country for the royal elephants, whether those meant for war or those which fight before the king, to be kept outside the city near the gardens. They stand in a field below some trees, they are bound with heavy chains, and their keepers live with them. I went once at night to tease these animals with fireworks. They broke their chains and rushed wildly over the fields, doing a great deal of damage. Next I received word that some cavalry soldiers had been posted on guard to seize the insolent intruder, thus I forbore to molest the elephants any more. Just let the judicious leader imagine what would have been my punishment had I been taken, and into what disgrace I chould have fallen. To-day, although now in old age, when I remember this and other similar escapades I committed, I never fail to sigh over them and grieve at my misdeeds.

I have noticed that these people of India, generally those of low extraction, are not fitted for the drinking of wine, and when they drink they become like animals, both in body and in intellect. If they have drunk only a little, you can tell it by their hesitating speech. The following instance will serve as an example

[91] In Masulipatam there was a Mahomedan, a seafaring man, of the caste of Chulia (Chūliā), men who follow no other occupation than that of sailor. This man gained a lot of money at that work, and in time became rich. He went to live in the kingdom of Pegū, where he grew still richer, and he married a woman of the country, who was both noble and handsome. Upon finding himself so well off, he began to drink the spirits of Pegū, made from the rice called polo, which are of rather good quality. Some time after his marriage his wife fell seriously ill, and died of that illness, to the great grief of her husband, he being very fond of her. All the same, he did not give up drinking

Three days after her death all the slaves in his household assembled dressed in mourning, and went to present themselves before him in the gardens, where he had been shut up the greater part of the night drinking. They made great demonstrations of affliction When he saw this novel performance he asked what all this sorrow meant. They replied that they had lost a well-conducted mistress, a woman of great kindness, and they would never be able to find another like her

The tipsy Chūnā then remarked to them 'Do not be cast down. By the power of God the Messiah died and was brought to life, and I, too, will resuscitate your mistress by ordering her to arise 'He shouted at once for lights to be brought, and [02] he started for the cemetery, stumbling about first here and then When they reached the spot he caused the tomb to be opened, and the coffin containing the dead body was exhumed. The coffin was opened, and the grave-clothes loosened approached with the light, he beheld his late wife with her tongue projecting from her mouth and quite black, her face horrible, and the whole emitting a strong, feetid odour. fell into a swoon, from which he was unable to recover himself. and they were forced to carry him home in that condition. Then they returned to re-inter the deceased Two days afterwards the Chulia opened his eyes, he was in a state of terror. trembling all over, and unable to eat After five days he died. This case was told to me by some Armenian merchants who

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chūliā 18 the name of a class of South Indian Mahomedans (Yule, 207) VOL. IV.

were on the spot, and had several times dealt with the

In this kingdom of Pegū is a province called Siriam, is reached in boats through canals debouching into the It takes three days' travelling to reach the town wher merchandise has to be sold. The inhabitants of this co are accustomed to hold several festivals in the course of year in honour of their idols. But the principal festive celebrated outside the city at the foot of great moun. The idols are on the summit. This feast falls in the not [93] February, it is called the Digum (? Dagon) few which means, 'Of the fire'

On that day the governor and the chief men of the attend and the greater number of the inhabitants solemnize the festival by consuming a considerable quant spirits, there are also performances and dances and firev which are discharged at night-time. In the preparati these fireworks they labour for many days

The machine in which they enclose the powder is in and size like a large barrel, hooped with iron, and having a tail. This barrel, in order that it may fly into the air, is attated a high tree, of which there are plenty in the place, the being a vast one. Before the thing is set alight they retheir drinking, then the chief men draw near and bow to it mark of veneration.

Once when they were performing these solemn acts of the officials of the law courts, being more tipsy than the boasted that he could rise into the air along with the fire and come down to earth again unharmed. Over this assesseveral wagers for large sums were entered into, because believed and others disbelieved him. To sum up, to avoid [94] fraud that the man might attempt, they bound him thands to the end of the firework. The end, shaped like a is made out of a large tree called bambū, a great numb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evidently this is the Syriam in the Hanthawadi district of Lower (see Plate XXXIII of Constable's 'Hand Atlas,' and Yule, 886)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The reference is apparently to the great Shwe Dagon temple just no Rangoon It is ten miles or more west of Syriam

which grow in that forest, and they are eight cubits in length.

When ten o'clock at night arrived, following their custom they set alight to the firework, and all the people began to run and shout as is their fashion. The next day they found the firework a league away from the place where fire had been applied to it, and the drunkard who had been tied to it was found to have been burnt.

The Jesuits at Pondicherry do not give over the performance of their extravagant comedies, one of which they produced the other day. In it they represented a knight of good family who had married a rich and noble lady. By gambling and other dissipation he came in a few years to the end of his wealth, and fell into extreme poverty. Oppressed by his needs, and finding no one would lend him any money, he had recourse to the Devil. Satan lent him the money on condition that, should he not find the wherewithal to satisfy the debt, he must make over his wife in payment.

The term fixed having passed, the Devil appeared to demand his money, but [95] the knight, having nothing from which to pay the debt, contended for a long time with his creditor. Finally he agreed to produce his wife at a place appointed by the Devil In order not to break his word the husband enticed his wife away from the house on a pretext of taking a walk in some gardens. On the way they passed close to a church, when the wife craved leave from her husband to enter and offer a prayer to Our Lady the Virgin Mary, for whom she felt great veneration

Whilst the woman was at the foot of the altar engaged in prayer, it came to pass that the Virgin descended from the altar and said to her 'Stop where you are, for your husband is taking you away deceitfully. I will take your place' The Virgin issued from the church, joined the knight, and they continued the journey. Upon arriving at the place fixed upon, the knight said to the Devil 'Here is my wife in place of the cash.' The Devil approached to seize the woman, but received a great shock of terror, and with a backward leap cried. 'This

is not thy wife as thou promised me; it is the Virgin Mary, whom I am impotent to lay hands on.' The knight assured him it was his wife; but meanwhile the Virgin had disappeared.

The character was played by a black man dressed in woman's clothes [96]. The Devil's and the knight's parts were taken by two white men, who now commenced to shoe-beat each other, and thus the play came to an end. This play was acted by the Jesuits in the month of July, 1705, in the presence of all the officials of the settlement, as also of the Malabārī population, to a noisy accompaniment of drums and trumpets and the discharge of fireworks.

From and to this port of Madras there go and come every year many ships trading with Bengal, hence one of my friends promises to send me by these occasions a statement drawn up by a person worthy of credit, dealing with these subjects [i e., the conduct of the Jesuits] Should this reach me, I will without fail communicate it to the enquiring reader 1

In Manila in the year 1703 there was another ridiculous instance. Early in the month of August there set sail from this port of Madras a Portuguese vessel called Nossa Senhora do Rosario. Many merchants of different nations took passages in her. When these people reached Manila they took up their quarters in a town half a league from the city, its name is Santa Cruz<sup>2</sup> The greater number of the merchants live there as finding it [97] more agreeable.

In the place is a church called Santa Cruz, belonging to the Jesuit fathers. They performed in it a representation of our Lord Jesus Christ's passion with living figures, being black men residents of the country. It took place in the middle of Lent, and they represented Christ carrying the cross on His shoulder. Upon that day, moved by piety, many of the merchants from this city of Madras, as well as many from Macao.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This must be a reference to Father Quenin, SJ (see ante, IV, fol. 195, also V, fols g and 181)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> That there was such a place close to Manila is shown by the references to it as the seat of the Jesuits' college at the end of the seventeenth century (see 'Morale Pratique des Jesuistes' (1691), vol v. pp 265, 268, 269

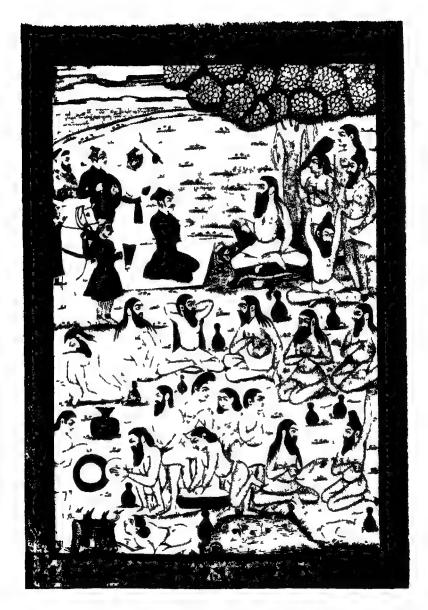

MAN A NOBLE INTERVIEWENCE A HINDU ASCUTE

attended at the church. They found the Jesuit father Mansılha in the pulpit. He preached in three languages—that is, Chinese, of which nation there are many in that country; Tagalla, the vernacular of the place; and Spanish.<sup>1</sup>

When he was at the end of his sermon, they set up a sound of drums and trumpets. In a short while there appeared close to the high altar a masked black man wearing white gloves and carrying a heavy cross upon his shoulder. Round his neck was a thick rope, and he came forward step by step very slowly, followed by twelve masked black men holding spears and swords. As the man carrying the cross was about to mount the altar-steps he was so held back that he could not advance another footstep. It was the others following him who had put their feet upon the rope, which was dragging on the ground [98]. This stoppage gave rise among those low fellows to some disputing Then those who took the parts of the Hebrews laughed at the Christ. He fell into a rage, and turned towards them, and gave them a lot of abuse. This abuse they returned; from words they came to blows, and interchanged shoe-beatings.

On seeing this outbreak, the father scrambled down from the pulpit as quick as he could, and with a rattan administered several blows to the Christ and the Hebrews, rushing after them in all directions. Thus ended the Passion. The principal persons present, chiefly foreigners, were unable to maintain their gravity, and gave a loud laugh. On the other hand, the Jesuit was all indignation and scolded them severely, ordering them to leave the church at once and never enter it again. In fact, the merchants of the country were from this time forced to go into the city to say their prayers, which occasioned them great inconvenience. However, after some months they obtained leave to go back and enter the church, but only

¹ F Jagor, 'Travels in the Philippines,' English edition, 1875, spells the word 'Tagalo' He says (p 55) it is one of the five most important dialects, Spanish having acquired scarcely any footing. One fourth of the population of the islands, or over 1,250,000 persons, speak it, chiefly in Luzon. In the province of Manila in that island it is the language of 323,683 persons, but Spanish and Chinese are also spoken there. Mr. A. G. Ellis tells me the correct name of the language is Tagálog, and he has a 'Grammaire Tagálog' by Aristide Marre, 8vo, Leiden, 1902, pp. 47.

upon Christmas Day, and even that was the effect of several donations that from time to time they gave the Jesuit.

At that church it is the custom of those fathers to enter the pulpit holding a rattan cane. If while [99] they are preaching they see any man and woman of the country talking together (as is the habit all over India, as I have noticed), and not behaving devoutly, the preacher leaves the pulpit and, without reserve, applies the cane several times. This admonishment finished, he mounts to his desk again and resumes his sermon.

At nine o'clock at night upon September 5, 1705, the Jesuits of Pondicherry entered a Hindū temple by forcing in the doors 1. At the time a festival was being celebrated, which had been sanctioned in the hope of increasing the number of new Hindū settlers. Several of the Brahmans were beaten with shoes, and their hair was pulled, which is the greatest dishonour that can be inflicted. The other men present were treated in the same way. The idols they defiled by making water upon them, and then broke them into pieces.

Owing to this insult the whole Hindū population rose in revolt, quitted their houses, and assembled preparatory to In number they were close upon forty thousand The governor, Monsieur Martin, when the facts were reported to him, doubled the sentries at the gates, thus preventing these Hindus from getting away, but this only gave rise to greater confusion The shops were shut, the fishermen took to flight, the officials disappeared, so also did the masons and carpenters working upor the erection of the new fortifica-These men, to the number of two thousand, were forced to leave, owing to the cessation of all supplies This exodus was a great loss [100] to the population The rising lasted for twelve days, when by the governor's wise conduct the people were appeased, though still far from well content. For this was the second time that the Jesuits had behaved badly to them.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This affair is referred to in Father Thomas's 'Lettre Apologetique,' dated Madras, September 7, 1733 (see Norbert, 'Memoires Historiques,' Besançon, 1747, ii 280-283)

Many traders who had means of living comfortably left the territory owing to the insults of the Jesuits, who would not let the people live in peace. When they met Hindus in the street they spat in their faces, making use of various abusive words about them and their idols. When the whole of the Hindus had assembled, as I said, in a street of some width and length preparatory to quitting the town, Father Taxar [Tachard], the Jesuit general, who was the principal leader in this disturbance, resorted to the fortress in a passion, and urged the governor to fire cannon at the people. The father suggested that it was a good opening for killing them

The father behaved rudely to Monsieur Flacour (Flacourt),2

<sup>1</sup> Guy Tachard, born at Angoulème on April 7, 1651 went to Siam in 1685, then moved to Pondicherry, circa 1689 After a visit to Europe he returned there, and preached François Martin's funeral sermon at Pondicherry, 1706, he died in Bengal on October 21, 1712 (see Sommervogel's 'Bibliographie,' vol vii , s v Tachard)

<sup>3</sup> This is evidently the F de Flacourt who signs as one of the witnesses to the 'Acte de Mariage' of F Martin's granddaughter on February 22, 1705 (see anta, V, fol 36), and is also mentioned as 'Premier Marchand,' under date of February 18, 1705, in 'Voyage du Baron de Pallières' (Archives de la Marine, Campagnes, Registre B<sup>4</sup> 26, fol 493)

A few particulars about François de Flacourt have been gleaned from the Bibliothèque Nationale and the registers of 'Correspondance Generale' at the Ministere des Colonies On February 5, 1703 (C3 II, 67, fol 9) we learn that De Flacourt had lately gone to Masulipatam to provide some goods. In addition, there had been some trouble about his wish to marry the widow of a Dutch fiscal, he had promised not to carry out this intention until permission was given On January 2, 1703, they received his letter, dated December 16, 1702, reporting his marriage on November 26. One plea was that the Governor of Negapatam had ordered the widow and her children to be sent there from Masulipatam In 1705 we find him on the Council at Pondicherry, and he signs, as second in Council, a letter of April 3 (C2 II, 67, fol 244) According to Pilavoine (Bib Nat, MS Français No 8971), De Flacourt, on the death of Γ Martin in December, 1706, succeeded as ad interim Governor from October, 1707, to January, 1708, when he was relieved by P Dulivier from Bengul In 1708 he went to Hügli to fill the place of chief vacated by Dulivier He thus speaks of himself in a letter of December 26 1708 (C<sup>2</sup> II, 68, fols 208-210) 'The Sieur de Flacourt and his family arrived here on September 7 last on a The Chevalier Hebert Governor of Pondicherry, gives us some interesting details in his letter of February 1 1709 (C2 II, 58 fol 264) 'When I reached India [July 1708], I found that De Placourt, a good enough fellow in himself, had refused to come to the Fort since M Dulivier had superseded him, He said he had been longer in India, was abler, and was more zealous in the who is the second of the Royal Company, and abused him. Nay, he behaved in the same way to all who were not of his faction, uttering the further menace that he would write to France and would secure their dismissal from the service. All the persons present were thrown into a state of amazement, and were wearied out by this sort of talk. They cooled him down with gentle words, and then sent him away. The governor convened all the militia officers, [101] and made them sign a long letter wherein they laid before the French Court how the Jesuits had unjustly raised disturbances among the people. This paper it was intended to send to France for the information of His Most Christian Majesty. When this news reached the ears of the Jesuits, they used every effort to sow discord and enmity among those officers, in the hope of securing some loophole for exculpating themselves.

Nearly five years have gone by since Dā,ūd Khān came to govern the Karnātik The Dutch, always energetic in business, sent an envoy to him at once with a valuable present. They asked as a favour that he would cede to them a small town called Conjumeri (Conjumere or Kunimedu),¹ close to the sea and five leagues from Pondicherry on the north. The place was granted to them, and as the Dutch wanted settlers for it they invited people from Pondicherry and elsewhere to come there, offering them the fullest liberty and an absence of all interference. At the present time this town is growing with

interests of the Company He marr  $\square$  a Dutchwoman of the Reformed religion, the daughter of a preacher of Utrecht In this he behaved badly and, had M Martin known the King's requirements in the matter of adherents to that religion he would have presented the marriage. As he had no one else at hand, Hebert was forced to send De Flacourt to take charge in Bengal

It is in the South Arcot district, eleven miles north north east of Pondicherry A factory was established by the English in 1682 and the place bought in 1688, but the factory was withdrawn in 1693 upon the erection of Fort St David The factory stood on a sandhill, 500 to 600 yards from the sea ('Madras Manual of Administration,' iii 200) References to the Dutch interference appear in 'Fort St George Public Consultations,' vol xxx, pp 68 72 (April 24, 1701), and 'Letters from Fort St George,' vol x, pp 41, 42 see also Wheeler, 'Madras,' i, 368,

considerable hurt and damage to those who do not know how to make their subjects contented.

I must not forget to tell what happened to me on the day of the Virgin's Feast—that is, on December 18, 1705 It was at this Monte Grande (Big Mount) at three o'clock in the afternoon. I was in the middle of entertaining several guests, who on that day never fail to appear, for a great crowd assembles there for this solemnity.

While I was in the middle of conversation with my friends, men of different nations, [102] I noticed that a serious dispute was going on at my gate. My servants were hindering the entrance of certain audacious persons who wanted to come in by force. I, too, proceeded to the spot Although I saw they did not mean to listen to argument, all the same I attempted to prevent any violence, but quite in vain The insolent fellows persisted in their attack, but were finally put to flight.

There remained in our hands the captain of the men, he was a Brahman officer, who ruled over some villages not far from Big Mount. He was drunk. I ordered the man to be tied to a tree over against my gate, and he received a good thrashing. He was then taken before the Mahomedan governor [fauydar], Mullā Murād, in San Thome. He is the present governor of the territory, and is a nominee of the great dīwān and minister of the Karnātik.

When the captive reached the faujdar's, the principal officers and some of his relations presented themselves. They tried hard to throw the whole blame of the misdeed upon me, and they accused me as the culprit. Some of the Mahomedan officials supported their contentions. The judicious governor was not taken in by these fabrications, but on dismissing my servants he sent me a letter full of ceremonious expressions. He paid no heed to the contrary suggestions of the Brahmans, my enemies

Apparently he was writing this paragraph at Big Mount. This house must be a different one from that he owned in Madras, between Fort St. George and Black Town. The festival here referred to must have been that of the Conception of the Virgin, December 8, N.S., which by Old Style would have fallen, in the eighteenth century, on December 19

Perhaps he had doubts that if he acted otherwise [103] he would be either reproved from court or dismissed from his office. He knew very well that the chief ministers were my friends. The man who has no friends in these lands is nowadays despised, and it is of no use for him to be in the right.

As it seems to me, I have not explained in detail the way in which I was treated when in the service of the prince, Shah 'Alam. Now, to demonstrate once more their policy, their style of government, and the mode in which their business is done, also how much the ladies at this court can accomplish, I will resume the subject. By this means the reader will learn what is the value of friends upon an occasion

There was at the court of the prince Shah 'Alam a European blood-letter who, when he entered the service, was granted two rupees a day, and after some years was raised in salary up to seven rupees a day This was done by the influence of the chief physician, Muhammad Muqim, of whom I failed not to speak on other occasions (III 43, V. 185). The blood-letter, finding the prince had a good opinion of him, and having by this time acquired a little money, made a most unreasonable demand from the prince to the detriment of the said physician. He said to the prince that Muhammad Muqim had an annual salary [104] of over one hundred thousand rupces, besides the other great profits that he received But Muqim was not any wiser than he, the European, was, and therefore he, too, was worth quite as much pay. The prince upon hearing this preposterous claim was much put out, but concealed the fact, and gave not a word of reply. The physician, Muhammad Muqim, heard of the affair by means of his friends He was much annoyed, but made no sign, and did not betray his feelings in the least.

I had already been known in the empire for many years when I reached the court after the heavy loss of money in Portuguese territory of which I have already spoken (II. 178). then much in need of money for my support As soon as my arrival was heard of, I was at once invited by the prince and several of his princesses to accept service with him. The message was conveyed to me through a eunuch of some standing named Meccaian (? Miskīn). To this proposal I replied that I would be really glad to accept the honour done to me by his Highness, but I must decline to accept his service unless the physician, Muhammad Muqīm, conducted the negotiations with me. Thereupon it was at once ordered that he should present me to the prince, as is the custom.

At this time Shāh 'Ālam was making his preparations for starting to take charge of the Dakhin. The physician, Muhammad Muqīm, remembering what the European blood-letter had [105] done to him, feared the same conduct from me also. He farther reflected that I had cured several persons of quality whom he had given up as beyond hope, whence he was afraid he might lose his reputation and be ejected from the service. Thus, in spite of his promises, he took no steps to push my interests

The leading princess, as a sign of her affection for me, sent me food daily, and made me presents of different kinds of fruit. Seeing that the date of departure was close at hand, she asked my permission to deal herself with the prince on my behalf, since the physician had done nothing Before this I had requested her not to speak on the subject. My reply to her now was that I begged as a favour she would not speak to the prince on the subject, as I had left it to the discretion of the physician. This I said in spite of my being in great straits from the want of money, and my sufferings from the persecutions of my adversaries, the aforesaid [European] bloodletter [of the prince] and the [European] surgeon of the king. of whom I have spoken above (V. 75-85) I stood strong and firm in my decision, in order to prove to the physician, Muhammad Muqim, and those others the vast difference there is between one person and another, and that he might see my upright modes of action

I held my tongue for several days, looking out for some movement on the physician's part. Finally, seeing that he was not forwarding [106] my interests, in spite of his making a great show of wishing me well, I left the court, gave up my house, and took refuge in the house of a friend named Luis Gonzalves, intending subsequently to remove to the city of

Lähor, where I had lived for a number of years. On the day that I disappeared the princess as usual sent me some gifts of food. When it was reported to her that I had gone, and it was not known where (the news reached her rather late), she was much grieved. She shut herself up in her room, and would not go to the garden to join the prince, as was her custom. He passed his time there listening to music and in other pastimes.

The prince noticed the absence of the princess. Not aware of the cause, he sent to invite her, letting her know that he was waiting in the garden most impatiently, for without her there could be no joy. The princess, aware of the great love the prince bore to her, sent back to say that she had been kept awake and troubled by a slight ailment, would he, therefore, excuse her for that day? Hardly had the news reached the prince's ear than he quitted the entertainment, and with all possible haste [107] made for her apartments. He saw she had nothing the matter beyond being in low spirits, so he pressed her to tell him the cause of her melancholy

But the princess in a graceful way made excuses, just exactly as ladies know how to do when they are intent on having their own way. Finally, being forced into consenting to explain her ill-humour, she said it all sprang from the thought that his Highness did not love her to the extent he asserted, because, if his love were really such, he would not have neglected to entertain at court, and take into his service, the physician Manuchi, a man who knew her constitution, and had nursed her as a little child in his arms

Taking her by the hand, to these words the prince replied that when morning came he would send in search of me, and pledged his word of honour that he would do so. Women can do much, and demand a good deal as soon as they perceive that they are held in estimation. On this occasion that was how the princess acted, therefore she replied to the prince that that very moment he must write an order to the principal eunuch, Näzir Daulat, directing him to send off a troop of

<sup>1</sup> Most probably this is the same man as the eunuch Daulat mentioned in the 'Ma,āsir-1 'Ālamgīrī,' p 343, under the year 1102 H (1690-91), as being sent to Dihli to bring Shāh 'Ālam s family to the Dakhin.

soldiers, who at the time were on guard, to trace me [108] out. Prince Shah 'Alam gave way to the wishes of the princess, and the soldiers, rushing about all the night, made a fruitless search for me.

However, they came in the end to know that if I were in any place in the suburbs of the city, I should not be found anywhere else than at the King's artillery park, in the house of my great friend, Luis Gonzalves. In fact, when it was already full daylight, being seated in the garden, I observed one of the prince's guard thrusting his head in at the door, but as soon as he saw me he withdrew it at once. Having seen this man, I was a little reassured, guessing what it might be for, when in a minute or two there entered twelve troopers in the highest glee. They treated me most ceremoniously, and in a few words conveyed to me that the prince was waiting for me, and I must start quickly.

At these words I pretended to turn a little uneasy, as if they had need of me for some case of illness. They assured me that everybody was in good health, and I was sent for solely with a view to do me honour. The men urged me to start, and, to tell the truth, I was extremely eager myself, yet concealed [109] it, and gave signs of the exact contrary to what I desired. I told them to let me go to sleep, during which time they, too, could sit down and rest. To sum up, we began our journey about nine o'clock in the morning.

Meanwhile, let us look at what was going on about me at the court. By this time the princess had given up hoping for my return, and carried her lamentations to the prince. Shāh 'Ālam went forth to hold audience, and asked his chief minister and counsellor, Casmir (Qāzī Mīr), where Manucci had gone to. The Qāzī, knowing nothing about my disappearance, replied that I was in the city. Shāh 'Ālam then ordered him

¹ This man and his heterodoxy have already been mentioned in Part IV, 'ol 239, but, beyond indications that there really was such a person, I have ailed to find out anything about him. One 'Abd ul qādir (or 'Abd ul-qadīr) Khān, his nephew, is twice named by Khān, his nephew, is twice named by Khān, n. 681, last line, and 930, irst line. In the second instance, Qāḍi Mīr is qualified as the 'Bahādur Shāhī'—6,6, a person who had served Shāh 'Ālam, Pahādur Shāh. There is some suggestion of the family having come from Tattha in Sind.

to include me among the servants of his Highness. Upon receipt of this order Qāzī Mīr suggested that Manucci had heavy expenses, it was therefore necessary to give him an honourable rate of pay. The prince thought over this for a little, and then instructed him that he should give me seven rupees a day, the sum that his blood-letter had received. My friend Qāzī Mīr put on a dejected air, and made this suggestion. 'Your Highness ought to know that the father of your blood-letter was barber to the father of Manucci, thus he will never accept that rate of pay'

At these words another friend of mine who was present, named Mirecautaula,2 came forward three paces, and making obeisance [110], said 'If your Highness permits me to speak, I will inform him of what I know about Manucci.' The prince turned his eyes in his direction, and with a smiling face said he might speak Mirecautaula then stated 'Does your Highness know that Nawab Mahabat Khan offered him through me three hundred rupees a month, with a palanquin, robes, and food, yet Manucci would not enter his service?' Having said this much, he bowed, and returned to his place. The prince asked him whether, if he were to offer me three hundred rupees a month, and create me a manşabdar (noble) of the court, would I accept Mirecautaula replied 'Maybe he will agree, this being a royal establishment. The prince ordered Qā/ī Mīr to settle with me, and obtain my consent This is the way they are accustomed to act in this court when they want to give a helping hand to anyone

While this was in progress, I arrived at the house of my friend, Qāzī Mīr, not far from the court. He was not long in making his appearance. As he was coming in at the door I went to meet him, and paid him the usual compliments, but with a very long face, in spite of my now knowing all that had taken place. The moment he saw me he put his hands to his sides, halted, and showed all the signs of being quite worn

¹ Codex CXXXV adds the epithet 'viador da fazenda' (literally, 'Comptroller of Establishments'), probably intended for Mirsāmān, or Lord Steward The name as spelt, is obscure, it may represent Mir 'Itiqād-ud daulah, Mir 'Itiqā

out, telling me: 'To-day I laboured in a cause which very seldom is carried to success in the Mogul court: you are already made a servant of the prince Shāh 'Ālam, and have [III] as pay three hundred rupees a month, and in addition you are a noble of the court.'

With a humble countenance, making an obeisance, I rendered him sincere asseverations of my gratitude. But Qazi Mir, observing that I had not changed my expression one little bit, nor shown any sign of gladness, came to the conclusion that I was dissatisfied Therefore, coming closer to me, he suggested that for the time being I ought to accept the pay that had been fixed. He could assure me it would very soon be increased, and this he repeated at least twice Discovering by these remarks that he had not perceived that I was more than content, in order to let him see the truth, I drew back one pace, and lifting my head and my voice. I said 'I accept with all goodwill the honour that, through your mediation, his Highness has done me, and I live in the hope of receiving through your protection still greater.' Thus did I reassure Qāzī Mīr, and inform him that I was satisfied. Embracing me, he took me by the hand and led me into the house. We had dinner together, then he presented me with a horse (which I was much in want of) and a valuable set of robes, thereupon I returned to my own house

As soon as I reached my house the princess sent me her usual gift of food, together with a thousand rupees, giving me to understand that this money should serve as a help for the expenses I might have to incur in connection with the ensuing march, which was to begin a few days afterwards

The eunuch Nāzir Daulat sent a man to [112] call me, whereupon I paid him a visit and sat down in his presence. On seeing me, he shook his head and said 'You are the man who had the royal gates opened at night at unsanctioned hours—a thing never allowed in the royal palace' I replied that to have the royal gateway opened at that hour was due to the generosity of his Highness, who desired to favour a foreigner.

This man (Daulat) was a great friend of mine, as I experienced

on many necessary occasions, as will have been seen. In opposition to the habits of his class, he was of a good disposition, and very liberal. He had sixty horses in his stalls and sixty camels loaded with pieces of cloth and other valuables. His tent was like a general's, and in his suite were noble horsemen. He was much esteemed at the court because he behaved prudently; his income was very large, owing to the offices he held; and his words were listened to by the prince

I likewise give an account of the manner in which it is usual to bleed the princes, at what seasons it is done, and what happened to me on such occasions

Ordinarily the princes and princesses have themselves bled twice in the month of March, and the interval between the two bleedings does not exceed twenty-four hours. The operation is begun half an hour before the setting of the sun. Three days afterwards they take a purge, but if necessity demands a shorter interval [113] they do not wait the three days, but are governed by the requirements of the case. In the month of September the same procedure is repeated.

The first time that Shāh 'Ālam had blood let by me I was summoned to the Maal (mahal), which means palace, and went into the saral (sarāe)—that is, seraglio—He showed me his arm, inquiring if his veins were visible, and asked if I should give him any pain when I diew the blood—When I heard this question, I took hold of his arm, and looking at it, said without a pause that the vein could be opened without the least difficulty, and he would be quite satisfied—I quickly tied his arm with a bandage of one broad cloth without stretching the skin very much—As I took up my lancet to make the incision, he stopped me, and said I ought to stretch and rub the arm well, as other blood-letters did—I answered that his Highness need not be alarmed, that I knew what I was doing

I took hold of the arm again, and at once made the incision, opening the vein without going so deep as other practitioners do, by which practice some days must be passed without being able to move the arm. What I noticed on this occasion was that the prince betrayed signs of fear, turning away his face until the blood had been taken. It is customary to keep ready for

these [114] occasions a set of silver scales and weights; the basin for receiving the blood is also of silver.

On the ground is spread a large sheet, in order not to dirty the carpets and floor-cloths; over the body of the prince is cast another sheet, somewhat smaller. All the princes are present at the operation, as also the principal eunuch and some under-eunuchs who act as attendants. It is the business of one of these to throw a little charcoal into the blood that is collected from the vein, also a little bit of iron, some small coin, and a few grains of raisins for the preservation of the blood. After all these ceremonies they buried the blood in the garden, also performing other customary superstitious observances. When the incision is made all those who are present make profound bows, adding the words 'May the blood-letting be to your benefit.' The same ceremonial is followed in the case of a princess.

As soon as the surgeon has left the room alms are distributed. When I had finished the blood-letting the prince ordered them to give me four hundred rupees. At the time of my reaching the gate a cunuch handed me the said money on a salver, telling me it was proper for me to make a bow with my face turned towards the palace. I did so, according to the custom of this court.

When I gave an order to my servant to take charge of the said rupees [115], the insolent eunuch said to me 'It seems to me you could never have had as much money in all your life.' At once I took the salver and emptied out on the ground all the money in it in the presence of the gate-keepers, telling them I made them a present of it. Then I turned to the eunuch. 'Do you not know that I am the son of the chief physician of the King of Spain, who is lord over half the world and owns the mines of silver? My father, being tired and in a hurry, on

The Portuguese text has manimum, 'aliment' Cardeira translates this into abo (Italian) How food or victuals could preserve the blood I do not see Looking at the Italian version only, Dr Cóggiola took abo as a copyist's mistake for cibibo=nbibo, 'raisin' It is in 'grains,' and in the Middle Ages medical virtues were attributed to it as a purifier of the blood (see Redi, 'Etimoligie Italiane' [in 'Opere,' vol iii], Napoli, 1778, p. 203, and Mangelius, 'Bibliotheca Pharmaceutica-Medica,' Coloniz, 1703, vol ii [sub 'Vitis vitifera']).

one occasion missed the vein, but, seeing that the king required to be bled, he made another stroke, and hit the right place. In spite of this my father was so sorrowful for the error he had committed that the consolation offered by the king had no effect upon him. Therefore, out of the love he bore him, and in the hope of restoring him to happiness, the king gave him a town as large as the town of Sihrind, together with a galleon laden with silver, which had just reached the port of Cadiz Out of these revenues and moneys my father sends me twenty-four thousand rupees for my expenses, since the pay I receive from this court barely suffices for the expenditure in my kitchen.'

All this I did and said solely to the end that it should not be thought I was needy, and also to let them know my lofty way of looking at things. My prince [116], when he knew what had happened, said that he felt I must have been brought up in the midst of riches. He sent me the money over again, recovering it from the porters, and added to it a valuable set of robes and a fine horse. He said he must maintain the customs of his court, but without my being subordinate to anyone, and that I should have entire liberty

Another mysterious thing happened to me when I first drew blood from the wife of the prince, called Nurnixam (Nūr-unnissā) Begam. The lady thrust her arm out from the curtain, as is the custom, and holding my lancet, I moved forward to open the basilic vein <sup>1</sup> I was still at a distance of six inches from the arm, when suddenly the princess turned round and threw up her arm violer ty towards the lancet—I know not whether through fear, or simply in changing the position of her body. The instrument went into the basilic vein, and blood flowed

The prince, who was present, patted me with his hands on the shoulders (a sign of pleasure), and applauded my ability in

<sup>1</sup> The median cephalic vein is always chosen now to bleed from instead of the basilic, which runs over the artery Shāh 'Alam married Nūr-un-nissā Begam before 1081 H (1670 71) She was the daughter of Sanjar Khān, Najm Sānī, and the mother of Rafī' ul qadr She exercised great influence over her husband ('Ma,āsir 1-'Alamgīrī,' 106, 107, Khāfī Khān, II 330) In Part IV, fol 3, Manucci has told us that she died at Kābul in February, 1701,

having opened so skilfully so difficult a vein as the basilic. At this unrehearsed success I cannot tell you how I felt. Pallor spread over my countenance at the thought that all that portion of the lancet which projected beyond my finger-ends had entered [117] the basilic vein, and might have cut the artery. Having this in my mind, I stood watching the blood flow with no little apprehension. However, when four ounces had been lost, I noticed that I had not in any way touched the artery; on the contrary, I had struck exactly on the basilic, and thus I was reassured without having betrayed my concern.

The princes who were in attendance, although they had observed the difference of method in this extraction of blood, nevertheless did not attribute it to accident, but to the dexterity of my hand, and as such they spread it abroad, talking me up as a great master of surgery, although it was really an accident. In this way I left the court after obtaining great honour and valuable gifts, in addition to being praised by everybody.

What I have observed and learned about the Jesuits is that, when unable to find out by public channels all that is done in private houses and in the city council, they endeavour to learn it by private means and through the medium of the confessional. They make the penitent understand that to observe silence or not to reply to their interrogations will trouble his conscience—a maxim, as it seems to me, the principal end of which is to secure knowledge of everything that is discussed in public and private gatherings.

Above all [118], however, they make use of women, knowing thoroughly well that they are unable to keep anything a secret. By these means they govern the world and courts, as we see them do in Europe. But these arts are of no use to them among Mahomedans; with them they are somewhat more politic. The Jesuits know what Mahomedans are, and therefore behave with moderation; nevertheless, when they find a little opening, they endeavour to draw to themselves as much as ever they can. Experience shows this to be true, and I will relate a case in confirmation of this dictum.

In Bengal there was a Portuguese married man, who placed full reliance on Jesuit hypocrisies. The man drew up his will, the terms of it being that he bequeathed all his goods to the said fathers for the benefit of the Madura mission. The estate consisted of three thousand rupees in ready-money, besides all the other property he owned. The moment he was dead the Jesuits took possession of everything, leaving the wife and three marriageable daughters without a penny. Thus at this time they are houseless wanderers, through not having the means to get married

I might recount many such cases, but I [119] pass them over, believing that to the cautious reader this one instance can serve as his guide, if he will only reflect on it.

In the month of March, 1706, the Shivā Jīs [i.e., the Mahrattahs] came again to plunder the suburbs of Sūrat and all the surrounding country Among other places they sacked a large town called Gandoui (Gandevī), lying half-way between Sūrat and Damān, it was a place of considerable wealth, owing to many traders living there

At that time the  $q\bar{a}z\bar{\imath}$  of Sūrat found himself there; he had gone not only to amuse himself, but to make rent collections from, and audit the accounts of, his villages. The unhappy man was unable to flee before the arrival of the Mahrattah troops, and he was taken prisoner. They pierced his hands, passed a cord through the holes, and dragged him about everywhere in the country, demanding money from him and a statement of where his hoards were Luried. From these tortures he died. This was a merited punishment, for the man was not only an oppressor, but an unjust judge.

The Mahrattah princess, widow of Rām Rāj and mother of the new prince, Shivā Jī,<sup>2</sup> caused the head of the general,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For Gandevi, see Constable's 'Hand Atlas,' Plate XXXI It is in the Broach district, and now a station on the Bombay and Baroda Railway, about thirty miles south of Sūrat, lat 20° 46', long 73° 2' (Thornton, 'Gazetteer,' 359) It belongs to the Gāekwār of Baroda

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Shivā Ji, son of Rām Rāj by Tārā Bāe, He was born about 1690, and died in January, 1712 (Grant Duff, 'History of Mahrattas,' 175, 188, Bombay reprint)

Danojado, to be struck off. His crime was that he had not, as he ought to and could have done, made a prisoner of Dā, ūd Khān; another crime was that he had not conquered the kingdom of the Karnātik [120] On the contrary, he had retreated from that conquered country after the payment to him of some sums of money by the aforesaid Dā, ūd Khān. At this punishment all the captains and soldiers rejoiced.

The merchants whose ships had been taken by the Portuguese while on their way to Mecca, as I have already stated (IV 153, V. 3, 24), never ceased to make complaint to King Aurangzeb and demand justice. Wearied by their supplications, his Majesty sent several dispatches to the Portuguese demanding restitution of the vessels, but they would never consent to give them back. Enraged at this conduct, the king suddenly expelled from his camp the Father Rector of Agrah, after having subjected him to some disagreeable treatment.

Next he ordered the Governor of Sūrat to punish the Portuguese at Damān A march was commenced at once at the head of six thousand men, cavalry and infantry. As soon as the governor approached the Portuguese villages, the frightened peasants took to flight. Upon noticing this the governor sent for the village headmen, and treating them courteously, reassured them, and told them that they ought to remain in their villages and go on cultivating their fields as usual For, so he assured them, no one would interfere [121] with them. He sent them away contented, giving presents to each according to his merits

After this he marched onwards and attacked a small Portuguese fort, situated two leagues from Damān It was provided with five pieces of artillery, and defended by forty soldiers They surrendered to superior force after a contest of one half-hour, during which one man was killed and several wounded. The rest of the garrison were made prisoners Just then the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The spelling Danojado points to Dhanā Jādon, Senāpatī, as the person intended But the facts of that man's history do not bear out Manucci, nor did he die until 1709 (Grant Duff, p. 188)

<sup>9</sup> For Father | d'Abreu, S | , see note to Part V , fol 5

news was brought to the governor that seven Dutch ships had

come into the port of Sūrat 1

This news made the governor desist from his invasion of Portuguese territory, he acted prudently enough, for he was afraid that the Dutch might take possession of the Sürat fortress. For this reason he gave hasty orders for the march of his army back to that town The demands of the Dutch were as I have already recounted (IV. 153)

It may now be close on twenty years ago that a most curious incident arose at the port of Sūrat A European living there had been married to a lady who was a native of India. During a voyage that he undertook [122] he lost through robbery both the wealth he possessed and his life His wife was known as an honourable woman, virtuous and charitable, ready to help the sick poor and gather into her house orphan girls, bringing them up to good habits. Thus she was held in esteem by everybody.

In the neighbourhood of this lady dwelt a very wealthy Mahomedan trader, married to a lady of good family. This man, on leaving Sūrat in the pursuit of his business, made over his house to the charge of his consort. The woman committed adultery, and became pregnant. Seeing her fault thus exposed, and expecting on her husband's return to be put to death, she resorted to the above lady, her neighbour, and sought her advice, telling her what had happened.

The virtuous lady, in order to protect the honour of the Mahomedan woman, and at the same time to gain for the Faith her offspring, made pretence that she was with child, at the sacrifice of her own reputation and of the esteem in which everyone held her Everyone spoke evil of her and she became universally abhorred, nor was there anyone who would help her with alms as they had hitherto done. In the end the Mahomedan was delivered in secret [123], and the Christian lady carried the infant to her house, had it baptized, and brought it up as her son. In this way the Mahomedan continued to be held chaste, since there was no one else who knew the secret.

The charitable Christian lady, when she had brought up the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The date of their arrival was September, 1703 (see Part IV, fol. 153).

child to the age of seven years, in the fear that he might be perverted sent him to France. When he had grown up he returned to India, and travelled from one part to another, earning his livelihood and living as a Christian, and he believed himself to be the son of the Christian lady who had brought him up.

After some time the Mahomedan woman became a widow, and when at the point of death, remembering the charitable act done by the Christian, was secretly baptized by a Capuchin father, thus in this last extremity embracing the Catholic religion. Not many years after her death the Christian lady fell mortally ill When she was dying she confessed publicly what I have above stated

It will have been already seen (V. 34) how Monsieur Bono [Bouynot] set out for Bengal on being appointed captain of the [Dutch] commissary's [captured] ship, the *Phémix* He arrived safely at that port, and loaded his ship [124] with a valuable cargo. In the month of November, 1705, he set sail, passing in front of the English and Dutch factories, flying at his masthead and poop a captain's flag of scarlet colour. He passed through twenty-five ships of various nations which were anchored there [in the Hūglī]. Upon coming out of the river, not far from the entry to the poit, he encountered two Dutch ships, the one of 54 cannon and 550 Europeans, the other of 24 cannon with 250 soldiers, also Europeans.

As he was coming out they stopped him and attacked. He tried to set fire to one of the ships, but his attempt did not succeed, for the ship escaped and he only damaged himself. The two ships, finding they had cut off his retreat, fought him most vigorously. On his side Monsieur Bono [Bouynot] made a stout resistance, and used his utmost efforts to get away into the open sea and continue his voyage. But he was not able to proceed farther as his ship was not well found, and was defended by only two hundred fighting men of different nations. Thus he was obliged to beat a retreat, and, using judgment and courage, he went back into the port of Bengal [? Hūglī], disembarked his cargo at the

Ì

French factory, and there laid up his ships till the times permitted of his departure.<sup>1</sup>

[125] I will insert what is commonly said by all the Hindus, though for myself I do not believe it will happen as they assert. In all their prophecies and documents, it is said that after the death of King Aurangzeb the line of Tamur-i-lang's

1 That the new commander of the Phénix was named Bouynot, and not Bono, is shown by his report in the Archives, C<sup>2</sup> 68, fols 4 and 5, which begins 'My Lord, I have the honour to send particulars of several adventures which I have undergone between my leaving France and my appointment to command the Phenix d'Or, a prize taken from the Dutch by the Baron de Pallières.' Under Governor Martin's orders, he sailed on March 6, 1705, for Bengal On March 25 he anchored before the factory on the Hügli On October 26, 1705, he reached a place he calls 'Cajoury,' near the mouth of the river, where he was attacked by three Dutch ships of fifty-six, of thirty, and of twelve guns He forced them to retreat, and put 180 of their men hors de combat The Dutch sought a position where he could not follow them He repeats the story in another letter from Hügli of January 5, 1706 (fols 6 and 7) On fol 9 Fournier, a pilot, certifies that the Phinix was saved by the skill of Bouynot On fols 10-14 we have three more reports of the fight Some of his subsequent doings are unfavourably noticed in 1707 In May he came back to Pondicherry, bringing 25,000 crowns, two families, and six filibusters Complaints came from Madras that France should give countenance to such doers of evil Bouynot had promised the inhabitants to bring them slaves to break up the soil (Bib Nat MS Français, No 6,231, fol 30, verso)

This sentence was not strictly carried out, for in 1714 we find him commanding two vessels, the Saint Louis and the François (Dulivier's letter of July 18, 1714, C<sup>2</sup> II, 69, fol 85) In spite of all, he continued his plundering, but this time the accusation referred to the Chinese (same letter, fol 85, verso) In another letter of the same date (C<sup>2</sup> II, 69, fols 97 and 100), Dulivier again details the accusations against Bouynot But he could not be removed, as was right and as the King had ordered, because there was no one else to whom the command of the ships could be given. The spelling of his name cannot be doubted, as it occurs so often, and his own signature is very plain and distinct

descendants will cease to rule, and that once more the Hindus will reign over Hindustan as they did of old time. They tell, however, a fable, which is very widespread in the empire, and is as follows:

They say that long ago, while Taimūr-i-lang was still a lad, as he was going through his village on his way to graze his camels, he met a poor faqīr walking along the road and crying out. 'He who will give me to eat and to drink once only, I shall make him a great king.' Taimūr-i-lang, who even then cherished ambitious thoughts, believed in the faqīr's words, and told him to wait where he was and he would satisfy his wants.

He ran in all haste to his own house. When his mother saw him she cried out at him for coming hack to the house so soon, and not keeping with the camels as he was used to do. Taimūr-1-lang told her what had happened, and gave his mother no peace until she had made over to him some food. [126] He carried it to the faqūr, who, after eating, informed Taimūr-1-lang that if he wanted to be a king he would make him one, but in that case he must patiently suffer the pain he should inflict. Taimūr-1-lang replied that he would suffer gladly all that might be done to him

Then the faqir ordered him to throw himself on the ground, covered him with his cloak, and struck him with the hand, using all his strength, eleven times on the posterior. He would have gone on administering blows had not Tamür-i-lang, unable any longer to endure the pain, risen up and flung the cloak far from him. He then sat down some paces from the faqīr. The man said to him that if he had been able to endure, as many more descendants of his as there were additional blows would have reigned as kings. Thus the fault was his if there were to be no more than eleven generations of rulers. This tale is very well known, but I have not seen it in the royal chronicles of Taimūr-i-lang.

In connection with the narrative I have already inserted, I will recount what happened in the year 1702. Reflecting on the great sins he had committed [127], and desirous of knowing which of his sons would become emperor and destroy the rest,

Aurangzeb caused a famous magician to be sent for several times. The man repeatedly excused himself from attending. But as kings are powerful and can do what they please, he was obliged in the end to go to him

The king had him brought into his room, and then set forth the desire he had to know which of his sons was fated to be emperor. The magician became rather terrified at this proposal, and attempted to protect himself by finding out what were the king's wishes. But finally he was persuaded by the king's soft words, and encouraged by a promise that no one should be allowed to hurt him

In about twenty minutes he caused four severed heads to appear at the four corners of the royal bed, they were the heads of Aurangzeb's four sons. Whilst the king stared in horror at such a sight, the magician told him none of the princes would be allowed to reign. Without uttering a word, Aurangzeb waved his hand for him to go, ordering the eunuchs to let him pass out and conduct him home in safety.

When the magician had left the four heads disappeared, and for that night the king did not sleep [128] After having ordered the bedstead to be burnt, he knelt on the bare earth in prayer

Time will show what is to happen, and if God gives me life I shall not fail to draw up a report thereof, and satisfy the reader's curiosity

[I omit the following, which have been already given—viz., the story of Qāzī Mīr, his unorthodox treatise with Christian tendencies, and his death in pison (Part IV, fols. 239, 240), that of the young man from Syālkot, who met his death in Ahmadābād (Part IV, fol 240), and that of the Capuchin friar at Isfahan (Part IV., fol 240b) I resume on fol 136]

[136] It will be about five years ago that I went to visit Nawāb Dā,ūd Khān to carry out some negotiations, as I have stated in my Fourth Part (IV. 88) 1 One night while I was in conversation with him there arrived a letter from the court containing a strict order that immediately on perusal he was to

 $<sup>^1</sup>$  As the reference is to the visit to Dā ūd <u>Kh</u>ān at Arkāt in 1701, this passage proves that Part V, was being written in 1706 or 1707

place in prison the captain, Bader Kam (Bahādur Khān). In execution of this order, the Nawāb sent for the officer under the pretext that good news had come from court which he required to communicate at once.

The officer believed this was the truth [137], and came at once to his superior's presence without even a single follower. There he was seized suddenly and bound, without being able to have recourse to his arms. He was removed to a house in the fortress of Arkāt, where he lay with irons on his feet, watched by vigilant sentinels. This Bahādur Khān was a subordinate of Dā,ūd Khān, had the command over three hundred cavalry, and possessed many elephants

He was sent to prison on the pretext that he was a traitor to the crown, in secret correspondence with Shivā Jī (\* e., the Mahrattahs) and the other allied princes who had revolted In fact, we are obliged to believe that this was truly the case, owing to the numerous methods in which they (the Mahrattahs) tried to get him released, and to obtain his services on their side. In these attempts they succeeded

These princes, in their efforts to get him out of prison, made use of a shepherd. This man carried daily to the captive a vessel of milk for him to drink, and inside it they placed some files, by means of which in time he got rid of his fetters. The day fixed for his flight was the day following the conclusion of their fast in the year 1706, a day on which Mahomedans have great festivities and dances. When this day had arrived he (Bahādur Khān) feigned severe illness [138], threw himself on his bed, and groaned just as if he had really been attacked by a mortal malady. The sentries, believing that Bahādur Khān was really suffering from illness, went off to watch the dancing and the fireworks.

The prisoner lost not an instant, but, embracing the hopedfor opportunity, left the fortress, and joined his Mahrattah friends, who were waiting for him with horses. He took the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The day after the end of the Ramagan fast would be the 1st Shawwal, and in 1706 a D this day fell on January 10, N S (1117 H). But, judging by the opening sentence, the occurrence belongs to 1701 a D, when it would correspond to the 1st Shawwal, 1112 H (March 11, 17, 11), or 1113 H (March 1, 1702) Manucci was back in Madras on February 3, 1701

road to the mountains, and was soon in safety. He continued his flight, however, in all haste, and went to join the Mahrattahs, who were encamped in the lands of Adūnī. The extravagant delight with which the Mahrattahs received him can be easily imagined, this can also be collected from the sign of it they gave in assembling an army for him, with which to take satisfaction for the affront done him by Dā,ūd Khān.

Bahādur Khān, while engaged in scouring the country in that neighbourhood, came cross a despatch-rider carrying letters to Dā,ūd Khān Speaking politely to the man, but without revealing his identity, he made over to him a letter [139] directed to Dā,ūd Khān, to the following effect. 'I left my scull-cap on the bed where I slept Keep it safe, for shortly, when my horsemen and elephants are ready, I am coming to inquire for it from you' When this letter reached Dā,ūd Khān he was far from content, for he knew the nature of his own tribe when they entertain a hatred to anyone 1

[Here follows (fols 139-148) a story of a herdsman and Shāh 'Abbās the Great, of Persia As it has no reference to India I omit it, as also another about the same Persian king (fols 148-149)]

[149] At the present time the kings of Persia are a good deal different from the former kings. They are now much addicted to wine and women, besides such diversions as music and dancing. They pay no heed to what concerns the crown. The government is left in the hands of eunuchs and persons learned in religion. The new kings do not make a display of their ability in governing like the former kings did

In the reign of Shāh Sultān Husain,<sup>2</sup> the son of Shāh Sulaimān and grandson of [150] Shāh 'Abbās the lesser, there was a famous general called [blank in text] This man noticed the great difference between this king and his predecessors. In place of making much of and showing esteem for officers who had grown grey in battle-fields, he insulted them by refusing

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Bahadur Khan is spoken of again as commandant of Pentikonda (see V , fol 168)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulțăn Husain, Safawi, reigned from 1694 to 1722 (S. L. Poole, 'Mohammadan Dynasties,' p. 259).

them the offices that they had merited. In this fashion the affairs of the state went from bad to worse. Therefore that general said boldly in the king's presence at a public audience: 'Your Majesty is incapable of governing, since you do not rule like your predecessors; they raised to high place those who merited it, and could be serviceable to them. Your Majesty, quite to the contrary, appoints low men to places of authority, men of little judgment, and therefore you will be the cause of your own destruction.' On hearing these reproofs the king directed him to withdraw, and never appear at court again. The command was executed, and to this day he lives in retirement in his own house. To say the truth, this was a great piece of courage, not to say temerity, by which this general was deprived of his king's favour, although he had been highly thought of previously.

You will have already seen (IV 224, V. 34) the agreement made by the Dutch commissary Bernard Phoosen [151] with the French of Pondicherry when he was made a prisoner. The Dutch gentlemen who live in Batavia, and have control over Indian affairs, when they heard of the agreement that he (Phoosen) had made, deprived him of his office, as they did also to the other officials who accompanied him, and dismissed even the officials at the town of Negapatam who had signed the agreement.<sup>1</sup>

We come now to speak of King Aurangzeb. During the time of the rains the king cantoned his army near the river Quessina (Kishnā), which flows past the territory of the prince Aganguiri (Wākinkerah) 2 Not to be idle, he dispatched General Zū,lfiqār Khān to make war against a prince who was a vassal of the kingdom of Bījāpur, he also ordered the general Chinichiliscam (Chīn Qalīch Khān) to march with his army

<sup>1</sup> For notes on Bernard Phoosen and his truce with the French, see Part IV, fol 224, and Part V, fol 34. The Dutch records show that he was called upon by the Batavia Council to explain his conduct. His defence is dated January 15, 1706. On June 12, 1705, the Madras Council heard that the Batavia Council had disapproved ('Fort St. George Public Consultations,' vol 2xxiv., pp 149-151)

2 See Part IV, fol, 234, for note on Wakinkerah.

and invest the principal fortress of another prince, equally a vassal of the Bījāpur kingdom.

The first of these princes offered thirty thousand, the other twenty thousand rupees in order that the king might allow them to live in peace. This offer was referred to his Majesty, who directed that these sums of money should be taken, and the cash should be kept as a present by the said generals [152]. Yet he instructed them to continue their best efforts to destroy these rebels. This is a habit of this king, although his orders are not carried out as he gives them

Meanwhile he sent men to reconnoitre the route along which, as he pretended, his army would make its advance on its way to attack the prince of Massur (Maisūr). The same was done in regard to Taniaur (Tanjor) and Triginapali (Trichinopoly), it was meant only as a means of intimidation and the extraction of money from them. With the same object he gave a fresh order for Dā,ūd Khān to return to the Karnātik. The Khān, assuming pleasant ways, feigned himself the friend of those princes, and advised them to offer handsome tribute to the Mogul if they wished to be liberated from imperial interference.

These princes are so ignorant that they paid what was demanded of them, without foreseeing the destruction which would overtake them therefrom The said Dā,ūd Khān amassed all the money that he could from them and from the Europeans, since he had bound himself to pay to the court a revenue fifty per cent. in excess of that usually paid From this cause the people had a good deal to suffer.

The Shiva Jis (the Mahrattahs) quitted the neighbourhood of the royal camp, started for their own territory, and in less than three months recovered the fortresses of which the conquest had occupied Aurangzeb so many years

[153] Dā,ūd Khān left the court and came back to the Karnātik, and when he reached it all the European nations sent him their presents, which he accepted 1. From the French

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The English letter of congratulation was passed in Council, and the dispatch of a present approved upon, on June 1, 1705 ('Fort St. George Public Consultations,' vol xxxiv, pp 133, 134) A horse was received from the Nawab in return on September 22, 1705

alone did he refuse to take any, in spite of his declaring himself to be their very great friend. Instead of receiving their tribute, he rejected it with displeasure. He said to their agent that he was not a man fit to carry on their affairs; he must therefore write to Monsieur Martin, Governor of Pondicherry, to send him some person of judgment to arrange certain interests of the greatest importance.

At once Governor Martin sent a Hindū inhabitant of Pondicherry, named Anomond, bearing a substantial and notable present. When this man reached the camp of Dā,ūd Khān, he was not well received, on the contrary, he was spoken to in a somewhat arrogant and menacing manner. He was given to understand that the French ought to restore to the Dutch the ship *Phémix*, taken from their commissary, with all the valuable cargo in it,¹ otherwise he (Dā,ūd Khān) should proceed to destroy the fortress of Pondicherry

This discussion took various turns, and in the end Dā,ūd Khān announced that if they gave him one hundred thousand rupees he would leave them alone. This settlement was not accepted by the French of Pondicherry, they were resolute to pay nothing, and began to prepare for defence [154]. At the same time, Governor Martin did not relax his efforts to adjust the claim; and, with the aid of some friends, he succeeded in settling matters. Up to the present time Dā,ūd Khān has done him no injury, although he has uttered many threats. But that is what they always do.

The prince of Maisūr was aware that, as soon as the rainy season was over, King Aurangzeb would make war upon him. He therefore made ready to resist him with a force of fifteen thousand horsemen of different tribes—Pathāns, Rājpūts, and Moguls, et cetera. The whole of these men came out of the Mogul empire; not finding employment at that court, they went and took service with this prince. I do not believe that these men will be faithful to him, on the contrary, I know that Aurangzeb, following his custom, will be sure to invite them to desert to his standard by an offer of higher pay, if he has not

 $<sup>^{1}</sup>$  For the case of the Phémx, see Part IV , fol. 224, and Part V , fol 34, and the notes there

done this already, as he has practised in the kingdoms of Bijāpur and Gulkandah, and in other principalities.

The said prince suspected, however, that this tampering had taken place, and called a council of his principal officers. He asked them, in case such a desertion happened, what would be the remedy for the evil. They replied to him that he should place no reliance on those horsemen, in time [155] of need his Highness had forty thousand captains, not to speak of the soldiers who fought under their standards, making a total of three hundred thousand men, all of them ready to defend his

Highness.

Within their own country this tribe consider themselves valiant soldiers, and are very tender on the point of honour. If by chance, in going out from or coming into any place, their clothes are touched unintentionally, or when passing each other they cough or spit, they hold that there has been an affront, and they forthwith challenge each other to a duel. This sort of duel happens customarily two or more times in a day They are fought in the presence of the prince, who allows them because he cannot prevent them 1 These officers and soldiers are highly paid, and live very well, they are rather skilled in the use of weapons, and are accustomed to wear on their arms small armlets of gold or silver. In a few months from this time, if Aurangzeb lives, we shall see what sort of valour these soldiers have, and I shall not fail to give a clear report.

Although this prince might easily lead this great army against the Mogul, he is an enemy of war, and it pleases him better to live in peace and amity He offered to his Majestv fifteen millions of rupees and five elephants, promising, in addition, to double his annual tribute, on condition that he was not interfered with Aurangzeb accepted [156] the proposal, and at once sent off a thousand horsemen to convey the money

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Resident, Mysore, has kindly consulted for me the archæological officer of that State, who suggests that jetties, or professional wrestlers, must be intended. they are very jealous of their honour, and challenge each other to due is on the slightest provocation The Dasahrah contests are well known, and still take place in presence of the Maharaja. See also Wilks, 'South of India,' 1 32. note Spitting as a mode of affront is not peculiar to Maisūr.

to his camp. The Shiva Jis (the Mahrattahs) had information, and pursued the convoy with twenty thousand horse, hoping to relieve them of the cash, but the pursuers were not in time. The escort had retired with the utmost promptitude into a fortress, and up to this moment the money is locked up there.

In the month of September of the said year [1705] King Aurangzeb fell ill, and for twelve days he did not appear at the public audiences. The news caused a great commotion in the royal camp, since the greater number believed he was dead; the fact being that he unexpectedly fell into a swoon, and for three hours on end he was unable to speak a word. When Prince Kam Bakhsh heard of it, he, too, jumped to the conclusion that his father was dead. With the idea of getting command over the whole army, he sent a letter to the grand wazīr. Asad Khān. In this letter he told him to remain without apprehension, he undertook that no one should interfere with him. The wazīr, in answer, made use of similar phrases, saying, 'May God preserve his Majesty's life! If it happen otherwise, and he die, I am constrained to make over the treasure, the property, and the whole of this army to that one of the emperor's four sons who succeeds in ascending the throne and crowning himself, and to him I shall render [157] an account of everything'

Aurangzeb was informed of what had passed between Prince Kām Bakhsh and the wazīr, and he was satisfied at finding the latter so loyal, as an inducement to be still more faithful, he promoted him in rank. However, suspecting there might be some treachery or rising if he were not seen at audience time, Aurangzeb, when his illness had subsided a little, went, weak though he was, to the public audience, and remained for half an hour. By this means the populace were quieted, and the pretensions of every man were rendered vain.

During the time when the king was thought to be at the

16

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the rainy season (June to October) of 1117 H (April 24, 1705, to April 13, 1706) Aurangzeb fixed his camp at the town of Dewäpur, three kes from Wäkinkerah. Here he fell ill, but concealed the fact as long as he could, then fainting fits supervened, and it was ten or twelve days before he could appear again in public ('Ma,āgir-i-'Ālamgirī,' pp. 507-509).

point of death, some grandees loaded twelve camels with gold coin, intending to place the money in some neighbouring fortress, as on such occasions is customary. But the financial officials who were in charge and the tax-collectors prevented this removal. When the king gave audience again, the matter was reported to him, he sent men to seize the money, its guards having already abandoned it for fear of its being known who the owners were. The cash was used to pay the army, which had not been paid for years, and this distribution caused great joy. The owners of the money were not discovered.

The physician who treated his Majesty was the son of Mossancam (Muhsin Khān), of whom I have already spoken (III. 43) This man has received the title of his deceased father. As a reward for the cure, an order was given to weigh him against silver rupees, which came to six thousand five hundred, then five hundred were added, making in all seven thousand rupees.

[158] When the king could move about, having recovered from his indisposition, the rainy season had ended. He sent men to measure the quantity of water in the rivers, preparatory to an attack on the prince of Maisūr, to whom he forwarded violent threats. At this time news was received by his Majesty that the villagers in the province of Agrah had risen and plundered the suburbs of the city, and closed the roads in those parts 2 Very shortly afterwards other reports were received that some Pathān chiefs, who ruled between the province of Kābul and the Indus river, had risen in rebellion, and killed several soldiers of Prince Shāh 'Alam, his son.

From the coming of these reports the design of fighting the prince of Maisūr was frustrated, and the king withdrew his army to the neighbourhood of Aurangābād [read Ahmadnagar], having continually at his heels the Mahrattahs, who follow him everywhere Here the report was received that Prince A'zam Tārā, the son who was in charge of Gujarāt province, had

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the 'Ma,āsır i-'Ālamgīrī,' 510, the physician named is Hāgiq Khān

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sansansi, near Mathura, the stronghold of Raja Ram, Jat, was stormed a second time on the 2nd Rajab of the forty-ninth year, 1117 H. (October 20, 1705) ('Ma,āṣir-i-'Ālamgirī,' 498).

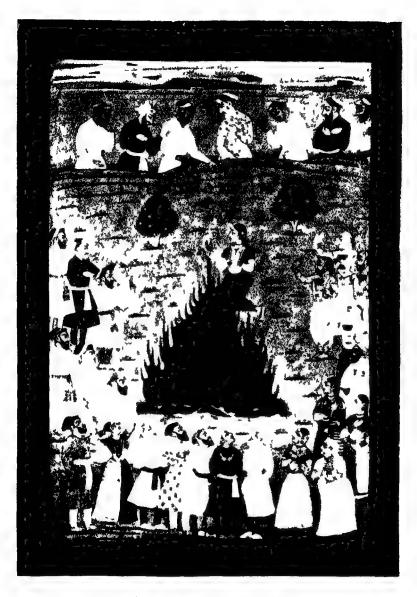

VIVE A SATE OR WIDOW BURNING

taken the field with a great army, and was advancing on the road to Agrah, in the belief that his Majesty was dead.

Against this prince came out a Rājpūt leader called Dorucdax (Durgā Dās), belonging to the territory of Jaswant Singh, at the head of twelve thousand cavalry. This is the Rājpūt who took Prince Akbar's side when he rose in rebellion. A'zam Tārā was under the impression that Durgā Dās was coming to effect a junction with him. Therefore he wrote him a letter [159] of thanks; but he found by experience that things were very different from what he had expected When the prince's force arrived in front of that of Durgā Dās, the latter barred its passage onwards, resulting in a loss of four hundred Rājpūts and twelve hundred of the prince's men. This opposition forced A'zam Tārā to retreat

The cause which led Durgā Dās to resist A'zam Tārā was his contention that the throne belonged to Prince Akbar, in the maintenance of whose rights he had taken the field. When the king heard of this movement, he called upon Prince A'zam Tārā to return to the Presence, under promises of many high dignities and appointment as lord over still greater provinces. After the retreat of the prince, Durgā Dās also withdrew to his own territory, which is that formerly belonging to Jaswant Singh.

His Majesty's retreat towards Aurangābād was against his will, his desire being to make war against the prince of Maisūr; but he had to postpone that campaign in order to attend to the above rising. The king was greatly exercised in mind by these uprisings, the more so when he recollected that his undertakings had not been very successful, and the common people had

<sup>1</sup> Durgā Dās became the hero of Mārwār after the death of Jaswant Singh in 1678 The 'Ma,āsir-i-'Ālamgīrī' does not mention this fighting specifically, but there is a possible allusion to it in Tod, it 73 under Sambat, 1762 (AD 1705) also in the entry, on p 498 line 4, of the 'Ma,āsir i 'Ālamgīrī,' saying that Durgā Dās, Rāthor, had left the Prince's camp, and then returned to it on the roth Sha'bān, 1117 H (November 27, 1705)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Emperor left Dewäpur, near Wäkinkerah, on the 16th Rajab, 1117 H. (November 3, 1705), reached Bahädurgarh on the 1st Ramaşān (December 17, 1705), and Ahmadnagar on the 16th Shawwāl (January 31, 1706) ('Ma,äsir i-'Älamgiri,' pp. 510, 511, 519) For 'Aurangābād' in the text, read 'Ahmadnagar'

begun to speak disparagingly of his continual and fruitless marches. He issued a proclamation [160] that, if anyone spoke abusively about the royal marchings, his tongue would be pulled out the next morning early.

After such a proclamation the royal army marched without giving any sign of life and without sound of instruments, wishing to convey thereby that they would have to return a Marches in this style continued for fifteen second time days. It happened on the second day of this journey that the Mahrattahs reached the rear of the advance tent, in which the king took a rest, and killed one thousand Mughals. burnt the tent, and carried off the officer, whom they blinded, to prison in a fortress For his ransom they demanded five lakks of rupees The Mahrattahs had many openings for attacking the king himself, but declined to avail themselves of them, owing to the profit they find in his continuing to live. Being king of the Mogul country, there come to him various subsidies in treasure and merchandise, by capturing which the Mahrattahs benefit.

Aurangzeb was also informed that the Mahrattahs had crowned as their prince Shivā Jī, son of Rām Rāj¹. He was also told that the new rajah was to take the field, although a minor. At the present time these Mahrattah peoples keep on foot a huge army of cavalry, to the number of two hundred thousand. They rever cease from skirmishing and plundering in all directions with the greatest boldness.

[161] Among all the princes, sons of Aurangzeb, one of whom must succeed to the throne, the most esteemed and loved at court is A'zam Tārā, and he is spoken of there much more than all the others. The reason for believing that he will become king is that the princes at court take his side and object to Shāh 'Ālam as king. This animus of the princes against Shah 'Ālam can be understood by the attitude adopted to him by the grand wazīr (Asad Khān) and other officials.

For it is known that when Aurangzeb ordered him (Shāh 'Ālam) to be seized, the chief wazīr removed the prince's sword

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shivā Ji, son of Rām Rāj by Tārā Bāe, was born about 1690, and died in January, 1712 (Grant-Duff, 'History,' 175, 188)

from his side, the powerful general Gueazudi Kam (Ghāzī-ud-dīn Khān, or sometimes Ghiyāz-ud-dīn Khān) placed the fetters on his feet, other officials seized his sons, others plundered his palace and behaved disrespectfully to his women. For these reasons all the persons I have named and the rest of their faction are on the side of A'zam Tārā.

In addition to this he (A'zam Tārā) is also the most esteemed for being the son of Xenevescam's (Shāh Nawāz Khān's) daughter, and is therefore of Persian [royal] blood. These reasons will, however, prevail nothing, but all will be as God pleases. Prince Shāh 'Ālam has already reached the age of sixty-six years.¹ He does not look after his soldiers, who suffer much from want, nor does he attend to other important affairs. His time is occupied in wine-drinking and lascivious practices quite in excess of all reason.

[162] The large sum of money sent by the prince of Maisūr as a present to his Majesty had been taken to a fortress called Sirpi,<sup>2</sup> situated in the vicinity of that prince's territory. This money was recovered by the prince of Maisūr, and the fortress taken, in the following manner. When this prince saw that the king had retreated, and that his affairs were in a bad state, he made use of the opportunity and bribed the soldiers who garrisoned the place. This was done very easily, since they were dying of hunger and had received no pay. They delivered up the fortress on April 18 [? 1706]

In spite of all these losses, the mind of Aurangzeb remains intent on these operations, and in spite of his recognising that his strength produces no result, he still relies on his astuteness. He brought out of prison the son of Sambhā Jī, of whom I have spoken (II 246), and made him over to the general Zū,lfiqār Khān. Then he wrote letters to several Mahrattah officers, inviting them to appear and take service under their legitimate prince, to whom liberty had been granted. He

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shāhnawāz <u>Kh</u>ān was a scion of the Safawi house of Persia, he was killed at Ajmer in 1659 (Part I, fol. 244). Shāh 'Alam was born at Burhānpur on the 30th Rajab, 1053 H (October 14, 1643), thus, assuming this passage to have been written in 1706, he was then sixty-three (solar) years of age.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This may be intended for Supa in North Canara (see Constable's 'Hand Atlas' Plate XXXIV) The treasure is that referred to ante, fol 156

promised to give them for their maintenance the tenth part of the revenues from the Dakhin province and its territories.

These men replied to the king's letters that they had already a prince, Shivā Jī, son of Rām Rāj, whom they had acknowledged [163] as their legitimate lord and ruler. They had pledged themselves to obey him, and were dependent upon his orders. On no terms would they recognise the released prisoner. As for the promised tenth, they would excuse his Majesty from troubling, since they meant to collect it by their own armed force <sup>1</sup>

After the officers had sent this sort of answer to his Majesty, Shivā Jī and his army crossed the river Narbadā and invaded Hindūstān, and also reached as far as the province of Hrixa (Orissah), situated in Bengal There can be no doubt that they would have gone still farther and plundered the cities of Dhākah, Rājmahal, et cetera, if the Prince Almiragi, a Hindū, had not used his army to close the passes through the forests and mountains, which it was impossible for them to avoid on their way They were therefore obliged to turn and march back to avoid being all killed in the forests. In spite of their having been unable to sack Dhākah, they came back with much booty, and found no one to contest with them on their line of retreat. This is the third time that the Mahrattahs have been in that direction

In the month of February (? 1705), a body of forty thousand horsemen, detached by the said Shivā Jī, plundered anew the province of Sūrat, penetrating as far as the city of Barrochi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 'Sāhū, son of Sambhā the Accursed, whose quarters were within the imperial enclosure, was on the 21st Shawwāl, 1117 II (February 6, 1706), with regard to certain political considerations, placed in charge of Khān Nuṣrat Jang [16, Zu,lfiqār Khān] His tent was erected close to the camp of that lord, and a khila't was conferred upon him' ('Ma āsir 1-'Alamgīri,' p 511) The offer of to per cent on the revenue (sardeshmukhī), and the letters to the Mahrattah officers, are mentioned by Grant-Duff, pp 179, 180, his authority being Khātī Khān

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mr H Beveridge suggests that this should be read 'Almas Rajah' (Diamond King), an epithet applied in the seventeenth century to the Rajah of Palamau in Chutia Nagpur See articles by V Ball, Journal of the Assatic Society of Bengal, vol 1, 1881, part 1, pp 31-44, and Colonel Dalton, ibid, vol klin, 1874, part 1, pp 240-244, also Ball's 'Tavernier's Travels in India,' ii 458 and map For Palamau, lat 23° 50', long 84° 1', see Constable's 'Hand Atlas,' Plate XXVIII,

(Broach) [164], situated in the province of Gujarāt. From this city there came forth to repulse this great army no more than six thousand horsemen under the command of two officers, one called Nazar 'Alī Khān and the other Coja Amit (Khwājah Hamīd). They were cut to pieces, being unable to stand against such a multitude of enemies. These two officers lost their sons, who were made prisoners along with themselves, and they were carried off For their ransom Shivā Jī demanded eight lakhs of rupees.<sup>1</sup>

In 1705, in the month of February, there was a terrifying occurrence in the province of Gujarāt. In the district of Goga (or Gogo<sup>2</sup>) there was such a trembling of the earth that the ground opened for a length of five leagues, in some places the fissure was from ten to twenty cubits wide, and even as much as thirty cubits. The governor of the country sent men to take measurements of the depth, and they brought back the report that at a depth of fifty cubits they did not reach the bottom of the cavity. After a few days of these terrible quakings of the earth there came on a rain of blood in drops of considerable size, the earth becoming red and the reservoirs full of it.

At the same time there appeared a comet, which was visible for fifteen days. The Brahmans and astrologers found herein an occasion for talk, and they declared that these signs were [165] demonstrations of Aurangzeb's [approaching] death and of devastation in many places in the empire, together with the loss of the port of Sūrat.

¹ This campaign is again mentioned on fol 168 It must be the same as that put by Khāfī Khān, 11 518, in the forty seventh year, 1114 H (1703-1704), and by Grant Duff, p 177, in 1705 Khwājah 'Abd ul hamīd Khān, the Dīwān, was Deputy Governor of Gujarāt until the arrival of Prince A'zam Shāh Nazar 'Alī Khān, adopted son of Shujā'at Khan, the recently deceased governor, was one of the commanders of the force sent out The defeat was due to a surprise after the Mahomedans had unsaddled and had begun cooking Khāfī Khān says the force was 13 000 or 14,000 strong For Shujā at Khān, Muhammad Beg, Turkmān, who died 20th Muharram, 1113 H (June 26, 1701), and Nazar 'Alī Khān, see 'Ma,āṣir-nl-Umarā,' 11 706

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gogo, a town and port on the eastern shore of the Kathiawar Peninsula, now superseded by Bhaunagar (Yule, 382, Thornton, 'Gazetteer,' 340, Constable, 'Hand Atlas,' Plate XXXI)

Since we are upon the subject of the earthquake in Gujarāt, I will record the one which happened three years ago in the city of Batavia. The earth was so terribly shaken in the city that a great number of the houses fell, and many people died in the ruins, both natives of the country and foreign traders. The earthquake lasted continuously for a month, forcing the governor and all the inhabitants to leave the town, and go out into the open country to live in tents. At the time there were many Hindu traders from this place (Madras) in Batavia, and many suffered the misfortune of being crushed under the sad ruins of the city. These events caused much weeping in their families here (Madras)

It is impossible sufficiently to express the sufferings endured by the poor inhabitants who were obliged to live in the open fields. Means to satisfy thirst were wanting, the rivers having lost all their sweet water, and the little water that remained tasting of nothing but sulphur. All the fish died. Nor could the inhabitants make use of the ponds, since they, too, had the same [166] unpleasant flavour. However, with great labour and expenditure, they did their best to restore the damage, until at last the earthquakes ceased.<sup>1</sup>

Three years ago Aurangzeb sent a subordinate officer named Rizā Khān, a Pathān by race, to take over charge of the government at Ramguir (Rāmgir)<sup>2</sup> from Mamudu Kam (? Muhamdī Khān). The latter objected to his supersession by Rizā Khān,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For an account of this earthquake, Mr D Ferguson has kindly referred me to Valentyn, 'Oud en Nieuw Oost-Indien,' Deel iv, Beschryvinge van Batavia, p 231, the exact date being January 4, 1699 Before this earthquake the river used to distribute its waters throughout the town by canals, but since it occurred those canals lie quite dry at low water, especially in the dry season

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From the combination of names, I suppose this must refer to the appointment in Rabl', 1117 H (July, 1705), of Muhammad Rizā to succeed his deceased father, 'Alī Mardān Khān, Haidarābādī, as commandant of Rāmgadh 'Alī Mardān Khān was the man twice captured by the Mahratiahs—once in 1691 92 (Part IV, fols 16, 118, 156), and again in 1696 (see 'Ma¸ā-ur i 'Ālamgīrī,' 516 'Ma¸āsir ul Umarā,' 11 824, Grant-Duff, 168) But Muhammad Rizā was a Sayyid, and not a Pathān (Afghān) Which Rāmgadh is meant I know not, possibly it was a fort in Barār If Rāmgīr is the right name, it might be either the town in the Yelgandal district of the Nizām's territories, or Rāmgīri on the western edge of the Vizagapatam district.

and disobeyed the king's order. Thereupon the other man recruited some soldiers and seized Muḥamdī Khān, and took possession of his property. Then, when once in possession of the government, he (Riza Khān) rebelled against Aurangzeb, and at the present moment, at the head of fifteen thousand horse and thirty thousand foot, he makes expeditions to sack and ravage the Mogul territories. He exacts from one district after another the tributes that they pay to the King. Thus last year he collected a large sum of money from the province of Gulkandah, and devastated it right up to the port of Machhlipatanam. In this way he goes on pillaging and making himself powerful, after the example of Shivā Jī.

In the month of March in the above-named year of 1705 another army of Shivā Jī took the great fortress of Pelconda (Penūkonda), the key of both the Karnātiks, and formerly the capital of the Narsingh emperors [167] Dā,ūd Khān was at the time with his army near the sea-coast, collecting money from the European nations But, hearing the above news, he abandoned his claims, and withdrew his army to the territories of his government. He feared that Shivā Jī might obtain possession of one or other of his strong places 2

The Dutch ships which had gone to Sūrat<sup>3</sup> stopped there up to the month of March in the year 1706, and no ship was allowed by them to leave or enter the port Finally, in the above month, they set sail, taking with them a ship coming from Mecca and carrying a very valuable cargo.

¹ Penūkonda (=great hil), a town, fort, and mountain in the Anantapur district, one hundred and ninety-five miles west-north west of Madras. The rulers of the Vijayanagar Hindū dynasty, founded by Nar Singh, made it their capital after their defeat at Tālikot in 1564. The town is strongly fortified, and commands the passes up to the Maisūr plateau ('Madras Manual of Administration,' iii 675). Its capture (1704 or 1705) by Hindū Rāo and Pedā, Beḍarah, is mentioned by Bhīm Sen (British Museum, Oriental MS, No 23, fol 156a)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The subject of Penükonda is resumed on fol 168, and that of Dă, üd <u>Kh</u>ân on fol 184

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See ante, Part V, fol 4, and forward fol 205 I cannot tell whether by the 'ship from Mecca' is meant the captures on September 17, 1704, by the Znyddorp, or some other and later seizures (see letters of Pieter de Vos, to XVII., November 13 and 28, 1704).

The Mahrattahs took measures several times to disturb the Portuguese living in the direction of Goa. The last time they troubled them was in February of the said year [1706], when they sacked and plundered Salsette, nor would they have stopped there had not the Viceroy, Gaetano de Mello, taken the field in person and chased them away, with some casualties on both sides.

Prince A'zam Tārā met his father, Aurangzeb, at the city of Aurangābād? His Majesty made a display to him of great affection, and gave him many signs of a special love. He said to him that, since his age forbad his continuing longer the war against [168] the infidels, it had become his son's business to take vengeance and destroy them now that he had become lord of the whole Dakhin, of the kingdoms of Bījāpur, Gulkandah, and all their dependent territories. He (Aurangzeb) intended to go away and seek repose, and then be buried in the mausoleum of the emperor Humāyūn. The prince replied to the proposal by requiring from his Majesty a month's time to come to a decision whether he ought to accept this charge.

The army of Shivā Jī, which had, as I have said (ante, 164), crossed the Narbadā river to the number of forty thousand horse and seven thousand infantry, penetrated into the province of Gujarāt and sacked the city of Ahmadābād, from which they acquired considerable treasures.

The man Bahādur Khān, who, as I said (vide fol. 138), escaped from prison, has now been made Governor of Pelconda (Penūkonda). For its defence he keeps on foot fifteen thousand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> From the reference to Goa, and the appearance of the Viceroy in the field, it is clear that Salsette Island near Goa is intended, although Cardeira, the translator into Italian, gives in a note a description of the other Salsette near Bombay

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For 'Aurangābād,' read 'Aḥmadnagar ' Aurangzeb got no farther, but died there A'zam Shāh was sent for to Court on the 24th Jamādā I, 1117 H (September 13, 1705), forty ninth year (see 'Ma,āmr-1-'Ālamgīrī,' p 496, line 16) He arrived at Ahmadnagar on the 21st Shawwāl, 1117 H (February 5, 1706), fiftieth year (sbid, p, 512, line 10)

<sup>\*</sup> The subject is resumed on fol. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For this place, see note to fol. 166 Penükonda crops up again on fols. 177 and 185

soldiers and all the baggage train and victualling supplies necessary for maintaining himself in the possession of such an important fortress.

Let me state here the way in which this fortress fell into the hands of the Shivā Jīs (the Mahrattahs) without its costing them a single drop of blood. The commander of the fortress was a Rājpūt officer called Rām Dās, a friend [169] of Bahādur Khān. He knew very well that this Rām Dās had not been paid by the king, and he wrote to him that if he would leave him an opening for entrance into the fort, and allow him to make himself master of it, he would present him with ten thousand rupees, also retaining him and his soldiers at good rates of pay. The commandant accepted the offer, and one morning very early allowed Bahādur Khān to pass in.

He found the governor asleep, seized him where he lay, and confiscated his goods, he now demands three lakks of rupees before he will set the captive free. When this enterprise was carried out, and the fortress was quite safe, Shivā Jī's army started again, and laid siege to the city of Sara, where he still is Dā,ūd Khān, having heard of this progress of his enemy, lives in great dread, and continues his preparations as best he can—At this time orders reached him from the court to watch carefully over and relieve those territories. He is therefore preparing to march, and his pay was raised, the King making him a six hazārī without any regard to the rules of the great emperor Akbar.

It is now forty-six years since King Aurangzeb began his campaign against the Mahrattahs, the Kings of Bījāpur and Gulkandah, and other princes and potentates. In the early days of the war he left the command [170] in the hands of his generals while he looked after the administration of the empire. But finding that these officers did not act as he wished, and were not energetic enough, in the year 1680, as I have already

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sara, in the Nanddrüg district of Maisur (Constable's 'Hand Atlas,' Plate XXXIV) From 1687 the Moguls made it the head quarters for their faujdar of the Bijāpur Karnātīk (L. B Bowring, 'Haidar Alı' ['Rulers of India'], p 17).

stated, he took the command of the army in person. It is therefore twenty-six years that this king has been in the field, and during that space of time has effected all the conquests of which I have spoken

In the month of March, in the year 1706, he withdrew to the city of Aurangābād,¹ leaving behind him the fields of these provinces devoid of trees and bare of crops, their place being taken by the bones of men and beasts. Instead of verdure all is blank and barren. The country is so entirely desolated and depopulated that neither fire nor light can be found in the course of a three or four days' journey, and you are in continuous dread of coming across the enemy.

When the period fixed by Prince A'zam Tārā for giving his answer to his Majesty had elapsed (see ante, fol. 168), the reply that he gave was as follows 'During six-and-twenty years your Majesty with your whole strength and treasure has not been able to subject your enemies as you desired. How, then, can I do it, being a prince of small strength and wealth? I am not eager to involve myself in an affair of such great importance. My only desire [171] is to remain in your presence and serve like any other captain. You ought rather to employ on this enterprise Prince Shāh 'Ālam, who is much richer than me, and is supported by four sons'. After hearing his son's arguments, his Majesty made no further suggestion, things continue up to this time in the same state as before, and the enemy prosecute their undertakings with great success.

In these days it happened that the foster-brother of Prince Kan Bakhsh killed one of the royal eunuchs for no other reason than that the man had been insolent. The culprit heard that the king was sending to arrest him, and he took refuge with the prince, who raised no objection to receiving him, and decided to protect him. The king was highly incensed, and, unable to conceal his rage, let the prince know that the man would be brought out of his palace by force

In obedience to command, the prince appeared in his father's presence, but took with him the criminal, they walking arm in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Read here, as before, 'Ahmadnagar' instead of 'Aurangābād' The date of arrival there was January 31, 1706 (see note to fol 159)

arm. In this manner he appeared before the king and cried out aloud that if anyone interfered with the man he would die in his company. When the king beheld this resolute proceeding on his son's part, although his anger was not calmed, he feigned that it was appeared. In soft words he told his son that his favourite's life was granted, and promised that the man should not be molested

[172] Inconsiderately the prince believed the paternal promises, and released the man from his arms. Hardly had he done so when the prince was seized and disarmed, and his friend also, the prince being locked up in the royal palace and the criminal in another prison. After the lapse of some days the prince was released at the entreaty of his mother, Queen Udepuri. But he received a severe reproof, and was ordered not to appear at court unless sent for by his Majesty. In this mode Aurangzeb showed how great was his anger at this want of obedience to his orders.

In March, 1706, Captain Ignatio 1 arrived at Madras; he is the man in whose ship the Lord Patriarch had sailed for Manila, as I have stated (IV 175). He reported that the Patriarch was received there with great honour, as was due to his office. After three days the governor of the place sent an official to ask him the reason of his coming to Manila. The Patriarch answered that he was on his way to China, where the authority he possessed would be exercised. Before the monsoon came on he set out for China in the ship in which he had arrived, and the city gave him thirty thousand patacas to meet his expenses, while Captain Ignatio was relieved from all harbour dues.

Before Captain Ignatio left Madras, I entrusted to him a ceremonious letter for delivery to the Lord Patriarch, with a valuable cordial and an antidote effective [173] against every sort of poison and all bites of snakes or other venomous animals.

¹ Captain Ignazio Manoel, of the frigate Santa Cruz He was an Armenian citizen of Tranquebar (Cardinal C T de Tournon's diary in Father Norbert's 'Mémoires Historiques,' Besançon, 1747, 1 175) In 'Memorie Storiche' (8 vols., Venice, 1761), viii 1, the Captain is called Ignazio Marcos, he took the Cardinal on to China in the year after he had left him at Manila

After the voyage had lasted some days, the captain delivered my letter and present to the Lord Patriarch. As soon as he learnt that they were from me he flew into a rage, and, without opening them or giving them a thought, threw the whole into the sea.

The Abate di Sidotti, a man of exceptional virtues, remained behind at Manila, intending subsequently to proceed to Japan. He obtained great support in alms, with which he erected a new college, and gave help to the needy, affording an example of singular piety to the faithful. In the same way the Abate di San Giorgio was helped by alms, in order that he might afford aid to his parents, who were, as he said, very poor. This he did without the harshness with which he had behaved at Madras.

When the Patriarch reached China, he was met by courtiers sent by the emperor's orders. They escorted him with all courtesy to the city, and up to this time we do not know what has happened there.

This Captain Ignatio, of whom I have just spoken, brought from Manila three dogs, two of which were ferocious, killing men and cattle, and were held in by strong chains; the other was tame, and always followed the captain, of whom it was very fond. It was large and handsome, white in colour. Dā,ūd Khān was told about these dogs, and becoming desirous of possessing them [174], he wrote to the governor of this place (Madras), sending a present of a set of robes, and requesting him to procure the dogs which had come from Manila The governor asked for them from the captain, who gave the two fierce ones, and retained the third for himself. They were sent at once to Dā,ūd Khān, who was highly delighted at seeing them. He set to work at once to test their fierceness, and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Already named in Part IV, fol. 178, as being at Pondicherry, and see the note at that place

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> For the Abate di San Giorgio, see ante, Part IV, fol 165

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From March to November, 1706, presents were several times sent to Dā,ūd Khān, but in none of the entries is there any mention of dogs. The ship St Joan de Canterbury, belonging to Armenians, arrived in the Madras Roads on February 9, 1706, and the 'ship St Johanna de Canterbury, Senhor Ignatius Marcus commander, belonging to Armenians, sailed for Manila, July 1, 1706' ('Consultations at Fort St. George, Madras Public Proceedings,' Range 230, vol. [xxxii]).

loosing a bull, they forthwith tore it to pieces. The following day he made the experiment whether they would do the same with men. They were let loose at two criminals, who were torn to pieces in a moment.

Dā,ūd Khān believed that they were sending him the tame dog also, but having waited many days in vain, he came to the conclusion, which was correct, that his owner, out of the affection he bore to him, refused to part with him. Accordingly, he sent a principal official of his court, escorted by some cavalry, carrying a letter, accompanied by a set of robes, and a horse, his orders being to bring back with him the third dog at any cost. When the letter was received, Captain Ignatio delivered the dog to the official, and wrote a letter in reply, giving the Nawāb to understand that he only sent the dog as a favour.

During the journey this dog was placed in a palanquin, attended by various servants, some of whom were entrusted with the duty of feeding him, others [175] of bathing him daily owing to the great heat; others, again, brushed the flies away. He was produced before Dā,ūd Khān, who was highly pleased. At once he began to caress him, kissing him, and styling him, 'Brother' and 'Faithful Friend.' Forthwith an order was given for the preparation of a handsome silver chain, by which the dog was tied to the leg of the Nawāb's bed, and his food was given from the Nawāb's own table.

This Dā,ūd Khān is very much interested in the chase, and whas great delight in different kinds of animals. In his train he always keeps tigers, leopards, hawks, falcons, etc. Of ducks alive he has one thousand, besides many other birds. For the maintenance of all these animals he expends every year two hundred and fifty thousand rupees. Whenever he hears of any parrots, cockatoos, or similar rare animals, he sends at once to purchase them without any regard to price.

There lived in Madras a Dutch Jew called Abendana, who owned a rare kind of ape. Dā, ūd Khān heard of this animal,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abendana is mentioned frequently in the Madras Records of 1706 He and Sarah Pitt, widow of John Pitt, had a claim for money lent to the new Company (see Press List, No. 8, entries Nos. 190, 259, 279, 281, 283, 293, between September 22, 1705, and June 7, 1706).

and by the intervention of the governor obtained possession of it. The new owner made it over to one of the men in his household, but a few days after he had received charge it was found one morning lying dead. Unable to control his feelings at what was to him such heart-rending news, Dā,ūd Khān was so overcome by anger that he caused the servant who was in charge to be bound and put to death [176] by driving a stake into his anus until it came out at his neck. Not being vet appeased, he ordered the ears to be cut off of the man who had to attend to the lights in the room occupied by the ape. The first man was punished for not reporting the illness of the ape. and not finding any medicine to treat it with, or taking any other steps to save its life. The second man's punishment of having his ears removed was for not hearing the groans made by the animal, caused by the pain of its complaint, or, if he did hear them, for not making a report to his master. In addition. he ordered the house where the ape died to be destroyed by fire: it stood in front of his audience-hall.

On learning that Captain Ignatio was to leave shortly for Manila, Dā,ūd Khān wrote him a letter full of ceremonious language, by way of testifying to the obligation that he professed to be under, and the gratitude he felt for the gift of a dog which he esteemed as much as a son—indeed, much more than a son, for you will have seen (IV. 149) that he declined to preserve the life of his own sons. Therefore he prayed the captain to allow five men to proceed with him for the purchase of different rare animals with the money sent to him. To open a correspondence and obtain [177] his object, Dā,ūd Khān wrote a letter to the Governor of Manila, paying him many compliments, and enclosed thirty-one lengths of gold and as many of silver cloth.

At this time four mace-bearers (gurz-bardārs) arrived at the audience-hall of Dā,ūd Khān with orders from the king. He was commanded to march at once with an army to the fortress of Pelconda (Penūkonda), and make an attempt to recover it from the hands of the Mahrattahs. Upon July 1, 1706, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See ante, fols 166 and 168 for the loss of, and forward, fol, 185, for the recovery of, this fort by the Mahomedans

execution of the royal commands, he commenced his march. We shall see what happens to this enterprise, and I will without fail report the result.

Meanwhile, until something new comes to pass, let us divert ourselves. In the year 1706 there arrived at Madras two ambassadors from the King of Pegü, on their way to the court of the Mogul <sup>1</sup> They were, to tell the truth, two men of strange appearance, both youths, of complexion not entirely black; their eyes were rather small, as also their nostrils. Their dress was a piece of cloth folded several times round the waist, and hanging down to the middle of the leg. They went barefooted, and had a fine shirt which covered [178] the breast and came half-way down the arm.

The chief of the two men wore on his head a cap of scarlet cotton-cloth. The other man covered his head with a cap resembling a long funnel. On their waists they bore a mark in the flesh, which lasted for the whole of their life, and it was a sign of their nobility, in the fashion of us Christians who have been to Jerusalem and bear on the arm the mark of that place.

<sup>1</sup> On April 11, 1706 a letter from the Prime Minister of Pegü was considered by the Madras Council he desired assistance for the safe conduct of their embassy to the Mogul's Court ('Public Consultations,' vol xxxvi., pp. 56, 57) Mr Taw Sein Ko, Government archæologist, informs me that there is no Pegüan record extant, nor any mention of the embassy in Mason's 'Burma,' 1860, or Phayre's 'History of Burma,' 1883

<sup>2</sup> Probably the cap referred to is identical with that worn by Siamese mandarins, as shown in the plate opposite p 90, vol 1, of La Loubere's 'Royaume de Siam' (Paris, 1691) Mr J E Bridges, late of the Indian Civil Service, who knows Burma well, confirms the above surmise, adding that the Pegū official costumes were copied from those of Siam, and that this pyramid like hat belonged to the war dress

<sup>3</sup> Mr Taw Sein Ko, the Government archeologist for Burma, writes to me that these tattoo marks were a sign, not of rank or nobility, but of belonging to some royal regiment, such as the Natshinywe—As hereditary slaves such men enjoyed the royal favour, and often rose to high office—The still living Kinwun Mingyi, C S I, a former Prime Minister, bears such marks, and is the son of a private in the Natshinywe infantry regiment. Beginning as a Buddhist monk, he passed late in life into the service of King Mindin, and gradually rose to be chief Minister

4 This reference to pilgrim marks at Jerusalem long proved a great puzzle, about which no one could tell me anything. At last, quite by accident, I found an explanation in E. Terry's 'Voyage to East India,' reprint of 1777, p. 51

These people passed most of their time in smoking tobacco through a long cane.

When their servants, whom they had brought with them from their country, served them with tobacco, or water, or food, they entered their masters' presence with the whole body inclined, the hands held close to the ground, and, retaining this position, they withdrew backwards without ever turning round. I mention all this because I have seen this ceremonial more than once, and, out of curiosity, I went several times to visit them. They were lodged in a small house, for the hire of which they paid one pataca (=two rupees) a month. They were seated on a large mat, and the house was very dirty and full of smoke, their cooking being carried on where they received visitors. I was not much delighted by my visit to them, and did not stay very long, since the smell of putrefying meat disturbed me.

When Dā,ūd Khān heard of their arrival [179] he sent for them, and they started for the court in the month of June (1706). It is quite certain that, upon their arrival at court, they will be considered by everyone a strange novelty, and everyone will talk about them When I went to visit them they asserted that they had no intention, even at court, of abandoning their costume, in spite of advice to the contrary

Terry saw them on Tom Coryate's wrists when they were living together at Ajmer or Māndū 'At Jerusalem this our traveller had made upon the wrist of his left arm the arms of Jerusalem, a cross crossed, or crosslets and on the wrist of his right a single cross made 'Le that our blessed Saviour suffered on, and on the side of the stem or tree of that cross these words written, Via, Veritas, Vita some of the letters being put on the one side of that stem or tree, and some of them on the other, and at the foot of that cross three nails, to signify those which fasten'd our Saviour unto it. All these impressions were made by sharp needles bound together, that pierced only the skin, and then a black powder put into the places so pierced, which became presently indelible characters, to continue with him so long as his flesh should be covered with skin and they were done upon his arms so artificially as if they had been drawn by some accurate pencil upon parchment. This poor man would pride himself very much in the beholding of these characters, and seeing them, would often speak these words of St Paul, written to the Galatians (Gal vi 17)-though far besides the Apostle's meaning-"I bear in my body the marks of the Lord Tesus '''

The chief of these ambassadors is called Giadum (Kya Dun), and the other Neconaoc (Nakkan Nga Ok), both good names. Along with them there was an official called Chiampiū (Kyan Bu), who bore the present, consisting of two big rubies, two thick sapphires, and a large lump of amber. They also carried a letter, the contents of which I do not know, in a round bottle about the length of a finger, closed with Spanish wax, and placed in a bag of azure-blue colour. Their interpreter is a Mahomedan, born in the kingdom of Pegū, called Quedargulī (? Khidr Qulī). The Nawāb (Dā,ūd Khān) provided them with necessary supplies, as they are without money.

When the King of Pegü sent off these ambassadors he ordered six soldiers of his tribe to accompany them, giving to each a sword, and promising that the voyage should not cost them anything, going or coming. To my thinking, this order was out of place. Now that I have spoken of these ambassadors, I will recount what happened to the ambassador of the Persian king, Shāh 'Abbas [180] the Little, at the court of the Grand Turk <sup>2</sup>

Shāh 'Abbās was a man of fine appearance, prudent, and of the most excellent judgment, as is ordinarily the case with Persians. He sent an ambassador to the Grand Turk to secure some benefits. After this ambassador had been for some time at the court, the grand wazīr, during a visit, wishing to mock at him, said. 'Which is the better, to wear on your head a white turban, the sign of modesty and gravity, or, instead, one of cloth of gold, as is usual among the ladies of this court?' The ambassador, aware they were trying to laugh at him, said on the instant that things were not as the wazīr said. He had seen many ladies of the court who, when they visited him, covered their lower parts with exquisitely fine white cloth, just as with their turbans the nobles of the court covered their

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I am indebted for these corrected spellings to Mr J E Bridges, late of the Indian Civil Service, 'Nakkan' means an 'accredited agent' Mr Taw Sein Ko, Government archæologist, suggests 'Gyadun,' 'Nekonauk,' and 'Shampri,' and adds that they are in the Talaing language

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shāh 'Abbās II reigned 1642 67 The story of the Pegu Ambassadors is resumed on fol, 185

heads. At such a ready and unexpected answer the wazīr knew not what more to say.

The same ambassador left the court of Constantinople in the company of the Grand Signor, and once uttered an excellent repartee. While they were journeying, followed by a large number of cavalry, the Turk [181] said to the ambassador 'Keep a little distance from those horses, so that the dust may not irritate your face' The ambassador hardily replied, still like a prudent knight, however, by a verse which is a Persian proverb, of which the sense is 'The dust raised by the hoofs of sheep rejoices the face of wolves'

I have in a previous passage (V. 96) promised to give a clear account of the manners, the life, and the death of the Reverend Jesuit Father Guini, or, as others called him, Piune. As I said then, I was expecting the arrival of information from one of my friends, who has in the end sent it to me. When I read it I trembled, and became so grieved, and at the same time so disgusted, that without a second thought I burnt it, to deliver myself from any need to publish it Therefore let the reader forgive me if in part I break my word to him.

I wish to report nothing beyond the manner in which he died, anticipating that in this form everyone will be able to understand what was his mode of life. For from the manner of death it usually can be inferred what a man's life has been. I finish, then, my talk about this reverend person by saying that, one day in the month of May, while he was in his room writing, a thunder-bolt fell and consumed him. I pray to God [182] the Creator that this instance may serve as example to persons like him, and turn them from intruding into matters which appertain not to ecclesiatics, nor even to laymen. But let them endeavour to find out and do what God commands. Many, both where it happened and elsewhere, will receive consolation from this event, which has delivered them from such a person.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Father Quenin has been already mentioned in IV, fol 195, V, fols, 9 and 96. The Chevalier Hébert, Governor of Pondicherry, in his letter of February 12, 1709, incidentally remarks 'Le Pere Quenin qui fut tué malheureusement du tonnerre' (C<sup>3</sup> II, 68, fols, 252 and 253) According to the Jesuit records, the date was May 28, 1706

In the same way I will state what happened to the two reverend Armenian fathers, Fra Thomas Abaranaguer and Fra Minas de Siave. One of them proceeded to Bengal to realize the money of the deceased Fra Domingo, which had been placed in the hands of Armenian merchants. This is the money that the Abate di San Giorgio wished to recover from the Reverend Father Fra Michel [Ange]<sup>1</sup> (IV. 165, 166). He (Minas) went to Bengal, but he died there, and the affair came to a standstill.

His companion Fra Thomas stopped in Madras, where he fell ill, he was treated by a Hindū belonging to the country, who in a few days succeeded in transferring him to the other world. The Capuchin father, Fra Michel Ange, gave notice of the death at once to Father Friar Diogo do Sacramento, Vicar of San Thome, deceased being of his order. That father received the letter, but gave no answer. Friar Michel Ange, Vicar of Madrasta, looked for his coming to remove the corpse and carry it to San Thome. But finding [183] that the day was passing, and he did not appear at four o'clock, all the friars of the convent, with other priests, came, some from San Thome and others from Madras, to the number of nineteen in all, besides a large assemblage of laymen, removed the body from the house, and placed it on a bier ready to carry to the church for interment

Just as the bier was being lifted Father Fra Diogo issued hastily from a neighbouring shop, having on his head a cap such as is worn by soldiers in this country. He flung himself on the bier, and objected to the removal of the corpse, or its being placed in the church of Madras instead of San Thome. Everyone was amazed at such a disorderly act. The priests, both regular and secular, pleaded that the defunct should be taken to the church for the celebration of the offices, and should afterwards be carried to San Thome. But obstinate Fra Diogo declined to hear any argument; on the contrary, with loud cries, causing a large crowd to gather, he continued

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> That is, Michel Ange or Miguel Angelo, Capuchin, chaplain of Madras, Father Michael of the English records For the Armenian Dominicans, see ante, V 69, where 'Abaranaguer' is spelt 'Abarenes.'

his opposition. In spite of all this, seeing that the friar was interfering needlessly, they carried the body to the church, sang over it the burial service, as was fitting, and during the night transferred it to San Thome, to the church of Fra Diogo, where it was placed in the earth.

For this good deed of a Christian and a priest the father Friar Michel [Ange], in place of reward, received a reproof from the Lord Bishop, Dom Gaspar Affonço, upon advice given [184] by Brother Nicoló Rodriguez, first councillor, and other enemies of the Capuchins. Such disputes should be avoided, otherwise the Mahomedans and Hindus recently converted to our Faith will begin to murmur on seeing such disorders, and little by little will forsake their new faith. Little store do they set by certain grand orators who preach the truth, but never act up to it. These converts begin to suspect that all must be a deception, and that in the Christian religion there is no truth, and this I have heard murmured in many places. I do not fail in attempting what I can to remedy this, by referring to various noble examples. For the rest, let those it concerns take thought about it

Let us go back once more to Dā,ūd Khān¹ During his march he occupied his time with his dogs. He set them to attack now animals, now poor men and beggars. Then one day, in his delight at such bestial sports, he set these dogs at some of his captains. Expecting they might be torn to pieces by these beasts, the officers collected their soldiers, killed the three dogs, and wounded Dā,ūd Khān, who attempted to defend them. From this event there was a great outbreak in the army, and declaring Dā,ūd Khān to be mad, the principal officers tried to put him in chains.

When Dā,ūd Khān heard what his officers intended to do, he apprehended [185] that he would be ruined, and therefore went to visit the officers whom he had insulted. He threw himself at their feet, and asked pardon for what he had done. In this way the army was pacified, and pursuing the march, they arrived within view of the fortress of Pelconda (Penū-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The subject is continued from where it left off on fol, 177.

konda). Dā,ūd Khān was convinced that the place could not be taken by force of arms, and he offered to the fort commander, named Indu Rao (Hindū Rāo),¹ who held it on behalf of Shivā Jī, the sum of seven lakhs of rupees for surrendering the place. The commander accepted the offer, and on August II, I706, made over the fortress after a simulated defence. This is the ordinary course of action adopted by these officers, after which they receive from the king greater honours and greater pay, while they retain the friendship of the enemy. The Mahrattahs collect money in all directions for the upkeep of their armies.

## NOTE ON DĂ, ŪD KHĂN, PANNĪ

As we here part company with that genial ruffian, Dā,ūd Khān, some account of his origin and family, with the date

of his death, may be fitly inserted

The Panni tribe of Afghans, to which he belonged, migrated to India some centuries ago, their chief settlements being in Bianah, south-west of Agrah, in Sind, and in the Dakhin They were the chief adherents of the Mahdawi sect, founded about 1553 by Sayyıd Muhammad of Jaunpur, styling himself the Mahdī Khi/r Khān, father of Dā,ūd Khān, began life as a trader, but soon entered the service of the Bijapur kings, his patron being one Bahlol Khān ('Abd-ul karīm, Miyānah), a high-placed Afghan officer of that state Khirr Khan was stabbed to death in 1674 Dā, ūd Khān was apparently born in the Dakhin about 1671 (or, if Mirzā Muhammad, in the Tarīkh-1-Muhammadī, is right in saying he was nearly sixty at his death, his birth took place as early as 1656), and he was taken into the Mogul service while still a youth When the Bijāpur and Haidarabad kingdoms fell in 1686 and 1687, Zu,lfigar Khān, son of Aurangzeb's wasīr, became governor of the conquered provinces, and in time Da, ūd Khān was appointed

There was a Mahratta officer named Hindu Rão, who was captured during a pursuit of Sambha Ji in 1689, but escaped almost immediately. In 1.16 H, (1704) Hindu Rão, probably the same man, shared with Dhanā, Jādon, the command of a Mahratta force sent to relieve Wākinkerah (see 'Ma,āair-i-'Alamgīrī,' pp 327, 328, 500) This is probably the officer referred to in the text. Bhim Sen ('Nuskhah-1 dil kushā,' British Museum, Oriental MS, No. 23, fol 1584) speaks in 1704 of a Hindu Rão, Chorparah (probably Sidu Ji Rão, Senāpati, of that family), whom the Rãoi tried to imprison, he fied to Korkal, 14 kes from Aduni, and finally retired to his home at Sundur, about twenty-five miles from Ballārī

his deputy, remaining the most prominent Mogul official in the Dakhin until Zu,lfiqār Khān's fall and death in 1713. Upon Nizām-ul-mulk's appointment as that noble's successor, Dā,ūd

Khān was removed to Ahmadābād Gujarāt.

In a short time Sayyid Husain 'Alī Khān, Bārhah, brother of Farrukhsīyar's wazīr, superseded Nizām-ul mulk. The emperor and his party, in the hope of destroying the Sayyid, to whom they were secretly opposed, transferred Dā,ūd Khān to Khāndesh, one of the six Dakhin provinces (May 3, 1715). His secret instructions were to oppose and, if possible, kill Husain 'Alī Khān, his reward, if successful, to be the government of the six provinces with the title of Sher Shāh.

On reaching the Narbadā bank, Husain 'Alī Khān heard that Dā,ūd Khān was at Burhānpur, the capital of Khāndesh, preparing for resistance Crossing hurriedly by a ford, the Sayyid's men managed, although the river was rising, to reach the other side in safety, but the artillery and baggage had to be ferried over in boats. Dā,ūd Khān advanced to Bahādurpur, about six miles from Burhānpur, but, evading his adversary, the Sayyid, on August 15, 1715, effected his entrance into the town

At length, on September 6, 1715, Husain 'Alī Khān advanced and surrounded Dā,ūd Khān's position Dā,ūd Khān himself sat quite collectedly on a bedstead, to which were attached his two favourite Persian greyhounds. From early morning on one day until noon on the next he never stirred, and as he was a believer in the god Lachhman's powers, he prayed 'O Lachhman' send down rain, and put out the cannon fire.' Clouds appeared, rain began to fall, and the touch-holes and

powder-pans were so wetted as to check the firing

The Afghān onset was now successful, and the Sayyıd's ordnance artificers and gunners took to flight Dā,ūd Khān rode in search of Husain 'Alī Khān, killed one pretender to that name, put to flight the Sayyıd's brother, and by a blow on the back from his el-phant-driver's goad cleared another general out of his road. Thus Dā,ūd Khān fought on until his followers were reduced to three hundred men, at length a bullet pierced his forehead, his turban fell off, and in a minute or two he was dead. His body was exposed for two days in Burhānpur town to convince disbelievers that he was really dead.

He left only a small amount in money, a hundred elephants, seven hundred horses, some Persian greyhounds, tigers, leopards, and a number of birds. Neither tents nor equipage had he; he lived like a trooper or a mendicant. Perhaps the best summary of his character is one extracted from the Madras

Records of 1709: 'Very precarious in his temper when sober; free and generous when supplied with the liquors he asks, which we always take care to supply him with; a great favourite with the late and present king as a soldier fit for rough work.' The last remark is borne out by a saying current in those days: Bane to bane, nahīn to, Dā,ūd Khān, Panne ('Do it if you can; if not, try Dā,ūd Khān').

In Farrukhsiyar's reign (1713-19) a brother, Bahādur Khān, became fauydār of Qamarnagar Karnūl, now the chief town of a Madras district. From that time the family became established as titular Nawābs of Karnūl, and remained prominent in the Dakhin until nearly the middle of the nineteenth century. In 1838 the then nawāb rebelled, and was deported, soon afterwards he was stabbed by a servant at Trichinopoly. A pension was granted to his son, which lapsed on his death in 1848.

## AUTHORITIES

Kām Rāj, 'Ibratnāmah' (India Office Library, MS No 1,534, Ethe, 'Catalogue,' p 146), fol 57b Kāmwar Khān, 'Tazkırat-us salātīn-i-Chaghatāe,' my copy, 'Ma āsir ul Umarā,' 1 124, 11 63-65, H G Raverty, 'Notes on Afghanistān,' 1883, 'Madras Manual of Administration,' 1885, 11 86, 87 Mark Wilks 'Historical Sketches of the South of India,' 1810, 1 225, note

As I know the court well, I venture to say that the above-mentioned ambassadors from Pegū [ante, fols 177-180] will be received by the Mogul king as if they were apes or monkeys, it will be the same with the courtiers, and, generally speaking, with the whole population. There will not fail to be plays produced about them, as I have seen in similar cases, pictures of them will also be made and hawked in the streets, as something most marvellous and extraordinary [see forward, fol. 195]

[186] I have already spoken of the Persian physicians, and of their inability to believe or admit that European doctors are acquainted with medicine, but I will insert, nevertheless, an instance that occurred in 1679

While I was at the court of Shāh 'Ālam in Aurangābād, there arrived a Venetian physician named Angelo Legrenzi. He came from Aleppo, having quitted the service of the Most

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> As to this man and his book 'Il Pellegrino in Asia,' see the introduction, pp lxxv-lxxviii

Serene Republic, and at the age of thirty-five had set out in search of fresh fortunes. He had thought out various ideas, and collected in his head many thoughts.

He came to see me, and delivered to me a letter of recommendation from the Reverend Father Fra Ivo, Capuchin, of Sūrat <sup>1</sup> I received him with every civility, making an offer to him of a share in my house, including a companion of his called Signor Protazio, a German gentleman I was highly delighted by his arrival, in the hope of ridding myself of several patients, who all day long came in search of me personally Forthwith I gave him out to be my relation, in order to obtain him more respect. I took him to the presence of the chief physician, Mamed Muquin (Muhammad Muqīm), of whom I have already spoken, with the object of getting him, too, entry to the court, with handsome pay from the prince, and thereby prevent any hindrance to his practising. The chief physician promised me the new-comer should have a place, but patience was required.

The worthy patrician, seeing how well I was treated, was full of joy, but would not comply with my advice. He showed he was in too great a hurry to enter [187] the prince's service and draw his pay. As a proof of his ability, and that he was not a surgeon, but a physician, he prepared a pamphlet in which he discoursed on the four principal fevers, of their causes, and the remedies for driving them away. Seeing that he had little confidence in my word, and none at all in that of other friends, I took him with me to the said chief physician. Legrenzi presented the pamphlet, and its contents were explained.

Muhammad Muqīm, while listening to his talk, seemed pleased and contented, and by his face indicated that he approved of such good arguments. On his side Legrenzi was equally satisfied, in the belief that he had done rather well by presenting his work, which would cause him to be valued at the court. Knowing the contrary, I said to him how much I should rejoice if he met with success. At the time of saying good-bye the chief physician said to him that he could repeat his visit to the court.

I continued to aid him with a horse and servants, who every

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Father Ives, Capuchin of Surat, is named by Tavernier

day attended him, for the chief physician lived over half a league from my house. This going and coming lasted for a year without the chief physician making over to him any patient, or speaking any more to him. Our patrician did not perceive what it meant Finally, one day, to undeceive him, Muhammad Muqīm ordered one of his servants, an Armenian, called Joseph, who acted as interpreter, to sit down near him.

Our patrician was offended at this act, and on his return [188] home he reported it to me. I did not know what else to say to him than that he must have patience. The following day he went back to the court, and wasted his time seated there for over three hours. Finally the chief physician accosted him by asking whether he knew what thing God was At such a demand Legrenzi was stupefied, and made no sort of answer. By this request he understood that he had received his dismissal, and his joy was turned into sadness: Thus he went back the way he came with lamentations over his strange fate. He was well received, and appointed again to the place that he had quitted. Mr Protazio remained with me, having no money to pay for his journey After a year, however, he started, and I helped him so far as I could, and I heard no more of him.

In April, 1706, Shāh 'Ālam sent a letter to his father Aurangzeb, enclosing other letters from several spies who were with Prince Akbar By these the news was conveyed that Prince Akbar had died in that month near the fortress of Qandahār, belonging to the King of Persia. Aurangzeb, when he received this joyful news so long awaited, pretended to feel the greatest sorrow, stating how much he grieved at the prince's dying in a strange land, that it was at his own desire he had left India; that it was God's punishment for not obeying his father's counsels, for having decided to act contrary to Mahomedan law.

[189] Equal to the king's joy was that of the princes A'zam Tārā and Shāh 'Ālam, although from reasons of high policy they professed to be greatly disconcerted by it. For they knew

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Akbar died at Mashhad, in <u>Kh</u>urasan, on the 17th Zu,l Hijjah, 1117 H (March 31, 1706) ('Tārikh-i-Muhammadi')

they had been delivered from one great obstacle to securing power after their father's death. For he (Akbar) had many friends at the court, and the King of Persia would have helped him.

When the said prince fell ill and knew he had no hope of life he made his will, and named the King of Persia, Xasulten assen (Shāh Sultān Husain), heir to all his property. This king directed Akbar's body to be conveyed to the city of Maxat (Mashhad), where the Kings of Persia are buried. He caused a grand sepulchre to be built for the prince close to that of his own father, Sultān Sulaimān, who had been a great friend of Akbar He also directed that all the precious stones which had belonged to the prince should be inserted upon the tomb, he would not accept for himself a single thing from the inheritance.

In connection with his interment he also distributed bountiful alms, and assigned to the tomb an endowment, by which three hundred poor were fed daily. These acts caused the praise of his generosity to become universal. This king lives at this day in peace, and shows himself extremely devout, never missing on any day his appointed prayers, beseeching God to maintain peace. He does not slaughter [190] numbers of people, as had been the cruel practice of his ancestors.

In ten years of this king's reign not more than one man has been killed by his order. It is the habit of these Persian kings when they go to the chase, or travel from one city to another, to take with them their ladies guarded by cavalry and eunuchs. These attendants go in advance of the king, and look about in the fields to see if they can find anyone. Anyone found near the route is made to hide and withdraw until the king has passed. One day while he was marching to the city of Qazwīn he came across a peasant under a tree, his face to the ground and his hands clasped over his head, resting there out of mere stupidity. He was noticed by the king, who, recognising that it was ignorance and not evil intent, threw his cloak over him with his own hands, and went on his way.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sultān Husam reigned from 1694 to 1722, he was expelled by Mahmud, Ghilzai, of Qandahār. The King's father, Sulaimān, reigned from 1667 to 1694

The chief eunuch, who preceded the queens and the women, found the man, took away the cloak, and killed him. When the king reached his tents he asked the chief eunuch if he had found anyone within prohibited limits. The reply was that one man had been found and killed. By the king's order the eunuch himself was killed for want of respect to the royal cloak with which the peasant was covered, it being a plain sign of the royal protection.

When this king was at the city of Isfahān, they told him there were many inhabitants who drank wine, and he issued a prohibition at once in accordance with the orders of the Qurān A few days after the issue of this order a Dutch ambassador arrived at the court to negotiate certain business [191], and he brought a handsome present for his Majesty. Among a number of other things were some birds, such as parrots, cockatoos, et cetera, which sang, talked, and whistled most cheerfully. It would be hard to express the amount of pleasure that his Majesty received from this gift

One day, as was his habit, he went to sit in his garden, and caused those birds to be brought, hoping to increase his enjoyment by listening to their songs and talk He was a good deal disappointed, since they uttered not a single sound of joy, although there was no want of the fruits or other products which are their food His Majesty waited five days to see if they would speak, but finding they were more and more depressed, he sent for the ambassador, and asked the cause of the birds' silence. The ambassador replied that when he brought them to his Majesty he had given them a drop of wine, this caused them to sing and talk cheerfully. The king tried at once an experiment in compliance with the hint given by the ambassador, and on seeing the effect, he declared that he did not know that the privation of wine caused sadness in those accustomed to drink it. This experience caused the king to sanction once more the use of wine by those who had need of it. But a certain punishment was fixed for those who got drunk.

[192] I have already mentioned that the officials governing the Karnātik requested leave from the Mogul to build a new

fortress at the port of San Thome. His Majesty refused his permission upon the excuse that the Europeans would take possession of it, since it was so close to the sea. Nay, he would be highly pleased if they could be deprived of those towns where they already resided

At the port of Puliacat in the Grand Mogul's territory, lying at a distance of eight leagues from Madras towards the north, the Dutch have a fort within the town. Five years ago the daughter of a Dutchman fled from it. The Dutch, who are not a careless people, made an inquiry into the facts, and found out that a Mahomedan had carried her off out of the place with her own consent

After five years had elapsed the Mahomedan returned to his home in Puliacat in the belief that no one would know anything about what he had done. The Dutch were told of everything, and therefore sent for three ships from Negapatam. They disembarked a sufficient number of soldiers, entered the Mahomedan's house without any warning, and removed the woman with her three sons. The whole force of the Mahomedan who governed there was useless. This event happened on September 12, 1706

[193] The reader may have observed that the nobles of India take notice of any generous actions which happen to be done in their sight. The following case may serve as an example.

There was a good-looking young Frenchman named Monsieur

I Although the details do \*Jt correspond, the text must refer to one Åghå Razå, a Persian merchant He assaulted a goldsmith about the ear ornaments of Pieter Josephsz' widow and daughter, and disobeyed the summons of the deputy fiscal, Dirck Haekaart The Governor of Choromandal (at Negapatam) deplores the want of means to maintain respect for the Company Although Ziā ud dīn Khān, the dīwān, forbade the Persian to enter Puliacat, he also demanded the surrender of the two Dutchwomen, asserting that they had become Mahomedans, and had lived two years in Aghā Razā's house Then the former dīwān Muḥammad Sa'īd, was reinstated, and the surrender was not pressed by him, but the Persian obtained help from Sundar Dās Havildār (sergeant), and 'Gidersie,' the faujdār Fearing the enmity of Dā,ūd Khān in such critical times, the Dutch said nothing (see letters of Choromandal Governor to the Governor General and Council at Batavia of October 13, 1706, and March 31, 1707)

de Lae, who had been guilty of a homicide in France, and for that reason had taken refuge in India. In Hindustan he entered the service of certain nobles and learnt the language of the country to perfection. In the year 1703 this young man appeared in the city of Gujarat, then under the rule of Prince A'zam Tara. Returning one day from the chase with his magnificent retinue and numerous followers, the prince saw the young man He recognised by the man's complexion and his clothes that he was a European. The young man took off his hat and made a very deep bow.

The prince halted and made him a sign to come forward, and asked him of what nation he was and his name. He replied that he was a Frenchman, and he was called Monsieur de Lae. Upon hearing this the prince gave a sign of joy, and sked him if he were related to the Monsieur de Lae (= De la Haye) who took the city of San Thome. The young man replied that he bore the same name, but was in no way related.

Thereupon the prince resumed his road with all the signs of dejection. Had the young man said he was a relation of Monsieur de Lae (de la Haye), he would have been given high pay, and would have been much esteemed [194] by the prince and all the other persons at the court.

In the territory of the King of Persia there was a rebellion of the Baloch tribe, of whom I spoke in my First Part (I 246, III 75) when treating of the tribes in Hindustan who dwell on the borders between the Mogul country and Persia. These people attacked and ravaged several provinces of Persia. The king sent a division of soldiers to allay the tumult and subdue their pride. But the army was defeated and routed

Then his Majesty ordered a general called Gurgi Kam (Gürgin Khān), a Georgian by race, to proceed with an army and reduce the country to order <sup>2</sup> The general carried out his

<sup>1</sup> As may be seen a little farther on, the correct spelling is, apparently, De la Haye The occupation of San Thome by the French took place in 1672, and its recapture by the Gulkandah king in 1674 De la Haye had made a fine defence

<sup>2</sup> The trouble really arose round about Qandahār, and was caused by the Ghilzais, who are Afghāns, not Baloch Perhaps the best European account of Gurgin Khān (Shāh Nawāz Khān was his Mahomedan title) is found in La

Majesty's orders, and had the good fortune to overcome the rebels. Not content, however, with that success, he entered their country at the head of his army, putting the whole country to fire and sword. He burnt down houses with entire families and killed the prisoners in the most brutal way. The principal men he roasted on spits. The little unweaned infants he dragged from their mothers' breasts and hacked to pieces, while other mothers were cut open. By these means he intimidated the tribe and brought it under subjection, and made it obedient to the king. When this general found himself thus victorious, he asked his Majesty's permission to invade the Mogul kingdom in order to [195] eradicate entirely the above tribe; but his Majesty would not consent to his application.

Let us return to the ambassadors of the King of Pegü and see what happened to them.¹ They started from Madras with the intention of attending the court of the Great Mogul, as their king had directed. When they reached the camp of Dā,ūd Khān, they were prevented from going farther until they had agreed to put on better clothing than what they were wearing, and they were told that if they wanted to go to court they must ask permission, otherwise they might return at once whence they came. This order had been received by Dā,ūd Khān from Aurangzeb, who also directed the purchase of one hundred elephants. These were to be sent in company with the ambassadors, on the condition, however, that the latter had changed their style of dress.

When the ambassadors found that their progress to the court was barred, they decided to dress themselves in another way. They ordered some fine clothes and put shoes on their

Mamye-Clairac's 'Histoire de Perse' (3 vols, Paris, 1750), vol 1, book 1, Sections IX, X, XV, XXII, XXIV He was a renegade Georgian of the sovereign house of the Bagrathioni, and was appointed to Qandahār in 1702, where he behaved with great cruelty (work quoted, p 22), and was assassinated by Mir Wais, Ghilzai, in 1709 (thid, p 68) Interesting details are also given on fols 18 of 'Majma' ut tawārīkh,' by Muhammad Khalii, son of Sultān Dā,ūd Mīrzā, son of Sbāh Sulamān-ug-sāni, Safawi This MS belongs to Dr. E, Denison Ross, of Calcutta.

<sup>1</sup> This is a continuation of the story which broke off upon fol 185.

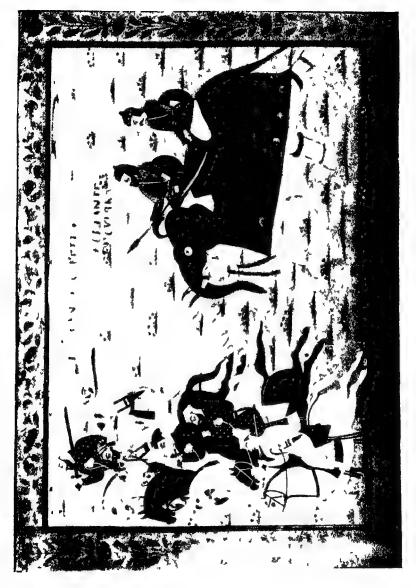

eet, covering their heads with a hat of straw having extended and rather wide wings, of which the lacquered crown was in shape something like a reversed flower-pot <sup>1</sup> Pictures of them thus attired were sent to his Majesty Thus accounted, and with the above-named retinue of one hundred elephants, which Dā,ūd Khān had bought, they were sent on to court.

The friendly reader should reflect here on the designs of this aged king, who gave this order to Dā,ūd Khān solely that the ambassadors and agents of different princes, as also the spies of various rajahs who are found in numbers at the court, should be able to write [196] to their princes that to his (Aurangzeb's) court had come ambassadors from a strange king bringing a magnificent present. Aurangzeb thought that by so doing he could make a display of his greatness, and that he would be looked on as a mighty potentate, a reputation which he desires to have

There can be no doubt that some princes among the Rājpūts do entertain this belief, as Aurangzeb wishes them to do, since, as I have said, they are in the habit of accepting what is commonly asserted. The Shivā Jī, however (i e, the Mahrattahs), are not highly impressed by these artifices, on the contrary, they press on him straitly more and more. When the doings of the Mahrattahs are reported to him, he has no other answer than that there are robbers everywhere. This is to save his dignity, but in his heart he is acutely pained without being able to devise a remedy

[Here I omit an account of Dā,ūd Khān's proceedings at San Thome and Madras, which I have already given from the Portuguese version in Part IV, fols 245, 246. I have inserted there one or two emendations from the Italian and Portuguese versions in Part V. I pass on to fol 202]

<sup>1</sup> Mr J E Bridges, Indian Civil Service (Retired) who served long in Burma, writes 'The king's ministers were head dresses similar to those described. The one like a glazed pot is probably the hat of the Council dress'. Mr Taw Sein Ko, Government archæologist in Burma, adds 'It refers to an official head dress, consisting of a plain crown, with ornamented flaps behind the ears. It may still be seen on some images of Buddha, but with the difference that the crown is of pyramidal shape'

18

[202] King Aurangzeb repents of having entangled himself in this war with the Mahrattahs, for it has not succeeded as he had hoped, thus he has been compelled to remain in these Dakhin lands as the only condition of keeping what he has conquered. At this moment he is encamped at a place near Aurangābād, called Ahmadnagar, of which I have spoken (I 75). There is not one of the princes his sons who will undertake to carry on the campaign. Meanwhile the Mahrattahs move about with their armies and pillage the empire of Hindūstān in all directions. Such is their power and audacity that they penetrated as far as the capital at Dihlī and plundered wherever they pass. While one army was on this expedition another army, also belonging to the Mahrattahs, was active in plundering the city of Gulkandah. Every day they display their power to a greater extent in every part of the Mogul empire.

[203] The old king never ceases issuing his orders for the suppression of all these disorders, but they little profit him. He lives in constant dread that his sons A'zam Tārā and Kām Bakhsh may rise against him, hence, as an impediment to any such revolt, he sends out the larger part of his troops to fight under the standards of generals, ordering them away on expeditions first in one direction, then in another

In the month of November, 1706,2 the old king fell ill once more, and for five days did not appear in audience. This illness was the cause of an outbreak in the army, men thinking the king was dead. Already many officers had gone over to the side of Prince A'zam Tārā, others had adopted that of Kām Bakhsh, while the rest made ready to lay hands upon all they could find

The astute old man was told of these things, and, ailing and weak though he was, had himself carried to audience on a small throne propped up by a number of cushions, and having men behind to hold him so that he should not fall. As soon as he

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aurangzeb reached Ahmadnagar on the 16th Shawwal, 1117 H (January 31, 1706) ('Ma,āṣṇr-i-'Alamgiri,' p 519) The place is over seventy miles south west of Aurangābad

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurangzeb fell ill at the end of Shawwal, fifty-first year, 1118 H (February 3, 1707, NS), but recovered ('Ma,āṣir i Ālamgīrī,' p 520) On fol 339, Part V, the same ground is gone over, but with other details

made his appearance the instruments of music began to sound, and by the beating of the drums the army was informed that the king was alive and was engaged in giving audience. Thus the mutiny was stayed, which until that time had gone on increasing

The sagacious old man, thus seated on the throne, gave first some orders to the chief wazīr. He then had recourse to an artifice such as had been customary with him in early years. Taking his handkerchief, he pressed it upon his eyes and pretended to cry. This act raised acute compassion among the bystanders, and whether it were genuine or merely a stroke of clever policy, they demanded the cause of his grief. Aurangzeb [204] then removed the handkerchief from his eyes, and, tears running down his face, said. 'I weep bitter tears, and grief overwhelms, me at finding myself so feeble, also because I foresee much destruction and many innocent deaths. The chief anxiety which torments me is that my prayers are unanswered wherein I ask God daily to take me from this world.'

Having said this much, he straightway fell to weeping again, and with many sighs went on with his story 'Last night Muhammad appeared to me and told me I was unreasonable in calling for death, since God had decided that I should live another thirty years. The Creator had thus decreed, and my insistence could not prevail'. The astute king had invented this fable, so that if he fell ill again and was unable to appear in public, there should be no disturbance in the army, they being persuaded that he had so many years yet to live. He never doubted that all his words would be swallowed by everyone, since he knew that the majority of people held him to be a saint and a truthful man. As for myself, I have not a doubt that this fable of Aurangzeb's was rejected as untrue by all the princes

At this audience the traders of Sūrat appeared again to supplicate his Majesty to get them back [205] the trade which had been stopped by the Dutch, as I have already stated (V, fols. 4, 167) His Majesty ordered twelve lakhs of rupees to be paid to the Dutch, with which they must be content. The Dutch agreed to accept the amount and cease to blockade the

trade of the port. They had suffered no loss, having at various times taken possession of several valuable prizes. In this way they had triumphed.<sup>1</sup>

I now state what happened to me On December 15 in the year 1706 it was the pleasure of the Divine Power to remove from this world my wife, with whom I had lived more than twenty years. The grief I underwent at that melancholy moment I neither know how to, nor ought I to, recount. All I will say is that it was the more profound for never having been experienced before. But, just as it appears to be the way of the world that sad events always come in company, and are never solitary, on the 29th of the same month Monsieur Martin died, he was the Governor of Pondicherry, nowadays called Fort St. Louis. By this second death I was plunged into nearly the same grief. He had been very much my friend, my true and ancient friend, and I had received from him great—very great—kindness, civility, and honour

[206] Still in spite of all these misfortunes, I was able to console myself by placing reliance on the Divine will. Very few days had passed before there came upon me an occasion of still greater depression and sorrow. I know it to be a manifest injustice, not to be supported by those who cherish the slightest zeal for innocence. I see the true servants of God persecuted, men who have undergone the greatest labour for His service. These priests have never caused the least scandal, or given anyone the smallest occasion of murmuring against their doings, nor is it right that their work of charity should be censured.

To this state are the Capuchins of Madras reduced, flagellated by enemics of the soul's welfare and of the propagation of

I For previous mentions of these Strat disputes, see Part V, fols 4 and 167 On the 14th Muharram of the forty-ninth year (May 5, 1705), Mulla 'Abd-ul Chaffur wrote to Joan van Hoorn, Governor General at Batavia, complaining of the capture at Malacca of his ship the Faiz Rasān, and its dispatch thence to Batavia along with two other Indian prizes. He values the cargo at between 1½ to 2 lakhs of rupees (£15000 to £20,000). As stated in the note to fol 4, Part V, the amount finally pard to the Dutch by the Moguls in 1707 was 8 lakhs and 11,000 rupees.

the Christian faith, solely, as I believe, because they are, as befits an Apostolic missionary and a parish priest, zealous for the good of souls and the honour of the Christian religion Yet their merits are known to all, and as blameless priests they are praised by everyone. The inhabitants of Madras are ready to bear witness to how much they have done there, and what they endure for the profit of the Christians.

Who is there who does not know that Madras is a city of considerable size, with very scattered and rather populous suburbs? Yet the Capuchins, by night as well as by day, move about and attend there upon everyone. They are present assiduously at confession, both of [207] the healthy and the sick, administering holy unction and all the other sacraments. They help the widow and the fatherless, supporting them with alms. In addition to all this they also keep open two schools, one for the Portuguese and Latin tongues, the other for the Malabar (Tamil) language.

Nor do they overlook the needs of the poor mendicants, of whom there is in this city a plentiful supply. They help the travellers of many nations, and on every holy day and Sunday console Christian souls by their virtuous preaching. This is the manner in which they have acted, and for this they are persecuted instead of being praised and rewarded. The truth of these things can be discovered by a brief relation that I shall give of what has lately happened, and let it serve as a stimulus to those whose business it is to see these grave disorders remedied, for the consolation of the newly-converted Christians, and of those others who might wish to embrace our holy faith. For I am a good witness to the fact that, owing to these persecutions, a very large number of those once eager to become Christians have changed their minds

[NOTE BY SENHOR CARDEIRA,—' Here follows the relation of the persecution in the French language' Folio 208 is blank]

[209] ACCOUNT OF THE PERSECUTIONS ENDURED BY THE REVEREND CAPUCHIN FATHERS [TRANSLATED FROM THE FRENCH BY COUNT ANDREA CARDEIRA, PORTUGUESE (PUBLIC PROFESSOR)] 1

Sirs, although for the space of nearly eight years we have been persecuted in deadly war by the reverend Jesuit Fathers. who have unjustly deprived us of the cure of the Malabar natives, have made us endure many disagreeables, and as you, too, are aware, have had for us no compassion the contrary, have continued to submit to everything with unspeakable patience, and have never attempted to discredit them. Now, however, they are no longer content to aim at us as persons, but wish also to injure our reputation Lord Bishop of San Thome and the reverend Jesuit fathers are working hard before your Tribunal to besmirch and blacken the reverend Father Esprit, and in his person all the other Capuchins, as mad, disobedient, and scandalous persons have therefore judged it well, for the maintenance of our reputation and that of the whole Capuchin Order, to justify our conduct, that we may not pass for such in your opinion

You know, gentlemen, that until about eight or nine years ago the Capuchin fathers were pastors of the Malabar people in Pondicherry. Without the Malabārīs making any complaint of us, or our doing the very slightest thing possible to which an objection could be made, we were deprived of that mission on the false allegation of an order from the king [of France]. The falsehood is made clear by the letters we have received from His Most Christian Majesty. Although there was every

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This text is in Italian, but I have since compared my translation with the French original, which is in Codex No CXXXV, Class VI These manifestoes are the work of one of the French Capuchins at Madras and not of Manucci, apparently, they were addressed to the Governor and Council of Pondicherry early in 1707, after the Bishop's letter to that Council of November 10, 1706, against which these two manifestoes protest so energetically

The transfer of the native parish to the Jesuits in 1699 was made under pressure from Governor Martin. He seems to have vacillated in his attitude to that powerful Society. If G de Challes is to be believed ('Journal d un Voyage,' Rouen, 1721, vol. in., pp. 114-165), Martin, in 1691, was strongly adverse to them, although his official letters of the same period express a contrary feeling

reason for us to complain about such an injustice as the above, have we ever declined to obey the Lord Bishop of San Thome, when his Eminence made over the charge of that cure to the reverend Jesuit fathers? No! In what, then, have we been disobedient, that we are treated thus basely?

Finding, then, that we could not obtain justice from the Lord Bishop of San Thome in things appertaining to this mission, we appealed from him to the Holy See and the Sacred Congregation The latter, moved to compassion at the injustice done to us. has declared in formal terms that its intention, and that of his Holiness, was that the Capuchin fathers should be admitted to the possession of their former cure With the object of preventing the reverend Jesuit fathers from alleging ignorance [210], it has sent out decrees, in which it declares that such was its final decision. We presented these [decrees] to the Lord Bishop, who after perusal approved them, as may be seen on the margin of one particular decree sent to him by the Sacred Congregation. Not only has he approved them, but also directed that they should be communicated to the reverend Father Tachard. This we have done, gentlemen, but what was the reverend father's answer when we showed him the above-named decrees? 'My fathers, you are wasting your time and wearing yourselves out fruitlessly' Do you not think that a fine answer from a man of judgment, as he is? By it he makes out these decrees to be no more than a jest,2 and the penalties

After the dispute began, he writes on March 15, 1700 'We have a perfect understanding with the Capuchin Fathers. In spite of the complaint they have brought against us, we do not fail to give them their due, they are the parish priests of the French, Portuguese, etc. As for the cure of the Malabārīs, it is a point for the Jesuits and Capuchins to settle between themselves. Nor on that head do we believe we have acted against the orders you (the Company) gave us' (C' 65, fol 83)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The affidavit of March 12, 1706, by De Flacourt and d'Hardancourt, of the French Company's Council at Pondicherry given in Norbert, 'Memoires Utiles et Nécessaires,' 1742, p. 189, shows that this formal notification took place on February 10, 1706, whereupon the Lord Patriarch's decree in favour of the Jesuits of June 14, 1704 (1814, p. 200), was produced by Father Tachard

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A bibus, a term of contempt, of unknown origin, for a thing of no value or importance (Littré)

recited therein mere trifles of no importance. Neither he nor the other reverend fathers have ceased to carry on their functions in the ordinary way, just as if nothing had been said. Now we pray you, gentlemen, to tell us which of the two parties is the more disobedient, the Capuchins or the reverend Jesuit fathers?

Since we knew that all things done by the reverend Jesuit fathers since the announcement to them of the decrees of the Sacred Congregation are null and void—for they are 1050 facto under suspension, and deprived of all the privileges conferred upon missionaries, as stands recorded in the decrees themselves—we came to the resolve of publishing the decrees in our church at Pondicherry With the object of not being afterwards blamed in any way, we presented a petition to the Lord Bishop of San Thome on the eve of St. Michael, September 28, 1706, wherein we prayed His Most Illustrious Lordship to put into execution the orders of his Holiness and of the Sacred Congregation, or, if he objected to do so, would he attach at the foot of the petition a formal refusal, for the sole purpose of proving to his Holiness and to the Sacred Congregation that we had taken or urged all the possible steps for causing their orders to be executed

Finding himself driven into a corner, and knowing, in addition, that he would be censured at Rome if he opposed the execution of the decrees, the Lord Bishop of San Thome replied that he could not grant the petition for certain reasons known to him. But we could publish the decrees in our church, seeing that no one could hinder us. Upon hearing these words from the mouth of a prince of the Church, whose words ought to be oracles, Father Michel Ange, pleased in the highest degree, put a question to him in these words 'Most Illustrious [211] Lord, we may, then, publish the decrees in our church?' His lordship responded 'You can publish, who is to prevent it?' After hearing these words the Reverend Father Michel Ange took leave of Monsignor, and wrote to the reverend Father Esprit that he could make the publication.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The original Trench narrative gives the question and answer in Portuguese, which was the Bishop's mother-tongue

Gentlemen, as you are just and reasonable men, mark a little, I pray you, the scandal raised by the Capuchin fathers, for which they are dealt with and disgraced, as is now the case!

Upon the reverend Jesuit fathers finding they could not openly oppose the decrees, do you know what they have done? We should never utter it were not our reputation, and, above all, that of our order, involved, and did they not calumniate us unjustly, as they are doing They have persuaded the Lord Bishop of San Thome to say that we have published the decrees without any permission from him-a most extraordinary statement to be made by an honourable man, but still more so when made by a priest and a prince of the Church Gentlemen, we have not a permission in writing given to us by His Most Illustrious Lordship for the publication of the decrees. We had not thought it well to demand that from a bishop, whose words ought to be more than sufficient for acting upon in security Wherefore are we thus made dupes of, that Monsignor should declare in his Pastoral that we have published the decrees without his license? I leave it to the thoughts of all honourable men to decide what sort of act this is, we beseech God, however, not to exact vengeance for it, but to inspire my Lord Bishop with a desire to testify the truth.

Gentlemen, I pray you to join me here in making a reflection. The infamous old men who accused the chaste Susannah of having committed adultery were triumphant until she was led to the place of execution (Dan xiii). But their joy was of no long duration, because God, who cannot endure detraction and calumny, as the Scripture saith, 'Detractores, Deo odibiles' (Vulgate, Rom 1 30), raised up the Prophet Daniel, who laid bare the deceit, and caused the culprits to be condemned. The same thing, gentlemen, happened, as it were, in our case, but in a still clearer shape, since God, who is the protector of oppressed innocence, took our cause visibly in hand. He has willed that those who made us out to be disobedient should be our justifiers, and that their manifest contradictions should be demonstrated. This is how it happened.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the Authorized Version this chapter is set apart from the Book of Daniel, and placed in the Apocrypha

[212] After the Pastoral of Monsignor the Bishop of San Thome had issued, in which he accused us of having published the decrees without his permission, the reverend Father Michel Ange wrote him a quite civil and courteous letter, wishing to hear from his lordship's own mouth the assertion that he had given no permission for publishing the above-named decrees. His lordship, in reply to the letter of the reverend Father Michel Ange, wrote upon its margin the following words

'I have given no permission to your Reverence, not even in thought, much less in words' (notice, gentlemen, the accusation) 'I said to you that you could publish the decrees of your own authority, just as you could publish any other order whatever that you liked within your church, without my permission and without anyone hindering you' (See here, gentlemen, our justification, and the most authentic permission that could be 'For I did not issue the Pastoral to stop the decrees of the Sacred Congregation' (Notice here, gentlemen, the contradiction, since by a Pastoral his Lordship took away jurisdiction from the Capuchin fathers and gave it to the reverend Jesuit fathers, against whom the decrees were issued), 'but only to repress the audacity with which the reverend Father Spirito announced in his church that the reverend fathers of the Society [of Jesus] were not the parish priests of the Malabārīs, but that all those people belonged to his (Esprit's) parish' (Gentlemen, it was not the reverend Father Esprit who made this declaration, but the decrees which said so, as you will hear a little farther on), 'interfering in our jurisdiction in a matter which had been disposed of by the authority vested in me as bishop, under the sacred canons and the decrees of the Sacred Council of Trent, concerning the erection and the division of parishes according as I may believe the welfare of my flock requires '1

Gentlemen, I have certainly read the decrees of the Sacred Council of Trent, but I have never seen there that a bishop could withdraw a cure from the hands of a friar of one order and place it in those of religious of another. But to convince

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The French original in Codex CXXXV here gives the Bishop s exact words in Portuguese

you, here are the very words of the Sacred Council of Trent, Chapter X, 'De Reformatione,' Sessio 14 'Regularia beneficia in titulum regularibus professis provideri consueta, cum per obitum, aut resignationem, vel alias illa in titulum obtinentes vacare contigerit, religiosis tantum illius ordinis, vel iis qui habitum omnino suscipere, et professionem committere teneantur, et non aliis, ne vestem lino lanaque contextam induant, conferantur' [Benefices of Regulars, which it has been the custom for professed Regulars to hold, when they happen to become vacant by the death of the titulary incumbent, or by his resignation, or otherwise, shall be conferred on religious of that order only, or on persons who shall be absolutely bound to take the habit and make that profession, and upon none others, that they may not wear a garment that is woven of woollen and linen together (Deut xxii II)

It is quite true that in the same Council of Trent, Cap 4, Sess 21 [213], it may be read that when a congregation becomes so numerous that a single curé is not enough, then the bishop may order him to engage as many priests as he knows to be necessary to administer the sacraments and celebrate the Divine office. But not even here is it provided that the bishop may remove the legitimate pastor, particularly when he is leading an irreproachable life, and appoint another 'Episcopi,² etiam tamquam sedis apostolicæ delegati, in omnibus Ecclesiis Parochialibus vel Baptismalibus in quibus populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere Ecclesiasticis Sacramentis ministrandis et cultu divino peragendo, cogant Rectores, vel alios, ad quos pertinet, sibi tot Sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad Sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum' [In all parish churches, or those

¹ 'Canones et Decreta Sacrosancti (Ecumenici Concilli Tridentini ,' Romæ (Typis S Congregationis de Propaganda Fide), 1845, 8vo, p 427 Waterworth, 'Canons and Decrees of Council of Trent,' p 119

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'Canones et Decreta,' edition 1845, p 115, Waterworth, p 147 The words in italics are omitted in the printed text See also 'Dictionnaire Encyclopedique de la Théologie Catholique' (translation of Wetzei and Welte's 'Kirchenlexicon'), v 510, for the Council of Trent's definition of a parish, new parishes can be created or old ones modified by the Bishop only (Sessio XXIV, cap. xiii, 'De Ref')

wherein baptism is administered, in which [churches] the people are so numerous that one rector is not enough for the administration of the sacraments of the Church, and for the performance of Divine worship, the bishops, even as delegates of the Apostolic See, shall compel the rectors, or others whom it may concern, to associate to themselves for this office as many priests as shall be sufficient to administer the sacraments, and to celebrate Divine worship]

It is equally true that there is to be found in the same chapter a direction that in places where the dwellers in the parish live sufficiently far from the church to make it a great inconvenience to get there, the bishop may, 'etiam' (even) against the will of the cures, erect new parishes. But we do not find that when Christians all live in a city which is not particularly large any action of that kind can be taken us vero, in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem, Parochiani, sine magno incommodo ad percipienda Sacramenta et Divina Officia audienda accedere non possunt, novas Parochias, etiam invitis Rectoribus, iuxta formam constitutionis Alexandri Tertii quæ incipit "Ad Audientiam," constituere possint ' But as regards those churches, to which, on account of the distance, or the difficulties of the locality, the parishioners cannot, without great inconvenience, repair to receive the sacraments and to hear the divine offices, the bishops may, even against the will of the rectors, establish new parishes pursuant to the form of the constitution of Alexander III., which begins Ad Audientiam |2

You gentlemen who live in Pondicherry, tell me, I conjure you, whether the Christians are so numerous that four Capuchin friars, all in priest's orders, are not sufficient. Tell me also, if you please, whether the distances between the places are so considerable that the Christians cannot get to church without

 $<sup>^{1}</sup>$  'Canones et Decreta' edition 1845, p  $^{11}5$  (Sessio XXI , cap  $_{\rm IV}$  ), and Waterworth, p  $_{\rm 147}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alexander III was Pope from 1159 to 1181 His 'Ad Audientiam' is in the 'Decretales' of Gregory IX (1227 41), book iii, title 48, cap iii 'Propter nimiam distantiam ecclesia potest nova ecclesia in ipsius parochia ædificari et certa portio de antiqua sibi deputari' (Corpus Juris Canonici, ed J H Boehmer and Æ L Richter, 4to, Leipzig, 1839 part ii, column 628)

great inconvenience The first of these is not true, for, including the French gentlemen, the Topasses (persons of mixed blood), and the Malabārīs (Tamils), there may be three thousand Christians, and at the outside that is the total number [214]. But, in addition to this fact, the second condition is even less true, and there is also another circumstance worth remembering. If the Lord Bishop of San Thome has taken the cure out of the hands of the Capuchin fathers and placed it in those of the reverend Jesuit fathers by reason of the distance between the places, which is the only ground of action that can be rightly adduced, the Christians are not relieved in any way by transfer to the reverend Jesuit fathers, whose church stands at the gateway of that of the Capuchins.

If the Lord Bishop of San Thome had this object in view as his motive in removing the Capuchin fathers from their cure of the Malabārīs and making it over to the reverend Jesuit fathers, it seems to me that he ought to have erected new churches in addition to appointing new pastors, so as to deliver the parishioners from the inconveniences previously suffered by them, instead of forcing them to attend a church quite close to that of the Capuchin fathers, from whom his Lordship has taken the cure of the mission to the Malabārīs and transferred it to the reverend Jesuit fathers. By this detail you can see, gentlemen, that they bring forward quite out of place the Sacred Council of Trent, since this proves to be opposed to the bishop's intention

But since the Lord Bishop of San Thome and the reverend Jesuit fathers allege the Sacred Council of Trent as the justification for their conduct, and as proof of the good grounds they had for taking away from the Capuchin fathers the said mission to the Malabārīs, I would beg them to tell me how it is necessary to understand those words, which you will find, gentlemen, in Caput 9, Sessio 25, 'De Reformatione,' where can be read in clear and plain words that cures and benefices, et cetera, which have been acquired 'per subreptionem' (clandestinely), and by illegitimate means, ought [215] to be replaced in the hands of those who previously possessed them 'Quæ vero [accessiones] a quadraginta citra annis factæ, effectum, et plenam incorpora-

tionem sunt consectuæ: hæ nihilominus ab Ordinariis. tamquam a Sede Apostolica delegatis, revideantur, et examinentur, ac quæ per subreptionem, vel obreptionem' (Reflect well, gentlemen, on these terms. I beg of you) 'obtentæ fuerint, simul cum unionibus irritæ declarentur, ac beneficia ipsa separentur et aliis conferentur' [But as regards those augmentations which. having been made within the last forty years, have come into effect and complete incorporation, such shall nevertheless be reviewed and examined by the Ordinaries as the delegates of the Apostolic See, and those which shall be found to have been obtained by deceit or stealth shall, together with the unions, be declared invalid, and the benefices themselves shall be separated and be conferred upon other persons |1 Therefore, if there ever has been a cure that has been taken away surreptitiously and by illicit means, it is the very one which has been taken from the Capuchin fathers and given to the reverend Jesuit fathers, hence, as a true inference, there never was a case which more legitimately calls for restoration of the cure to the Capuchin fathers than does that of Pondicherry

As it seems to me, gentlemen, it is impossible to inform you more clearly of the injustice which has been perpetrated, and which they continue to perpetrate in what concerns us, than by quoting to you the Sacred Council of Trent, adding thereto the chapters and sessions, whereby you can discover whether I quote incorrectly

Although all this that I take the liberty of writing is clear and simple, I must pray you, in order to convince you completely of that truth, to tell me whether you can persuade yourselves that the Sacred congregation, which is the Council of his Holiness, on whom the Supreme Pontiff has conferred absolute power over all missions, both in general and in particular, a body which these same pontiffs have designated by the [216] exalted title of Sacred Congregation 'de Propagande Fide,' does not know as well as the Lord Bishop of San Thome the meaning of the Sacred Council of Trent, and, further, what the sacred canons allow them to do Whence it arises that, if the said Sacred Congregation, after having been

<sup>1 &#</sup>x27;Canones et Decreta,' edition 1845, p. 211, Waterworth, p 266

informed that the cure of the Malabārīs at Pondicherry had been taken from the Capuchin fathers and given to the reverend Jesuit fathers, ordered the Lord Bishop of San Thome to make over once more the said cure of the Malābarīs into the hands of the Capuchin fathers, and in order to carry the same into effect dispatched such clear and precise decrees; no one who is not a Jesuit could have any doubt in the matter.

We know very well, gentlemen, though in no way thereby surprised, that the Lord Bishop of San Thome has written to your Council that the decrees of the Sacred Congregation spoke not a word about the parish priests of Pondicherry But to obviate exaggeration, I will place before your eyes the precise words used by His Most Illustrious Lordship, that you may see, gentlemen, whether those words correspond to the original which you have in your possession

'The reverend Father Fra Spirito (Esprit) came forth with an unlooked-for and scandalous resolution' (Does it seem to you, gentlemen, a great scandal that we should have published. with his permission, the said decrees of the Sacred Congregation and of his Holiness, issued in our favour, in order to obtain once more our old cure?) [217] 'without more foundation than that of his many letters, when he ought to have awaited the decision of France, to which this affair had been remitted' (Here is a fine piece of respect, gentlemen, to the Court of Rome, the preferring to it of an inferior tribunal, and here is a fine method of gaining the good graces of a monarch whose title of Most Christian King was acquired in no other way than by continual submission to the Holy See!), 'and assumed the right to decide about those decrees of the Sacred Congregation' (Here is a heavy burden that his Lordship casts on us, when, then, ought we to come to a decision and be satisfied, if not when we hold the orders of his Holiness and of the Sacred Congregation?) 'which he (Spirito) says have reference to the division of the parishes which we have carried out. making over the cure of the Malabaris to the reverend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Here begin excerpts from the Bishop's letter of November 10, 1706, which is given continuously in full on fol 282 In Codex No CXXXV these are left in the Bishop's original Portuguese

fathers of the Society.' (Here we have, gentlement a fine piece of reasoning. Why and wherefore did the Sacred Congregation send out decrees in favour of the Capuchin Fathers? Did it, perhaps, issue them in jest—ficar chouma, as the Portuguese say?) 'If you, gentlemen, send for and inspect the decrees, you will see if any one of them says a single word about the Pondicherry parishes.' Gentlemen, although the Lord Bishop of San Thome could not know how to respect or esteem you too highly, to me it seems, according to my feeble understanding, that his Lordship has no right to make you judges in an affair which three great bishops, when deputed by His Most Christian Majesty, declined to examine because they learnt that the Sacred Congregation had passed a decision upon it

Gentlemen, if the Lord Bishop of Sin Thome and the reverend Jesuit fathers had obtained decrees against us, as we have against them, they would be able to see very distinctly that those decrees dealt with the cure of the Malabaris in Pondicherry But as we hold decrees against them instead of their having them against us, those decrees are couched in a language which our opponents decline to understand gentlemen, must not men be very prejudiced, not to say talk like that? We made an appeal to his Holiness and to the Sacred Congregation about the cure of the Malabaris in Pondicherry, which had been so unjustly [218] taken from the Capuchin fathers, and the Reverend Father Francois Marie of Tours, Capuchin and apostolic missionary, started from Pondicherry on his way to Rome with the object of informing his Holiness and the Sacred Congregation about all that had happened, and there (at Rome) he prepared his statement, which we reproduce in its own words 3

¹ Mr D Ferguson writes 'Chouma is an Indo Portuguese word from the Tamil See Monsignor S R Dalgado's ''Dialecto Indo Portugues de Ceylão'' (Vocabulario) ''Chumá, sem motivo, sem proposito, Dial Mang [Mangalor]—Tam #LDLOT (Chummå)' The word is common among Ceylon planters'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Blank in original

This petition is printed in Norbert, 'Memoires Utiles et Necessaires,' Luques (Lucca), 1742, p. 180, where it is dated March 26, 1703 Mr Philipps has also found it in the 'Madras Catholic Directory,' 1867, pp. 212, 213 Passages omitted in these versions I have put in Italics, and additions made in them I

## CAPUCHIN APPEAL TO HOME, 1703

Frater Franciscus Maria Turonensis Ordinis Capucinorum Missionarius Apostolicus humillimė exponit Eminentus Vestris quod contrà Mandatum, 1 sub die 28 Aprilis 1698, Illustrissimus Dominus Episcopus Meliapurensis absque causa, nec consultà hac Sacra Congregatione, abstulit à Patribus Capucinis Provinciæ Turonensis Missionariis Apostolicis Pudicherii in orâ Choromandel existentibus, curam animarum gentis Malabaricæ, quam a plusquam triginta annis fundaverant, et non sine fructû et edificatione populorum gerebant illam, quam dedit Patribus suæ Societatis Jesu quod dicti Patres Capucini videntes mandatis<sup>2</sup> Illustrissimi Domini Episcopi obtemperaverunt, ne scandala<sup>3</sup> excitarentur oppositione quamvis iusta, maxime quod sperarent' ut Eminentiæ Vestræ justo illorum juri faverent statim atque de illis informarentur. Quapropter Devotus Orator humilimè supplicat, quatenus<sup>6</sup> Eminentiæ Vestræ dignentur super hoc mandatum particulare dare predicto Illustrissimo Domino Episcopo Meliapurensi ut dictos Patres

insert in footnotes Mere differences of spelling and punctuation I have corrected according to the above printed texts. Action seems also to have been taken at the Court of Louis XIV through Father Paul of Vendôme, Capuchin, as Procurator for the whole Capuchin Order of all ranks There is a copy of his 'Memoire' in Bib Nat, Nouvelles Acquisitions Françaises MS No 9 352, fol 274, a copy made by P Margry but he does not state the provenance of the onginal The attached documents of which a list is given would have been of value if forthcoming They were (1) extracts from the registers of baptisms and burnals, (2) a deed of gift for the Capuchin church outside the fortress of Pondicherry, (3) letters to prove that the Capuchins returned (7 in 1699) at the request of Governor Martin, (4) letters from the Bishop of San Thome, who s, they say, entirely under Jesuit influence, (5) various letters addressed to Father Michel Ange, of Bourges, Superior at Madras, (6) a letter from the Bishop to Father Esprit, of Tours, (7) a letter from Governor Martin to the said Superior, dated July 7, 1699, asserting that he (Martin) would not have written to the Bishop asking for a transference of the parish had not Father Beauvollier written from San Thome that the Capuchins made him (Martin) pass for a fourbe The petitioner remarks that he had already earlier in the year (1703) presented letters from the Pondicherry Capuchins to Mr de Pontchartrain There are also ten letters of 1702 and 1703 connected with these Pondicherry disputes in the Archives Nationales, Paris, No K 1,374, Nos 39 43 and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Insert [ab hac Sacra Congregatione emanatum] <sup>2</sup> Insert [dicti]

Insert [ex spsorum quavis de causà, justà oppositione orirentur]
Insert [fore]
Insert [ut]

Capucinos pristino juri restituat, pro qua gratia Deus, et cetera.' [F. Francois Marie of Tours, apostolic missionary of the Capuchin order, most humbly sets forth to your Eminences that, in opposition to the Decree [of the Sacred Congregation], the Most Illustrious Lord Bishop of Meliapur, without cause, and not having consulted the Sacred Congregation, has taken from the Capuchin fathers of the Touraine Province and Apostolic Missionaries at Pondicherry upon the coast of Choromandal, the cure of souls of the Malabar folk, [a mission] which they had founded more than thirty years ago, and were carrying on not without good results, and to the edification of the people. This [the bishop] transferred to the fathers of his own Society of Jesus. Seeing which, the aforesaid Capuchin fathers obeyed the commands of the Most Illustrious Lord Bishop, in order that no scandals might arise from their opposition, however just, and this [they did] more especially in the hope that your Eminences would see them righted as soon as you were informed of the matter Wherefore your devoted Petitioner most humbly prayeth that your Eminence will deign to issue a special order in this matter to the aforesaid Most Illustrious Lord Bishop of Meliapur that he restore the aforesaid fathers to their former rights. For which favour may God. etc 1

Here, then, gentlemen, is the petition of the Pondicherry Capuchins, not of those at Madras or Sūrat, in Persia or in Turkey What, then, is the reply of the Sacred Congregation? You have it, gentlemen, written at the foot of the very petition of the Pondicherry Capuchins. Let it be specially noticed that if it were not written at the foot of the petition itself, but on a separate sheet of paper, maybe something could possibly be found to say against it. But when the answer of the Sacred Congregation is engrossed at the end of the petition from the Pondicherry Capuchins, who can deny that the said decrees are issued with reference to the cure of the Malabārīs in Pondicherry? No one [219], gentlemen, except the Lord Bishop of San Thome and the reverend Jesuit fathers!

'Dentur decreta Episcopo emanata die 28 Aprilis [1698]

super dubus propositis à Patribus Capuccinis Provinciae Turonensis in Urbe Suratensi missionariis; videlicet.<sup>1</sup>

- [6] 'An in missionibus qui sunt magis antiqui missionarii Parochi in tali missione censeantur, maximè si Capellam seu Sacellum, aut Ecclesiam et sepulturam habeant publicam.
- [7] Ubi sic Missionarii Parochi censentur, novis missionariis advententibus, Vicarius Apostolicus vel Episcopus² ad libitum possit Parochiam ab eis amovere³ ut novis Missionariis concedat' [Let the Bishop be given the decrees which were issued on the 28th day of April, 1698, regarding (certain) doubtful points propounded by the Capuchin fathers of the Province of Tours, missionaries in the town of Sūrat—to wit
- (6) Whether in missions the older missionaries, acting as parish priests, are to be reckoned as in the mission, especially if they hold a chapel or oratory or church with a public church-yard.
- (7) Where the missionaries are thus to be considered parish priests, can the Vicar Apostolic or Bishop at will, on the arrival of new missionaries, remove the parish from their charge and make it over to the new-comers?

You have now seen, gentlemen, the doubts propounded by the Capuchin fathers, hear now, if you please, the answer of the aforesaid Sacred Congregation <sup>4</sup>

'Ad sextum, "non esse vere Parochos", ad septimum<sup>5</sup> "posse nisi ex gravi causâ, et consultâ prius Sacra Congregatione"'

[As to No 6 (the answer is) 'They are not really parish priests', 6 as to No 7, 'they cannot be (removed) except for weighty reason, and after consulting the Sacred Congregation.']

It seems to me, gentlemen, that the above is quite clear and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This decree of the Sacred Congregation, dated, like the petition, on March 26, 1703, appears in Norbert, los at, p 182, and in the 'Madras Catholic Directory,' 1867, p 213 The corrections are made as described in the previous note. The decree of 1698 relating to Sürat was adopted as applicable to the Pondicherry Capuchins' petition of 1703, there are seven 'doubts' dealt with, of which our text quotes the sixth and seventh, and the findings thereon

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Variant, insert [loci possit]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Variant, insert [ut]

<sup>4</sup> Norbert, work cited, p 184

Variant, insert [non]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In other words, they remain members of the mission, and have their status as such' (J K)

plain, and as a necessary consequence, the Lord Bishop of San Thome having had no urgent reasons, nor having consulted the Sacred Congregation, his Lordship could not legitimately take away the said mission, and though he did take it from the Capuchin fathers, and give it to the reverend Jesuit fathers, the latter, nevertheless, have never been, and are not now, the legal pastors of the Malabar Christians of Pondicherry.

My Lord Bishop of San Thome says in his letter written to your Council 'I have sent forth a Pastoral by which I declare afresh, as I have already declared provisionally, that the reverend Fathers of the Company are the parish priests of the Malabārīs, an office which in no shape belongs to the Capuchin Fathers, neither by order of his Holiness nor by mine, as they falsely allege' If, say I, the Lord Bishop did write these words to your Council, what is there we can do when our adversaries are our judges?

Although His Most Illustrious Lordship says it, this statement is very hard of digestion 'neither by order of his Holiness nor by mine, as they falsely allege' Here is his authentic permission, which I write once more, to clear us [220] of his Lordship's calumny 'I did not give your Reverence permission, not even in thought, much less in words I only said . . ' Weigh well these words, gentlemen, I beseech of you, and think how a bishop, who ought never to act unless by God's Spirit, could address to you these words, 'as they falsely allege,' after having expressed himself in the following terms: 'I only said to him that he could publish the decrees on his own authority, just as he could publish any other order (as he thought fit) in his church, without my permission and without anyone hindering him'

Gentlemen, if it had not been a bishop, to whom I owe all imaginable respect, but any other person who had written these words, 'as they falsely allege,' after having given so valid a permission, I might make use of the expression in Holy Scripture, 'De ore tuo te judico' [Vulgate, Luke xix 22]. But remembering, as I do, the respect I owe to his Lordship, all I will say is that he accuses us very much out of place of having falsely alleged an order of his Holiness For the Sacred

Congregation, which does no act without his orders and without his consent, has sent us the decrees, dated January II of the year 1656, of which we insert here the tenor.

'Sacra Congregatio censuit nullo modo [in] posterum licere, pro bono Religionis Catholicæ ad tollendas inter Missionarios dissentiones, et litigia, in locis in quibus existunt missionarii Apostolici unius ordinis, novam missionem aliorum Religiosorum, et etiam Societatis Jesu, fundare, vel illam sub quovis prætextu, aut authoritate evercere absque expressà licentia ejusdem Sacræ Congregationis, sub pæna privationis officii, privilegii, et facultatis, ipso facto incurrenda, non obstantibus quibuscumque '2 [The Sacred Congregation has decided that for the welfare of the Catholic religion, and to prevent litigation and disputes among missionaries hereafter, it shall in no way be permitted, under any pretext or authority whatsoever, that missionaries of a different order, not even those of the Society of Jesus, shall establish a new mission in places where there is already an established mission without having an express permission from the Sacred Congregation, any transgressor being subject to privation of office, privilege, and faculty, to be incurred by the very act itself, in spite of all objections that may be made for the invalidation of the present order 1

After such an authentic decree, drawn up in terms so strong, how can the Lord Bishop of San Thome attribute to us error and falsehood because we allege an order of his Holiness? And how is he able to assert that the mission to the Malabārīs in Pondicherry does not belong in any manner to the Capuchin fathers [221] 'and that in no way do they appertain to the reverend Capuchin fathers either by order of his Holiness or mine, as falsely alleged.'

After that, gentlemen, his Lordship dares farther to write to you that, by a consideration of the decrees, it will be seen that not one of them says a single word about the parishes of Pondicherry 'Let your lordships call for the decrees, and you will

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This decree of 1656 is printed in Norbert, work cited, p 204, and in the 'Madras Catholic Directory,' 1867 In the latter version the date is January 22, but Norbert has January 11, as in the text

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Insert [in contrarium facientibus]

see whether any one of them speaks a single word about the parishes of Pondicherry.' But if the decrees do not speak of them, to what end, then, gentlemen, upon their presentation to Monsignor with a request to have them put into execution according to their tenor, did he write the following words? 'The Reverend Father Guy Tachard has already seen this petition and the decrees of the Sacred Congregation. Dated San Thome, February 12, 1706. (Signed) The Bishop of Meliapur'

Whence proceeds it, then, that when the decrees were notified to the Reverend Father Tachard by the order of the Lord Bishop of San Thome, his Reverence produced a sentence of my Lord Patriarch in order to hinder their execution? If his Lordship had purposed to write to you that the said decrees did not speak in any shape of the mission or cure of the Malabaris of Pondicherry, to me it seems that he ought not first to have approved and then subsequently disapproved of If the reverend Jesuit fathers had meant not to obey the Sacred Congregation, to me it seems that neither ought they to have met us with the above sentence in order to hinder the execution of its decree as not meeting with their approval. Thus the Lord Bishop of San Thome would have been to some extent in a reasonable position, and the reverend Jesuit fathers also, by the non-production of that sentence In addition, they would have spared the Lord Patriarch a well-earned reproof, which might well fall upon him from Rome for having interfered in an affair which had been submitted to the adjudication of the Holy See By this course we should have been spared the spectacle of the bad faith with which they have acted in producing a sentence passed two years before, of which we should still be ignorant had we not notified to them these decrees [of the Sacred Congregation], so true is it that, whatever expedient may be resorted to, the Divine oracles are bound to be fulfilled

[222] For God, who is a just God, gentlemen, and cannot suffer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apparently by this is intended the order of 1704, given by Cardinal de Tournon, Patriarch of Antioch and Papal Legate to India and China (see Norbert, 'Mémoires,' 1742, p 200) It is dated June 14, 1704

iniquity, but must punish it, has chosen to make public all that these reverend Jesuit fathers had plotted to do in secret. 'Nihil enim est opertum, quod non revelabitur, et occultum. quod non scietur.' ['For there is nothing hid that shall not be revealed, nor secret that shall not be known' (Vulgate. Matt. x. 26). However much they may seek a means of quieting their consciences, when they continue to perform their duties as usual after the receipt of these decrees, I find it difficult to believe that they will find any Since whatever they choose to say, whatever sort of authority they may allege, whatever sort of argument they may adduce, it is necessary for them to give me an answer to two things either the decrees have been given to the reverend Capuchin fathers for their re-entry upon the mission that had been taken away, or the decrees have not been given for that purpose, and if they say that verily his Holiness and the Sacred Congregation have sent them for our restoration to our ancient mission to the Malabārīs, why, then, do they oppose these decrees?

If they say that his Holiness and the Sacred Congregation have not sent them [the decrees] to re-establish us in our ancient mission, and that this subject is not in the least touched upon in the said decrees, will they tell me how they would in that case interpret the following words 'In locis in quibus existunt missionarii unius ordinis?' etc. Perhaps, because they are Jesuits, they are exempt from that rule. Then what does this mean. 'Aliorum Religiosorum et etiam Societatis Jesu'? Their acts proceed, perhaps, from their having arguments and pretexts which support what they are doing In that case, what is the meaning of this 'sub quovis prætextu'? Perhaps it is because they hold in their hands the authority of his Lordship the Bishop of San Thome Then what does this mean 'aut authoritate exercere'? Once more, it may be they have permission to act at their own pleasure without the consent of the Sacred Congregation. What [223], then, mean these words. 'absque expressa licentia ciusdem Sacræ Congregationis'? Can it be that if they disobey the said Sacred Congregation their acts will not be open to condemnation? What is this, then 'Sub poena privationis officii, privilegii, et facultatis, ipso facto incurrenda, non obstantibus quibuscumque'? Perhaps, lastly, the Lord Bishop of San Thome and the reverend Jesuit fathers are not subject to the Sacred Congregation. Perhaps the Sacred Congregation has no authority over them. If so, let them put before me the whole of that in writing; I will then hold my tongue and be at peace

Gentlemen, I am absolutely certain that they will do no such thing, which is sufficient proof to any person of discernment, and an obvious revelation that the reverend Jesuit fathers, in acting as they have done, are not devoid of ill-will. If you are in doubt, ask them this yourselves, and you will find them tell you so orally, but will never reduce it to writing. Now, if the Sacred Congregation has the power to issue commands to them whenever judged appropriate, and to inflict on them penalties in case of disobedience, how can they appease their conscience after defying the orders of the said Sacred Congregation, which orders them to obey 'sub pana privations officil, privilegil, et facultatis, ipso facto incurrenda, non obstantibus quibus-cumque'?

Before the receipt of the decrees of his Holiness and of the Sacred Congregation, the Lord Bishop of San Thome and the reverend Jesuit fathers were possibly acting in an excusable manner, for it might be assumed that they did not know, in spite of its being a thing of which they should not have been ignorant. But after seeing the decrees, after having approved them, after having notified them to the reverend Jesuit fathers, after having proclaimed them in our church, after being convinced that his Holiness and the Sacred Congregation meant that the Capuchin fathers should re-enter upon their ancient mission, how could Monsignor entrust that mission to the reverend Jesuit fathers by a Pastoral [224] expressly issued? The reverend Jesuit fathers know quite well that the thing is no longer in Monsignor's power, for, as the decrees state, 'sub quovis prætextu aut authoritato exercere absque expressa licentia ejusdem Sacræ Congregationis,' how, then, can they continue to exercise their functions in the usual way? It is no longer a sin of ignorance, it is-pardon me, gentlemen, I hardly dare to say what, and leave you to place upon it the

interpretation that you please, and to judge calmly whether the Lord Bishop of San Thome and the reverend Jesuit fathers are right and clear in conscience, or, rather, have all of them incurred the censures set forth in the Sacred Canon?

However great the injustice committed against us, which cries aloud for vengeance before God and in the sight of men, that is not, however, what most weighs down our hearts a certain letter delivered to the Reverend Father Esprit of Tours on November 3, 1706, concerning which the Lord Bishop of San Thome, without reflecting upon whether what he imputed to us is true or false, has written a letter to you in such hard, cruel, sharp words that the public will hardly believe their eyes. However, I constrain myself to quote a few expressions, solely that you may satisfy yourselves, gentlemen, whether they correspond with the original in your possession 'It concerns you, gentlemen, it is your business to preserve the peace, and uphold my jurisdiction as set forth by me, by compelling the reverend Capuchin fathers, through measures of the requisite rigour, to desist '1 You gentlemen who are at Pondicherry know how the Capuchin fathers have behaved Tell me what is the scandal they have caused, that they should be dealt with in so harsh a way and spoken of in terms so hard? If the Capuchin Fathers had refused to obey, or, rather, had they been wicked men, persons given up to every vice, could worse have been done to them than consigning them to the secular arm, with the direction [225] that they should be treated with the utmost rigour of the law? Before giving you orders like this, the Lord Bishop of San Thome, as it would seem, could never have read the contents of the Patents conceded to the Capuchin fathers by Henry III of happy memory 2 Because, had his

<sup>1</sup> Quotations from the Bishop of San Thome's letter of November 10, 1706 In Codex No CλλXV they are all given in Portuguese

Henry III reigned 1575 to 1589 This letter is quoted by Lucas Waddingius, 'Annales Minorum continuata P F Stanislao Melchiorri de Cerreto '(Anconæ, 1844), vol xxi, p 2, on the authority of 'Boverius'—1¢, 'Annalium ordinis Minorum S Francisci Capucini nuncupantur' (Lugduni, 1632), vol 11, No 10, p 792 under year 1576 In the Italian translation, 'Annali dell' ordine de' Frati Minori Cappuccini composti dal Molto R P Zaccaria Boverio, e tradotti da Fra Benedetto Sanbene-letti (Venezia, Giunti, 1643), vol 1, part 11, pp 446-448, where the date is July 1575

Lordship read them, he would have seen about half-way through the said Patent the following words: 'In order that we and our aforesaid subjects may benefit by the prayers and orisons of the said religious fraternity, We have taken and placed and hereby take and place the aforesaid religious fraternity called the Capuchins of the Order of St Francis, as well as their monasteries, congregations, dependents, and all thereto appertaining, under our protection and special safeguard and that of the kings our successors, of our special grace, plenary power and regal authority, 'etc

Most probably the Lord Bishop of San Thome has never read the words contained in the Patents of Louis XIV now reigning. For his Lordship, who professes such great respect for our Invincible Monarch, since he places in his hands the decision about the cure of the Malabārīs, would not in that case have made over to the secular arm filars whom His Most Christian Majesty takes under his singular protection and special safeguard. Here are a few phrases from the Patent we have obtained

the same in perpetuity, permitting them by Our grace and authority, as above stated, to establish themselves again and build convents and houses in all such places as may be offered or given to them hereafter, and that they may carry out therein their religious functions in pursuance of their landable and saintly custom, the said places, as also every other thing that is and can be of service to them, we have freed and do by these presents free, permitting them further to remove the said convents and habitations to other more convenient spots, and to placed and hereby take and place under our singular protection and safeguard their persons, convents, and all the things [226]

A little farther on we read. 'We forbid every sort of person, of whatever station or condition, whoever he may be, to disturb them or offer them any impediment under any pretext whatsoever, and in whatever manner it may be. These things we enjoin on our faithful and well-beloved lieutenants in our courts,

parliaments, chamber of accounts, the court of aids, the procurators-general and their substitutes, bailiffs, seneschals, provosts and their deputies, and every other official whom it may regard, etc.

Probably the Lord Bishop of San Thome, when he wrote those words to your Council [see ante], did not know that His Most Christian Majesty would not concede any respect to episcopal authority in cases where we were badly treated without cause. For there are many judgments by the councils of the parliaments of Paris, Toulouse, Grenoble, Rennes and elsewhere, of July 17, 1662, May 12, 1663, and of the council of Sens in 1667, and others fullimmated against the Lord Bishop of Alets, [the Archbishop of] Sens, and other prelates <sup>1</sup> Yet these had not oppressed us in the severe way adopted by the Lord

In an Arrêt of September 23 1668, in favour of the Capuchins, previous orders of July 7, 1662 May 12, 1663 and April, 1667 are cited (see Père Hilaire de Barenton, 'Les Capucins de la France '1903 8vo, pp 49). Throughout the Ancien Regime the French bishops fought for the maintenance of the rule that confession must be made to the parochial cargy and not to the regulars. In 1653 the Assemblee Generale of the clergy denounced the Capuchins of Sens to all the bishops for this practice. Hilder It de It de Goodrin, Archbi hop of Sens from 1646 to 1674, was suspected of Jansenism and this led the Jesuits to support the Capuchins in their conflict with him. The struggle assumed many phases, and continued until the Archbishop's death (see Andre Mater, L'Eglise Catholique sa Constitution, son Administration' (Paris, Armand Colin, 1906, 18mo), pp 364, 365, and G. Dubois, Henri de Pardaillan de Goodrin, Archeveque de Sens, 1646-74' (Alençon, 1902 'vo], pp 413 447)

The dispute in the Diocese of Alet begar in 1663 during the episcopate of Nicolas Pavillon (born November 15, 1597, died December 8, 1677). It was embittered by a league of the gentry against him, provoked by his denunciation of their excesses, the dean and one of the canons being allied with them, producing a situation somewhat resembling that in L Abbe Tigrane' of Ferdinand Fabre. Proceedings of much complexity resulted, sometimes before the Parliaments of Toulouse and Grenoble, sometimes before the king and his Council The Capuchins had added to their offences by intruding into this diocese without permission in their alms collecting expeditions (see A. de la Chassagne and Lefèvre de Saint-Marc, 'Vie de M. Nicolas Pavillon Évêque d'Aleth' [Saint Mihel, 1738, 3 vols, 12mo], appendix at end of part 11., separate paging, and vol 1, chap x., p. 7)

Alet is in the South of France, in the Department of the Aude, it does not seem to be now the seat of a bishopric. Sens is in the Department of the Yonne, 115 kilomètres from Paris, and still the seat of an archbishop (P. Joanne, Dictionnaire Géographique de la France, vii. 4603).

Bishop of San Thome All these things you may see, gentlemen, in an extract from the Registers of Parliament entered at the head of our Rule,1 from which we take a few phrases. 'Meanwhile, that the petitioners may be maintained in the possession of the rights and privileges of their Order, we forbid the Lord Archbishop of Sens and all others to disturb or interfere with their persons, or to hinder their ordinary functions, as also we direct all priests, rectors, rural deans and all others that they issue neither proclamation nor order in regard to any decrees, interdicts, or excommunications,' etc.

You can see this again, gentlemen, in an extract from the Register [227] of the Council of State, inscribed in the Rule of the Capuchin fathers, already referred to, and if you read you will find the following words. His Majesty ordained that their first place of establishment should be the city of Paris, in a spot adjoining his royal palace, the Louvre, in order that France, from the position of that site and the situation of that first foundation of the said Capuchin fathers in the realm, might hold in greater veneration the memory of the prince to whom the public were thus indebted. This desire was felicitously carried into effect by the said King Charles IX selecting a site in the Rue St Honoré, close to his palace of the Tuileries, adjoining his gardens.' The Pope Gregory \III, having received a report of the above fact, sent some Capuchins

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Three printed editions of the Capuchin constitutions are mentioned by Migne, Dictionnaire de Bibliographie Catholique (Paris, 1867) vol in . columns 991 and 994 (vol xli of b " Facvelopedic Theologique ' Series III ) But there is no prefatory historical statement like that in the text at any rate, not in the French edition of 1644, which I have consulted. Words to the same general effect are found, however, in the Letters Patent of Henry III , granted at Paris in July, 1576, and registered in the Parliament on September 6 (see Jourdain Isambert Decrusy, and Taillandier, 'Recueil General des Anciennes Lois Françaises Paris, 1822-77, 29 vols, but h, vol xiv, pp 302 304 and the recitals in the 4rrel of September 23 1668 [Hilaire de Barenton, of cit ])

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apparently Charles IX is meant he reigned from 1560 to 1574

Note by Cardeiva - Gregory XIII was a native of Bologna he succeeded in 1572, and died on May 13 [1585], having governed twelve years. He was the successor of Pius V' See also 'Degli Annali di Gregorio XIII 'by J R Maffei, edited by C Cocquelines, Rome, 1742 2 tols, 1 300, year 1577, Section XXV, 'Introdusse in que' giorni nella detta Città [Parigi] con molto edificazione de' buoni i Padri Cappuccini

as a mark of his joy to found this establishment in France, praising and holding up to admiration in a Brief the zeal and piety of the above-named king, who for furthering the glory of God possessed a zeal which passed on to Henry III, and equally to the Queen Catharine dei Medici, his mother, and to the princes of his house, as is apparent and results from the Letters Patent of the King Henry III., granted in the month of July, 1576 These prove with precision that the introduction of the Capuchin fathers and their convents into France was secured by the common desire of the royal family. Following them all the kings, predecessors of his Majesty now happily reigning, have approved of and imitated the said zeal, and above all, his Majesty just referred to, who has conceded a general permission to the Capuchin fathers.

But without having recourse to our Letters Patent or privileges, which debar the Lord Bishop of San Thome from thus making us over to the secular arm, you will see by turning to the Sacred Council of Trent, Cap 14, Sess 25, 'De Regularibus et Monialibus,' that his Lordship should have sent the case to our superior and head, and not to other persons, as he has done 'Regularis non subditus Episcopo, qui intra claustra monastern degit, et extra ea ita [228] notorie deliquerit, ut populo scandolo sit, Episcopo instante, a suo superiore intra tempus ab Episcopo præfigendum, severe puniatur' A regular who, not being subject to the bishop, and residing within the enclosure of a monastery, has out of that enclosure transgressed so notoriously as to be a scandal to the people, shall at the instance of the bishop be severely punished by his own superior, within such time as the bishop shall appoint 12

<sup>1</sup> Henry III reigned from 1575 to 1589 his mother, Catherine de' Medici, lived from 1519 to 1589 Under Paul III (1534 49) the Capuchins were not allowed to establish themselves in I rance In 1573 the King, Charles IX (1560 74), asked Gregory XIII (1572 85) to send some of them to him They established themselves first at Picpus, then at Meudon (both near Paris), and lastly in the Rue St Honore, where they built a spacious convent, having 150 friars They also had other convents (Helyot, 'Histoire des Ordres Monastiques,' 1718, vol. vii., p. 176)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Canones et Decreta, edition 1845, p 195 Waterworth, p 246.

And as if it were not enough to make these entirely innocent Capuchin fathers over to the secular arm, in the teeth of the decrees of the Council of Trent, his Lordship goes on to direct that they should be punished with all possible severity. 'With all possible severity!' These words are formally opposed to the same Council, Cap 1, Sess. 13, 'De Euchar,' of which the exact words are 'Quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda præceptio, ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate, et patientia, cum sæpe plus erga corrigendos agat benevolenția, quam austeritas, plus exhortatio, quam comminatio; plus charitas, quam potestas' [Towards whom, however. should they happen to sin in any manner through human frailty, that injunction of the apostle is to be observed by them [the bishops], that they reprove, entreat, rebuke them in all kindness and patience (2 Tim. iv 2), seeing that benevolence towards those to be corrected often effects more than austerity, exhortation more than menace, charity more than power ]

Gentlemen, although I have set before you much more than was necessary, I have done it to show you that it is nothing but simple passion, and not the Holy Spirit, which drives his Lordship to such acts against the Capuchin fathers. Yet I cannot refrain from calling your attention to the manner in which a bishop ought to bear himself in committing a priest or friar to the secular arm, to be degraded and receive chastisement according to his offences. Those provisions are to be found in the Roman Pontificals of Clement VIII and Urban VIII. Tum Pontificx degradator efficaciter, et excorde, et omni instantia, pro miserrimo illo derelicto intercedit apud judicem Sæcularem, ut citra mortis periculum, vel mutilationis, contra degradatum sententiam moderetur, dicens. Domine Iudex, rogamus vos cum omni affectu quo possumus, ut amore Dei, pietatis et misericordiæ intuitu, et nostrorum

1

Degradatio a Prima Tonsura') This ritual was risued by the first named Pope on February 10, 1606, by the Bull 'Ex quo in Ecclesia Dei multa'

Note by Senhor Cardeira — These words are in chap 1, Session XIII, 'De Reformatione' ('Canones et Decreta,' edition 1845, p 62, Waterworth, p 85)

2 Clement VIII, 1592 1605 Urban VIII, 1623 44 (see 'Pontificale Romanum Clementis VIII ac Urbani VIII,' Rome, 1868, p 284, under the heading



MANIE HUNISMAN WITH CHIEAH

interventu precaminum miserrimo huic nullum mortis, vel mutilationis periculum inferatis.' [Then doth the bishop, who degrades (the priest), effectively and from his heart, and with all insistence, intercede with the secular judge for that miserable castaway, that he will limit his sentence against the degraded man to something short of danger of death or mutilation, saying 'Sir Justice, we beg of you with all the affection we can, that for the love of God, and from feelings of piety and pity, and through the intervention of our prayers, you bring no danger of death or mutilation on this most miserable person']

A pontiff, gentlemen, thought it obligatory to implore mercy [220] for a wretched priest or friar who had been abandoned to the secular arm by reason of his misdeeds. It is also held incumbent on a bishop to conjure the judge with all possible insistence, and that, too (which is the most important), when the culprit has dishonoured religion, and profaned its sacred character most disgracefully. Yet the Lord Bishop of San Thome does not think it sufficient to consign the poor Capuchin fathers to the secular arm, men who have left father, mother, country, relations, and friends, to labour within God's vineyard and win souls to Jesus Christ He cannot bring against them the minutest fault, for they seek nothing but the doing of good to all the world, and they have no other enemies than those who ought to be their protectors, instead of desiring vengeance, they pray God for those who persecute them And his lordship goes on to direct that they be treated with all severity-'Com todo o rigor'!

The truth is, gentlemen, that the matter is beyond my strength, and I am overcome by the effort of avoiding words that might give offence to someone, and certainly my senses leave me when I merely reflect upon proceedings of this sort. Why should the Lord Bishop of San Thome, a prince of the Church, who ought to cherish as the pupil of his eye the reputation of all those placed under his jurisdiction, be unable to write a letter to the Reverend Father Esprit without such an outburst of anger over the matter? 'I will write,' says the Lord Bishop, 'for the satisfaction of you gentlemen to the

Reverend Father Spirito, but I have already written him a letter wherein I exhorted him to peace. This letter, when brought to him, he threw contemptuously upon the ground, and declined to receive it. You gentlemen ought not to wish me to expose myself to his further anger and rudeness.'

Gentlemen, even were what is here imputed to the Reverend Father Esprit as true as it is most false, ought not the Lord Bishop of San Thome, a prince of the Church [230], to follow on such an occasion the admirable advice of the Council of Trent?1 'Illud primum eos admonendos censet, ut se Pastores non percussores esse meminerint atque ita præesse sibi subditis oportare, ut non in eis dominentur sed illos tamquam filios et fratres diligant.' [The Council thinks it meet that the bishops be first of all admonished to bear in mind that they are pastors and not strikers (Titus 1 7), and that they ought so to preside over those subject to them as not to lord it over them (Luke xxii. 25), but to love them as sons and brethren | Even had the Reverend Father Esprit been wanting in respect towards his Lordship, and had also thrown the bishop's letter on the ground in anger (a thing he is incapable of doing), still, the Lord Bishop of San Thome ought to display greater love, and nourish more tenderness for all priests and friars, more even than a father could have to his own sons. He ought to have written a second letter to the Reverend Father Esprit, or, at the least, if he declined to do him that honour and afford him that consolation, he should have directed his vicar-general, or someone else he might depute, to declare to him (Esprit) his intentions. He need not have blackened the poor Capuchin fathers before your tribunal, he need not have taken away their reputation, he need not have loaded them with the grossest calumny that ever was heard of

Gentlemen, I claim here your whole attention, because this affair touches us to the very quick, and we are so wounded by it that it is necessary for the whole world to be informed of it. On November 3, 1706, at about five or six o'clock in the

<sup>1 &#</sup>x27;Canones et Decreta,' edition 1845, p 62, Sessio XIII, cap 1, 'De Reformatione', Waterworth, p 84

evening, the Reverend Fathers De la Breuille and Turpé,1 both Jesuits, presented a letter to the Reverend Father Esprit of Tours, Superior of the Pondicherry Capuchins. The address was in French, in the handwriting of Father Mauricet (Moriset), also a Jesuit, the letter was sealed with the seal of the Reverend Father Tachard The last named has testified that the letter was from him, a fact that many of you gentlemen have graciously signified to us in the shape of affidavits. Afterwards the Lord Bishop of San Thome, who, according to jus, natural and divine, was bound to sift the matter to the very foundation before pronouncing upon it, wrote to your Council that the Reverend Father Esprit had thrown contemptuously on the ground a letter written to him by his Lordship 'I will write to the Reverend Father Friar [231] Spirito to satisfy you gentlemen, but there was a letter I wrote exhorting him to make peace and be quiet, taking it, he threw it to the ground with contempt, and declined to receive it Thus you gentlemen ought not to desire me to expose myself to his further anger and rudeness'

O God! how is it possible for a prince of the Church to write like this? If the Lord Bishop of San Thome wished to honour the Reverend Father Esprit by writing to him, could he not have written direct, as done previously, without forwarding his letter to the reverend Jesuit fathers? Or if his Lordship decided to send it to them, could he not seal it with his own seal, and write the address in Portuguese, as is his habit when he writes any letter that is in his mother-tongue,

The incident is given, with some graphic details, by Father Thomas in his letter of 1733 (Norbert, 'Memoires Historiques,' 11 301) Dominique Turpin, born February 2, 1672, became a novice 1693, went to India 1700, died at Pondicherry July 2, 1740 (see Sommervogel, 'Bibliographie) Father Turpin was still at Pondicherry on January 15, 1716 (Norbert, 1 392), and a letter of his, dated 1718, is in 'Lettres Édifiantes' The name of Charles de la Breuille appears in Norbert, 1 392, and elsewhere Mauricet, the alleged writer of the letter, appears in Father Thomas's 'Lettre Apologetique' of 1733 as 'Frère Moriset' (Norbert, 'Mémoires Historiques,' 1747 il 301) Claude Moriset was born at Paris January 20, 1667, and entered the novitiate September 8, 1690, as Frère Coadjutor He left for India before 1691, and died at Pondicherry January 13, 1742 He assisted the priests in their astronomical observations (see C Sommervogel, s v)

instead of in a foreign language? Or if he objected to observing any restraint in regard to the Capuchin fathers because they do not deserve any respect from him, ought not the Reverend Father Esprit to have been told that this pretended letter (which apparently possessed the horse of Pacolet, since it traversed in two days and a half more miles than could be covered in six days by the best foot-runner employed by your Company) came from Monsignor, and that under the outer covering was a letter his Lordship had written, instead of saying, as they did, that it was from the Reverend Father Tachard?

Without a doubt, gentlemen, the Lord Bisnop ought to have But the Reverend Father Tachard meant to take the Capuchin fathers unawares They are not so skilful as he is in such work, and it was not necessary to say that this letter was from Monsignor. It was quite sufficient to present it to the Reverend Father Esprit as coming from the Reverend Father Tachard, and assert it to be his, when the only object was to enable him (Tachard) to write to his Lordship that the Reverend Father Esprit had thrown a letter written by his Lordship on the ground with anger and contempt [232] Gentlemen, who has ever seen an act like this? How could the Reverend Father Tachard, whose conscience ought to be more tender than yours, he being a regular cleric while you are not, dare all this in order to extort a Pastoral, which cannot shield him from the censures of the Church Such a thing would not have been done by you for all the riches in the world

But since you may not, perhaps, know, gentlemen, the motive of the calumny with which mey assail us, I will expose it to you in a few words. The Reverend Father Tachard, and all the reverend Jesuit fathers of Pondicherry, perceived that the decrees had been published, and that, because we had published them, we were probably in possession of Monsignor's permission, as is most fully the truth, these being the words that his Lord-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pacolet, a legendary person, who possessed an enchanted wooden horse capable of going a thousand leagues in a minute (Bescherelle Ainé, 'Nouvelle Dictionnaire Nationale, 1887, 111 731) But in our French text, Codex No CXXXV fol 73a, the words are 'chapeau' (hat) 'de paccolete,' instead of 'chevau (horse)

ship appended to the petition of the Reverend Father Michel Ange, which I never tire of repeating as our justification. 'I did not give permission to your Reverence, neither in thought, much less in words, all I said to you was that you might publish the decrees, as you could publish other orders in your church, without my permission and without anyone preventing you.'

Those Reverend fathers (the Jesuits) knew not what to do to prevent the bad effects, and said to themselves. 'Here are the decrees published without an express Pastoral from My Lord Bishop Nothing else appears possible, so let us write meanwhile to the Reverend Father Esprit of Tours, who has published the said decrees. Under present circumstances he will decline to take the letter in question, if we omit on it the designation he is entitled to When that has happened we can write to his Lordship that the said Reverend Father Esprit has thrown on the ground with contempt and anger a letter written to him by Monsignor' Gentlemen, these words of Ps lxiii might with a clear conscience be applied to the reverend Jesuit fathers 'Scrutati sunt iniquitates' [They have searched after iniquities (verse 7)],1 and then might well be added 'defecerunt scrutantes scrutinio' [they have failed in their search (verse 7)] For it is most certain [233] that, having invented this calumny, they said 'Who is there who will ever find us out? No one' 'Illi diverunt quis nos videbit.' [They have said, Who shall see us? But they have deceived themselves, because their work was of too gross a kind for the calumny they affixed to us not to be discovered 'defecerunt scrutantes scrutationis consilia mala.

And in effect, who was it that could have written to the Lord Bishop of San Thome that the Reverend Father Esprit had thrown on the ground with disrespect a letter written to him by his Lordship? You gentlemen could hardly have done it, since you are incapable of inventing so enormous a calumny. Again, the Capuchin fathers could not have been the persons, for, besides there being no hint of such a thing, to do it would have been

<sup>1</sup> In the Authorized Version it is Ps lxiv 6 Mr Philipps points out that in the Vulgate Ps ix and x are made into one (Ps ix)

too much to their disadvantage Now, if neither the one nor the other of the above could have done it, as must be admitted, it follows by necessity that it was the reverend Jesuit fathers. For, to sum up, the Lord Bishop of San Thome not having the gift of prophesy, he could not know what never had happened. Yet his Lordship launched his Pastoral and founded it upon this calumny. The reverend Jesuit fathers, who invented it, know thoroughly well that it is not in the power of the Lord Bishop to put them in possession of the cure of the Malabārīs Because, as it runs in the decrees of the Sacred Congregation 'Illam sub quovis prætextu aut authoritate exercere absque expressa licentia ejusdem Sacræ Congregationis sub pæna privationis officii, privilegii et facultatis ipso facto incurrenda non obstantibus quibuscumque' At present they enjoy the fruit of their iniquity

After all this, shall I not believe what I hear everywhere as to the conduct of the reverend Jesuit fathers? After all this, shall I continue to wear myself out in trying to persuade myself that they are not [234] the authors of all that was done by the Lord Patriarch some two years ago? After all this, can I say that there is passion and exaggeration in the eight volumes of the 'Morale Pratique [des Jésuites]'?2

Gentlemen, he who is capable of inventing such a calumny, and employing so many kinds of stratagem to justify it, is capable of anything. If it had been private persons who had committed this fault I would suspend judgment, but the culprits being a bishop, who is a former Jesuit Provincial, and the whole body of regular clerics in a Jesuit community, there is ground for my believing, and that not without good reason, that these are the maxims prevailing throughout that Society

1 See ante fol 200, for the text of this decree of January 11, 1656

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'La Morak Pratique des Jesuites representee en Plusieurs Histoires arrivées dans Toutes les Parties du Monde 8 vols, 18mo, published between 1684 and 1695. The work was inspired by the Jansenists and the authors to whom it was attributed are S. J. de Coisin du Cambout de Pontchâteau (the Abbe de Pont château, 1648 90), Nicolas Perrault (Doctor of Theology), Antoine Arnauld (1612 94), Pierre Nicole (1625 95), and Varet. The 'Biographie Universelle,' under 'A Arnauld (vol 11, p. 510), passes the judgment that there is exaggeration but that the documents themselves have never been challenged even by the Jesuits

Gentlemen, when God decided to punish Pharaoh, as the Scripture tells us, he hardened the heart of that unhappy prince—'Induravit cor Pharaonis' (Exod vii. 22, and viii 32) I know not, gentlemen, if God, who hates iniquity, means to punish the reverend Jesuit fathers. But of this I feel assured that hearts must be very hard which act as they do. For, finally, there is no mental reservation here that can absolve them from the guilt of such a calumny, still less any which could authorize their doing these things. I do not speak solely of their usurpation of our cure over the Malabārīs, but also of their conduct in regard to the said cure, which they carry on in the accustomed manner in spite of the censures fulminated in the decrees

However, this is an affair which, please God, will be examined into at the court of Rome, and I do not wish to enlarge farther upon it All I will say in passing is that the following words of Ps cxiii are applicable to the reverend Jesuit fathers 'Oculos habent et non videbunt, aures habent et non audient' For, of a truth, it would be necessary to have lost one's brains to [235] imagine that acts done so openly and so maliciously should not be known everywhere, above all at the court of Rome, where causes are gone into closely, where they weigh them in the scales of justice and with the weights of the sanctuary Can they persuade themselves that nothing will be said to them when their disobedience to the Holy See is known? Do they consider they did well to extort a Pastoral by pretexts and the use of calumny? Do they think that his Holiness will approve the decision of the Lord Patriarch, which was given after he was told that this mission had applied to the Holy See, which was pronounced without the consent of the parties, which was not promulgated until two years afterwards? Do they believe that the Lord Bishop of San Thome will be approved at Rome when his Holiness and the Sacred Congregation learn that his Lordship has acted formally against their orders? Can they persuade themselves that my lord, after having written such a fulminating letter as that sent to your Council, will be absolved and

<sup>1</sup> Ps. cxv 5, 6 of the Authorized Version

acquitted by merely saying he had been misled? Do they believe that he will not be cross-questioned as to why he was misled, why he sent the letter referred to, and how he came to know what he has imputed to the Capuchin fathers? If they believe all that, then 'oculos habent et non videbunt, aures habent et non audient'

Decide now, gentlemen, how far we are guilty and have deserved to be treated as scandalous persons-'The Reverend Fra Spirito came out with a despairing and scandalous resolution' Decide how far we are culprits, that we should be branded as hars-'Without order of His Holiness or mine. as they falsely allege ' Decide in what we have sinned, that we should be [236] dealt with as disobedient persons—'I have not given permission to your Reverence, neither in thought, still less in words' Decide how far we are of evil mind, that we should be called over-bold-' Nor was the Pastoral issued to hinder the decrees, but to repress the temerity with which the Reverend Father Spirito,' etc Decide how far we have been violent and hasty, that we should be dismissed as madmen-'But as he has had a letter exhorting him to peace and quietness, which he took and threw on the ground with contempt, not troubling himself to accept it, you, gentlemen, ought not to wish me to expose myself further to his anger and rudeness' Decide, gentlemen, what offence we have committed that we should be called seditious, that we should be delivered to the secular arm with an order to deal with us most severely-'It concerns you, gentlemen, to keep the peace and uphold my jurisdiction in the form in which I have stated it, and force the Capuchin fathers by full severity to desist' Decide now dis honourable and to be avoided must be the habit we wear, one for which the Supreme Pontiffs have themselves shown the respect they have felt by conceding indulgences to those who out of devotion kiss it, since it suffices to say 'God deliver me from the hood of the Capuchin fathers'-words heard to fall from the mouth of the Lord Bishop himself by the gentlemen Cesar and Khwajah Ivanos, Armenians 1 Now, if we be thus treated

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Farther on, upon fol 269, these two gentlemen are called Avanes and Cesare Luigi Melique

without any fault, what would it be, gentlemen, if we had been guilty? I leave it to you to decide, and instead ask [237] you the favour of becoming witnesses of the truth and replying to the questions which I take the liberty of putting to you. For you know during a long time past, not only the good reputation gained by the Capuchins in France, but equally the manner in which they have always borne themselves, be it at Madras, at Sūrat, or at Pondicherry, since they have been at those places.

If the reverend Jesuit fathers had procured against us such decrees as we have against them, could they have conducted themselves with more moderation than we have displayed? If the reverend Iesuit fathers had been our forerunners in Pondicherry, and were in possession of the cure of the Malabaris. would the Capuchin fathers have tried to take it from the reverend Jesuit fathers, as these latter have not only desired to take, but have effectually taken it from the Capuchin fathers? Had the Capuchin fathers been menaced by the Sacred Congregation with the censures of the Church, would they have resisted as the reverend Jesuit fathers are resisting? If the reverend Jesuit fathers had been involved in such a contest as we have been for approximately two years, and had they wished to send a religious to the court of Rome, there to explain their conduct, would the Capuchin fathers have employed every device to prevent his journey, as the reverend Jesuit fathers did in respect of the Reverend Father Eusebius of Bourges? If any Capuchin of Madras had gone to Pondicherry, and had at once gone to visit the reverend Jesuit fathers, and the reverend Jesuit fathers had come to the Capuchins to see them, would the Capuchin fathers ever have [238] replied, 'We do not want to speak to him'? This is what was done by Father Dolu at Madras not a very long time ago Finally, if the reverend Jesuit fathers had obtained a decision from Rome as we have done, would they have submitted to the Lord Bishop of San Thome when he annulled what had been ordained by the Sacred Congregation, to whom his Lordship ought to submit just as much as we? I know not, gentlemen, what you may think, but for my part I am quite certain that regulars who resist his Holiness and the Sacred Congregation face to face could have equally resisted a single bishop

On the contrary, we obey blindly, however many valid reasons we might have for declining to do so, and this, moreover, in spite of their persecuting us, calumniating us, menacing us, consigning us to the secular arm Alas! where, then, is the crime of the Capuchin fathers, that they are dealt with so unworthily? I know not, gentlemen, unless it be their simplicity, sincerity, and too great kindness of heart. If we were less humble, less good-tempered, less obedient, justice might. perhaps, have been done to us But God forbid that we should purchase the right to get back our mission at a price so rumous ! Rather lose a thousand cures and a thousand lives, if we had them, than at any time to do the least thing unworthy of our ministry and our vows God, who sees the depths of our hearts, and who sees that we work good (Rom. viii. 27), will espouse our cause, as has always happened unto this day by the working of His paternal bounty. We shall see what will come to pass through His divine grace. It will come in the course of time [239], and may happen in two years or thereabouts

We were, as you know, gentlemen, defamed in these regions While his Holiness laboured hard to restore us to the possession of the Malabārī cure, they (the Jesuits) wanted to deprive us of the Madras mission, just as the reverend Jesuit fathers had designed with the Malabārī (Tamil) charge in Pondicherry. At a time when his Holiness was making over to the Capuchins the new missions to Ethiopia and to Tibet, they (the Jesuits) tried to tear to pieces our reputation at Pondicherry and at Madras, hurling thunderbolts at our heads, and placarding notices in all the public squares and on the doors of the churches But at Rome the Sacred Congregation and two cardinals did us the honour of writing to us, setting forth the gifts that they had graciously forwarded to us, just as

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Father Thomas, Capuchin, in his narrative of 1733, suggests that the appointment of François Marie of Tours, Capuchin to the Tibet Mission was due to a Jesuit intrigue, as they wanted the Father removed from Rome, where he was pushing the Capuchins' Pondicherry claim too vigorously (Norbert, Memoires Historiques, 1747, 11 298)

if their letters were not enough to convince and persuade us of their goodwill, in addition to the assignment to us of so many new charges. So true is it that those whose only trust is in the Lord, and not in men, can never perish 'Beati qui confidunt in Domino' (Ps. xxx., cxxiv. and cxxvii.) 1

We close this letter, gentlemen, by praying God to pardon the reverend Jesuit fathers and the Lord Bishop of San Thome for all the steps they have taken against us. If we have taken the liberty of addressing this manifesto to you, we most earnestly beg you to believe that it was not to besmirch them, but entirely for our own justification from the calumnies that were published about us. Moreover, before the said tribunal [the Pondicherry Council], along with our conduct the good reputation of our whole order would be exposed to censure and might be blackened by malicious tongues, if we did not present our defence on the heads [240] under which we are accused

Be not scandalized, gentlemen, if the Capuchin fathers have been unable to endure the sufferings caused them without this cry of pain For there are some things that must be borne heroically, and others which must necessarily be repudiated. The Saviour of our souls, who is our example, who took flesh in order to the salvation of men through His own agony, has not omitted a justification of Himself, nor to make complaint on certain occasions When they said to Him (John viii 48), 'Dæmonium habes?' He replied, 'Dæmonium non habeo' (verse 49) When Judas betrayed Him into the hands of His enemies, He asked them 'Amice, ad quid venisti?' (Matt xvvi 50) When Malchus smote Him with such indignity and such cruelty, He said to him 'Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo si [autem] bene, locutus sum quid me cædis?' (John xviii 23) [If I have spoken evil, bear witness of the evil but if well, why smitest thou Me?]

If I have made use of rather strong and pungent expressions, and if you cannot pardon me for feeling resentment, glance for

<sup>1 &#</sup>x27;These words are not in the three Psalms named, though in the Vulgate Ps exxiv begins "Qui confidunt in Domino" I suppose the writer means that if we read these three Psalms we shall find his ideas' (W. R. P.)

a moment at the outrageous manner in which we have been dealt with, and notice whether, in expressing myself in such terms, I have done so without just cause. Furthermore, I wish the Jesuits no evil, since God forbids my doing so and my own feelings also. I advise others to pardon their enemies while I remain their, as I am your [friend], et cetera.

## GENTLEMEN.

As it is said in Holy Scripture, one abyss produces another 'Abyssus abyssum invocat' (Vulgate, Ps. xli 8) [A V., xlii 7 'Deep calleth unto dcep'] Thus, after we have been so unjustly calumniated and persecuted by the reverend Jesuit fathers and the Loid [241] Bishop of San Thome, we have little room for hoping to be able for long at a time to enjoy our original quiet. It seems impossible for us to be left a month in peace where there are any reverend Jesuit fathers In fact, hardly had we begun to comfort ourselves after our past struggles, when about nine or ten days ago we heard that the Reverend Father Esprit of Tours, Capuchin Apostolic Missionary and Superior at Pondicherry, had been declared by the Lord Bishop of San Thome to be excommunicated way in which we have learnt this it will not be out of place to tell you, gentlemen, to show to you conspicuously what is the nature of the reverend Jesuit fathers, and the spirit animating all the members of that saintly and illustrious Society

The Reverend Fathers Tachard and Dolu, both Jesuits, being fervently resolved to see us ruined and deprived of reputation in the hearts of all laymen, unexpectedly wrote to Madras informing everybely of this fine piece of news. The Reverend Father Dolu wrote to a person in holy orders that the Reverend Father Esprit was excommunicated, and the Reverend Father Tachard wrote to Monsieur Guety, not, it is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charles François Dolu (really Dolfs or Dolfus), an Alsatian, born 1651, went to India 1688 cure of Pondicherry 1699 returned to France 1710, died January 6, 1740 (Sommervogel, 'Bibliographie,' s v Dolu) For G Tachard, see note to Part V, fol 100

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Monsieur Guelly or Guety at San Thome has been named before in Part IV, fols 70 and 188, and will appear again in Part V, fols 242, 244, 261, 284.

true, quite so coarsely, but in other phrases which, in spite of their being a little more polite, are none the less pungent. Here they are, listen to them, I pray of you 'The Reverend Father Esprit has started from Pondicherry, and is transferring himself to San Thome. It does not suit me to have to impart to you this sad news All I will say is, that it would be very appropriate to apply to this friar the medical axiom "Magna mala extremis carent remedies." That is as much as to say that for great ills you want great remedies

Admire, gentlemen, the prudence of the reverend fathers, and reflect on the height to which passion can rise when the persons [242] concerned once lose their heads. If the Reverend Father Tachard and the Reverend Father Dolu itched so much to see us defamed, neglected, deprived of reputation, as much at Madras as at Pondicherry, could they not have found some other course for doing it without writing the good news to persons in holy orders, without writing in terms so insulting, without causing so grave a scandal in a town where for one Christian there are a thousand heathen? The reverend Jesuit fathers state in letters to Europe that they never convert idolaters in less than thousands. Judge what fruits they can gather in countries where they employ such fine methods of bringing men to our holy faith.

Gentlemen, to speak the truth, if these reverend fathers had any—I will not say virtue, but the smallest dose of religion and of concern for their eternal salvation, would they ever act contrary to those two great precepts which call on us to love God above all things and our neighbour as ourself? 'Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo et proximum tuum sicut te ipsum' (Lev xix 18, Rom xiii 9, Gal v 14, Jas ii 8, Matt xxii 37, 39, Mark xii 33) No, without a doubt, gentlemen, they would not Still, as we have already seen what are their maxims, you can judge equally the purity of their intentions

After we knew from Monsieur Chardin<sup>1</sup> and Monsieur Guety<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daniel Chardin, brother of Sir John Chardin, the traveller, was a free merchant, who by this time (1706) had been about twenty years at Madras He died there on September 7, 1709 (see Mrs Penny, 'Fort St George,' p 191) For Guety, see Part IV, fol. 188, and Part V, fols 241, 244, 261, 284

that the Reverend Father Esprit of Tours had been declared excommunicated, we had the confirmation thereof the next day from the Reverend Father Esprit himself, who had travelled post to Madras to justify himself in the presence of the Lord Bishop of San Thome in regard to what had been imputed to him, and to hear from the mouth of his Lordship the cause of his excommunication, and why he had attached the notice to the door of the church [243] of the reverend Jesuit fathers, while neither he nor any one of us was told the reason.

No one doubted, whether at Pondicherry or at Madras, that the Reverend Father Esprit of Tours, Capuchin, must be the winner in his dispute, and would return in triumph after he should have better informed the Lord Bishop of all that had passed at Pondicherry But we, who know by experience what is the nature of the reverend Jesuit fathers, were already informed by persons of integrity that those fathers had plotted Therefore we did not share the opinion above our ruin referred to, nor in this were we deceived For you will see, gentlemen, something that perhaps was never seen before, something that it will be hard to credit in Europe, it being hardly credible on the spot where the thing happened Yet this is so admittedly true that if I were in the throes of death, on the point of yielding an account to God of all the actions of my life, and if it were required of me to say whether in all I have written there is any falsehood or exaggeration, I could withdraw nothing without denying the truth

If after the oath I have taken to speak the truth, and after the protest now made of rather diminishing than exaggerating events, any man still blames the Capuchins (as I know of a certainty some do, who are the cause of my issuing this manifesto), he would need to be worse than a Turk, a Hindū, or an idolater. Indeed, it is not possible, gentlemen, for a Turk to learn what I am about to recount without having some [244] little compassion for us and doing us justice. Here I give, gentlemen, word for word, how the affair occurred, so far as I am able to recollect

Beholding the miserable condition to which the Reverend Father Esprit of Tours had been reduced by being declared excommunicated, and the injury done to our mission by the removal of a friar who can use the Portuguese, Malabārī, and Arab languages perfectly, and has, in addition, been twenty-five years a missionary without causing any scandal or doing the slightest thing unworthy of his ministry, we resolved that we would go to the Lord Bishop of San Thome, praying him with all possible insistence that he would be good enough to remove the excommunication fulminated by his Most Illustrious Lordship against the person of the Reverend Father Esprit, and taking with us a written petition in case he should decline to listen to our spoken arguments.

We had only just arrived at the house of Monsieur Guety, where we had gone to rest after the fatigues of the journey, when we found a copy of the declaration that the reverend Jesuit fathers had published and subsequently affixed to the door of their churches, adding a prohibition to the Capuchin fathers against putting their foot within the house of the Lord Bishop. It was as if the Capuchin fathers were worse than those criminals who are condemned without being told the reason, even they, however, have never been denied a hearing [245] when they have prayed their judges to grant them one, as we shall go into farther on, in its proper place

I wish to give you first a copy of the declaration, in order that everybody may know that the reverend Jesuit fathers do not confine themselves to warfare against idols, but the zeal with which they are filled is so great and so burning, that they would like not only to destroy the Capuchin fathers, but, if they could, render their memory odious to all men. Here is the copy of the declaration<sup>2</sup> fulminated against the Reverend Father Esprit of Tours, apostolic missionary and Superior of the Capuchins at Pondicherry, simply for having published the decrees of the Sacred Congregation, for having said that the reverend Jesuit fathers are not the legal pastors of the Malabārīs at Pondichery; for having reduced to writing the names of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See also Part IV, fol 188 and Part V, fols 241, 242, 261, 284

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The original in Codex No CXXXV is in Portuguese This declaration is printed, with slight variations, but to the same general effect, in Norbert, 'Mémoires Utiles, 1742, p 233

Malabar gods in order to acquaint the Sacred Congregation with the number of Christians living there; finally, for having cited the reverend Jesuit fathers to the court of Rome, upon our discovering that they were acting contrary to the decrees given in favour of the Capuchin fathers

## BISHOP'S DECLARATION.

Dom Gaspar Affonço, by the grace of God and of the Holy Apostolic See Bishop of the city of San Thome of Mailapur, and of the Council of his Majesty, et cetera. To all [246] those who shall see this our letter declaratory, salutation and peace for ever in our Lord Jesus Christ, who is the true healer of all men and their salvation

We make known that it is fitting to and incumbent upon our pastoral office to defend conscientiously our jurisdiction as Ordinary, and since Father Fra Esprit of Tours, Capuchin, has infringed it by publishing, without authority for so doing, certain decrees which the Sacred Congregation sent for presentation to us, also by proclaiming to the people on All Saints' Day that the fathers of the Society of Iesus were not the parochial priests of the Malabaris, over whom the cure and jurisdiction as parish priests had been given by us to the aforesaid Reverend Fathers under the authority conferred on us by the Sacred Canons and by the decrees of the Sacred Council of Trent, permitting us to found parishes, or divide those already founded, whenever we may judge it necessary for the welfare and instruction of our flock we sent an admonishment full of gentleness to the reverend Capuchin fathers, to the end that they might desist and awar a decision from Rome, and that if they did not desist we should take proceedings against them Seeing, then, the Father Fra Esprit of Tours declined to desist, but after issuing the three canonical monitions has cited anew, without any authority of a judge, or of the Sacred

<sup>1 &#</sup>x27;Dei' (gods) must be used here in the sense of 'castes' The enumeration, dated November 6, 1706, is printed in Norbert, 'Memoires Utiles,' 1742, p 225 The total of Tamil Christians is given as 1,122 persons, young and old Their castes were Gambadi, Vollaren, and Pariahs The first may be meant for Shembadava, or fishermen, and the second for the Vellaula, or agriculturist caste ('Madras Manual of Administration,' in. 510, 968)

Congregation, the Reverend Father Guy Tachard of Pondicherry and those subject to him to appear in Rome.

We declare the said Father Fra Esprit of Tours, Capuchin Superior of Pondicherry, to have incurred the excommunication in the Bull 'In Cæna,'1 fulminated against those who interfere with and perturb a bishop's ordinary jurisdiction [247], and we denounce the said father by public excommunication, as accursed at the hands of God Omnipotent, of the holy Apostles St. Peter and St Paul, and of all the saints in the quire celestial. separate the said excommunicated person from the communion of the faithful, and furthermore, under the same penalty of the greater excommunication, by the very act incurred, we ordain that no one give him water, fire, or other necessary, nor favour or aid him in anything where not required for the well-being of his eternal salvation, and in which we may have commanded to the contrary. In order that it may come to the notice of everyone, and that none may allege ignorance, we ordain that these presents be sent to all places, where they shall be published by any priest to whom they may be consigned, under the same penalty, in the churches and the most public places in Pondicherry, and after publication they shall be fixed on the door of the church of the reverend fathers of the Society of Jesus, whence they may not be removed, under the same penalty of excommunication, without our express permission. We notify, also, to the persons to whom may belong obedience to these presents, that they shall thus observe them, preserve them, and obtain their complete carrying out and preservation.

Given in San Thome under our sign and seal on the 27th November, 1706 I, Father Simon di Loyola, writer of the Episcopal and Ecclesiastical Office, have written this



(Signed) Dom Gaspar Affonço, Bishop of Meliapur

(Signed) Simon di Loyola 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Bull 'In Cæna Domini' was first issued in 1536 by Pope Paul III (1534-49) (see note to Part IV, fol 129)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This man has already been mentioned in Part IV, fol 188, as taking part in the procession at San Thome which was broken up by the Mahomedans on September 24, 1704

[248] Gentlemen, I have already shown you in my preceding letter what powers the Sacred Council of Trent and the Sacred Canons confer on the Lord Bishop of San Thome. By your giving this a little consideration, you will see that His Most Illustrious Lordship has acted formally against the said decrees. I have also caused you to see in many passages that it was not without authority that we have published the decrees referred to For the Lord Bishop gave the permission orally to the Reverend Father Michel Ange, and confirmed it in writing when we begged his Lordship to witness to the truth

I have shown, in addition, that we are not perturbers, nor capable of taking away the jurisdiction of our Lord Bishops, knowing, as we do thoroughly well, by the grace of God, the veneration and respect that we ought to render to their holy persons. So true is this that, when we notified the said decrees of the Sacred Congregation to the Reverend Father Tachard, Jesuit, under the orders of my Lord Bishop of San Thome, although he presented to us a finding and decision of the Most Illustrious and Most Reverend Lord Patriarch. promulgated at a time when our case was in the hands of the said Sacred Congregation, we said nothing That decision was issued without our knowledge, and not notified to us for a period of two years Finally, his Lordship himself caused it to be written to us, and he said it also with his own mouth [249] that all the things done by the Lord Primate of Goa had been approved at the court of Rome, and all those done by the Lord Patriarch disapproved

Up to the present time, gentlemen, it seems to me that we have never been disrespectful to the Lord Bishop of San Thome, nor have we done the slightest possible act for which we could be reproved, much less anything for which we could be declared accursed and doubly accursed of God, et cetera. Now consider, for the rest, I beseech you, the way in which we bore ourselves when we learnt from the mouth of his Lordship that all the things done by the Lord Patriarch had been disallowed at the court of Rome, and finding that the decision given by his Excellency (the Patriarch) against us could no

longer be any obstacle to the execution of the decrees, as the reverend Jesuit fathers had always pretended it was, Father Michel Ange paid a visit to the Lord Bishop, and prayed him to put into execution the decrees of the Sacred Congregation. He then found out that the bishop was in search of other reasons for dispensing with so doing Therefore the next morning the father put in the annexed petition <sup>1</sup>

'Father Fra Laurent says that, for helping him to obtain justice, it is necessary that the decrees of the Sacred Congregation "de Propaganda Fide," issued about the Malabārī parishioners of Pondicherry, should be published in Pondicherry, the question being in litigation, in order that he may establish at Rome the diligence that he has employed To this what your Most Illustrious Lordship advanced when I presented my last request is no obstacle Your Lordship said that the Sacred Congregation could not send missionaries to India without the consent of His Most Serene Majesty the King of Portugal But your Lordship has already recognised His Most Christian Majesty [the King of France] as the patron of this cure [250] by sending to him this dispute for a decision, as is plain from his letter. Therefore I urge on your Lordship that you be pleased to allow kindly the publication in Pondicherry of the decrees of the Sacred Congregation "de Propaganda Fide," the same having been laid before your Lordship, and by your order notified in legal form to the reverend fathers of the Society of Jesus at Pondicherry In case of refusal, petitioner hereby records a protest as proof of the diligence he has exercised in calling for the publication of the . said decrees-" Pro qua gratia Deus," ' et cetera

This petition placed his Lordship in a position of great embarrassment, owing to certain expressions which you will have observed in it, which are, however, the very ones used by his Lordship himself—He therefore replied that he could not pass an order on the above petition without being attacked by

In Codex No CXXXV the petition is in Portuguese. It is printed in Norbert, 'Mémoires Utiles,' 1742, p. 185, in practically the same terms. From the affidavit appended to it there, it would seem that N. Manucci was present when the petition was handed in

either the court of Portugal or the court of Rome, but we might publish the decrees in our church at Pondicherry. Father Michel Ange then retorted 'Can we, then, publish the decrees in our church?' And his Lordship answered. 'Yes, you can, who can hinder?'

If after such a permission his Lordship writes that the decrees were published without his leave and authority, finally inserting this statement in his Pastoral and Declaration, what do you think we can do when a bishop denies what he has said? Meanwhile, Father Michel Ange, reading in the pastoral of Monsignor what he could not believe when first told, wrote to his Lordship the following letter

## LETTER OF THE REVEREND FATHER MICHEL ANGL.

'Mosi Illustrious and Most Reverend Lord Bishop,

'Your Most Illustrious Lordship will recollect that on September 281 last a petition was presented to you in the name of Father Fra Laurent, wherein you were begged to give him permission for the publication in the church at Pondicherry of the decrees of the Sacred Congregation, which permission [251] your Lordship declined to give in writing, but only orally, saying we might read them out in our church, and I repeated your Lordship's words, "They may then be read?" Most Illustrious Lordship said to me "Who can hinder?" These are the very words heard twice from your mouth, and on Since then Your Most Illustrious Lordship which I relied has forwarded a Pastoral which has been promulgated. This act has been done by your I oldship, I suppose, because you have repented of the oral permission that you gave me posing, then, this to be correct, let your Lordship inscribe some order upon my last petition, which will enable me to carry out the wishes of your Lordship and obey them completely As I see now that your Lordship means to prevent the carrying out of the said decrees by the issue of the said Pastoral, I have obeyed as was incumbent on me But in order to seek for justice

The letter in Codex No CXXXV is in Portuguese This incident on September 28, 1706, is again referred to in Part V, fol, 262

I have had a copy taken, and to obtain this justice I put in with this a petition, with a view to its being made over to me properly authenticated.'

REPLY OF THE LORD BISHOP TO THE LETTER OF THE REV FATHER MICHEL ANGE.

'REVEREND FATHER.1

¥

'I have not given permission to your Reverence, not even in thought, much less in words. All I said to you was that you could publish the decrees on your own authority, as you could publish any other sort of order in your church, just as you thought fit, without my leave and without anyone hindering you. I did not, however, issue the Pastoral to hinder the decrees of the Sacred Congregation, but to suppress the boldness with [252] which the Reverend Father Fra Esprit declared in his church on All Saints' Day [November 1, 1706] that the reverend Jesuit fathers of the society were not the parochial priests of the Malabaris, the whole of whom were his parishioners, thereby encroaching on our jurisdiction, and acting against what I had ordered in virtue of the jurisdiction possessed by me as bishop, and conferred on me by the Sacred Canons and the decrees of the Sacred Council of Trent, in regard to the erecting and dividing parishes by following what I might think best for the welfare of my flock The demand, as it is not founded on truth, falls of itself to the ground . . ,' et cetera.

Gentlemen, having already replied at length to this letter of the Lord Bishop in the previous letter which I did myself the honour of writing to you, I will say no more than merely pray you to observe if any permission could be given more authentic than the one above recorded. Yet his Lordship has written to your Council, and also said in his Pastoral, that we have published the decrees without his permission, and makes use of this assertion to take away our mission to the Malabārīs, and to fulminate his anathemas against the Reverend Father Esprit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The original in Codex No. CXXXV, is in Portuguese

To speak the truth, gentlemen, do not all these things cry aloud for vengeance in the presence of God? The French themselves, who know the innocent and irreproachable life of the said Reverend Father Fra Esprit, flee from him as if he were a wild beast. Should they not rather blush with shame, and at least spare us the fatigues, the afflictions, the sadness, to which we are daily subjected by them? Yet it is thus that they act against a poor friar, who suffers persecution in the cause of justice—a humble man, if ever there has been one in this world.

[253] To see the Reverend Father Esprit declared excommunicated by a Portuguese bishop, whose nation is at this time warring and contesting with France, does not afflict us. knowing most thoroughly that they hate to the very death the French nation To see attached to the doors of the reverend Jesuit fathers a declaration against the Reverend Father Esprit. wherein he is pronounced accursed, and doubly accursed of God Omnipotent, of the Apostles St Peter and St Paul, and of all the other saints in the quire celestial, in spite of its cutting us to the quick, does not surprise us, because we have known the reverend Jesuit fathers for many a day, and we are aware by full evidence that they are our sworn enemies French gentlemen allow the reverend Capuchin fathers, who for over thirty years have had charge of their consciences, to be tyrannized over, outraged, and pursecuted, without lifting a finger to help them, that, seeing what we suffer-seeing. finally, their own pastor excommunicated, and knowing his innocence, they leave him exposed to the fury of his enemies. and take no steps to find out what sin he has committed—alas! gentlemen, this is the thing which pierces us to the heart, which so pains us, that if God did not uphold us by His grace we should have succumbed inevitably under so great a burden What boots it to live under the flag of France, in a city having a supreme Council, in the midst of men who know quite well that our Invincible Monarch has taken us under his singular protection and safeguard, who know perfectly the orders [254] they have received from his Majesty and the Royal Company to succour and protect us as often as necessary, who recently

discovered the false devices through which we were damaged by the reverend Jesuit fathers, who have seen the oppressive way in which Monsignor has behaved to us several times, who know sufficiently well that we have not done a single thing unworthy of our ministry? In the teeth of all this, can you leave us in abandonment—nay, throw the blame upon us Capuchins? Not to resent these things we should need to be more than human, and not mere men.

Who has ever beheld so many excommunications, so many interdicts, so many suspensions, against the poor Capuchin fathers? The Reverend Father Michel Ange of Bourges, Superior at Madras, after twenty years and more of service in these regions, where he has gained the love of all the people by an exemplary life, suspended from divine duties! Father René of Angoulesme, after being in the mission fifteen years, and without the commission of anything for which he could be reproved, also suspended like the first-named! The Reverend Father Eusebius of Bourges, after twelve years in India, where he had reaped a great harvest, suspended, interdicted, and excommunicated! The Reverend Father Esprit of Tours. Superior of Pondicherry, after twenty-five years of mission work, in which he has sweated blood and water, declared accursed, doubly accursed of God Omnipotent, of the Apostles St Peter and St Paul [255], and of all the other saints in the quire celestial! Should you desire to know the reason why the first three were so treated, it was because they did not appear at Pondicherry, owing to the English gentlemen having retained them by force at Madras, and the last one, y for having published decrees of the Sacred Congregation, and having cited his opposing party before the courts at Rome.

Gentlemen, I ask you, can any other crimes than the above be laid to our charge? I trow not. If you have anything to reproach us with of which we are ignorant, kindly oblige us by stating it, even publish it clearly in the face of heaven and of earth we give you free license. But if you know us innocent, then have for us the same consideration that you have for the reverend Jesuit fathers, and when they take our business in

hand, do not pay more deference to Portuguese or Savoyard1 prelates than to those of France. For, to sum up, it is a barbarous thing that Father Laurent of Angoulesme, Vice-Provincial in India, for having published in our church a provisional order about our cure issued by the Lord Bishop in his favour, should find himself forthwith summoned to appear before your Council and called upon to state by what authority he had acted, while the reverend Jesuit fathers, who have published in their church an excommunication launched against the Reverend Father Esprit by the self-same bishop, have not been cited, like Father Laurent of Angoulesme, to file any answer Nay, on the contrary, it would seem that they have received your plaudits, while we are derided It is a crucl measure that a patriarch from Savoy, and a bishop from Portugal—the latter country at this moment at war with France—should discharge their weapons at us poor Capuchin fathers, but when a bishop of France [256]—that is, Monsignor of Tiripoli2-tries to justify us and prove us not guilty, it should become necessary for a captain and a whole company to be put in motion before allowing a passage to a humble Capuchin father on his way to see his Holiness and report to him his whole conduct, to be followed by chastisement in case of his meriting it

Gentlemen, if we were invoking your aid in an unjust cause, it would be open to you to deny it to us, but since we ask you only reasonable things, listen at least to our arguments, and, after having heard and thoroughly considered them, if we are guilty, punish us, but if we are innocent, for God's sake do us justice. Here, then, are the great crimes we have committed, examine into them well, I implore you. Observe the want of justice that has been shown to us, the calumnies against us in the letter written by Monsignor to your Council, in which his

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cardinal Charles Maillard de Tournon, Patriarch of Antioch, Papal Legate to India and China, was a Savoyard, while the Bishop of San Thome was a Portuguese

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This must be meant for Marin Labbé, Bishop of Tilopolis and Coadjutor in Cochin China He was at Pondicherry in February, 1705 (see note to Part V, fol 37) The allusion to hindering a Capuchin from sailing to Europe must be meant to refer, I think, to Father Eusebius

Lordship begs you to proceed against us with all possible severity. The same is the case with the petition that the Reverend Father Tachard presented to Monsieur de Flacourt, judge at Pondicherry, in the hope of hindering the decrees Having beheld, I say, conduct in direct opposition to the maxims of the Gospels, and so little agreeing with the ordinances of the Supreme Pontiff, we have cited the reverend Iesuit fathers to Rome for using violence to us and refusing to do us justice. This is the great crime we have committed, I know no other whatever, although his Lordship, gentlemen in his Declaration, may allege [257] that he acted in consequence of our having published certain decrees—that it was not until we had done so that he sent a Pastoral to the reverend Jesuit fathers as our punishment. But we have not taken any step, not even the slightest, since the issue of the said Pastoral, beyond the citation to Rome of the Reverend Father Tachard. Even if we were to be punished for having published the decrees and summoned the reverend Jesuit fathers, who has ever before heard of a case where a friar was anathematized and excommunicated for reasons of that sort? I cannot believe that since the world became a world up to this very day there ever happened a case of this sort, for the thing appears an impossibility In fact, if such a thing were likely to happen, it would be much better for the Sacred Congregation to issue no decrees, and if it is allowable to excommunicate a friar when he summons his opposite party to Rome, the only thing left for the Lord Bishop of San Thome to do is to remove all the missionaries who are dependent upon him and replace them by Jesuit fathers

But supposing, gentlemen, what cannot be admitted—that is, that the Lord Bishop could excommunicate for publishing the decrees of the Sacred Congregation and citing an opponent to Rome, how, even then, can his Lordship excommunicate or declare excommunicated a friar of the Order of St. Francis in face of the Bulls, Decrees, and Privileges conceded to friars of that Order? Here is the Brief of Martin V,¹ which states in express terms that no ordinary or prelate can deliver a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martin V (Otho Colonna), elected in 1417, died 1431

sentence of excommunication, suspension, or interdict, nor openly promulgate such against the said friars 'Ordinarii et prælati alii, sive quævis alia [258] persona generaliter, vel specialiter, aut communiter aut divisim, non possunt quavis authoritate excommunicationis, suspensionis, et interdicti sententias promulgare' [Neither ordinaries nor other prelates, or other persons whatsoever, acting either generally or specially, or in common or singly are authorized in any way to publish sentences of excommunication, suspension, and interdict]

These words are to be read in the book entitled 'Monumenta Ordinum,' under the name of Eugenius IV¹ There is also what Clement IV² says 'Concessit fratribus minoribus ne ab aliquo legato, nisi de Latere Sedis Apostolicæ misso, vel delegato, vel subdelegato authoritate litterarum Sedis prædictæ, possint excommunicari suspendi vel interdici nisi litteræ ipsæ plenam et expressam de ordine præfato et indulto hujusmodi facerent mentionem' [He granted to the Friars Minor that no legate, except a legate commissioned de latere of the Apostolic See, and no delegate or sub-delegate, by virtue of letters of the aforesaid Sec, should have the power of excommunication, suspension, or interdict over them, unless the letters themselves made full and explicit mention of these powers concerning the aforesaid Order enjoying this indulgence ]

The same thing has been laid down by Sixtus IV 3 'Ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eugenius IV (Crabriele Condolmero) elected Pope 1431 died in 1447 The work intended seems to be Monumenta Ordinis Minorum' (In civitate Salmantina, Impensis Joannis de Porras, 1511), but the letter of Martin V cannot be found in it

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clement IV (Guido Fulcodi), elected February, 1265 died in 1268 The Bull is 'Exigentibus Vestræ Devotionis Meritis ,' dated July 17 in the first year of his pontificate (1265) (see 'Monumenta Ordinis Minorum,' 1511, fol 29, verso)

Sixtus IV (Francesco della Rovere), elected August 9, 1471 died in 1484 (Bullarium,' 1 393, 'Regiminis Universalis Ecclesiae,' dated September 1, 1474, Section IX) A marginal note says reference must be made to the Council of Trent 3 direction (Session XIV, cap vii) ordering otherwise, also see declaration of Clement VIII (1592 1605) in Constitutione XXXIX, 'Suscepti' (ibid, vol in, p 59), dated March 7 1596 There are some variants found in the 'Bullarium printed text these are chiefly verbal and unimportant. The rest are given in footnotes. The Bull of Sixtus IV is also found in Bullarum Diplo matum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis Edito' (Augustæ Taurinorum 1860) vol v, p 220, with the date of August 31, 1474

locorum diocesani vel alii ordinarii vel alii quicumque in personas aut [et] loca fratrum minorum contra privilegia1 exemptionis sibi quamcumque jurisdictionem aut superioritatem vindicare præsumant, et districte inhibuit ne quispiam absque Sedis Apostolicæ speciali concessione aut auctoritate, in personas, domos, et loca dicti Ordinis Minorum<sup>2</sup> (ut pote prorsus exempta) aliquas' censuras vel sententias, specialiter vel generaliter audeat promulgare' [That the local diocesans or other ordinaries, or any others whosoever, should not presume to arrogate to themselves any kind of jurisdiction or lordship over the persons or estates (lit 'places') of the Friars Minor contrary to their privileges of exemption, and he strictly enjoined that no one without the special permission or authority of the Apostolic See should dare to publish, either specially or generally, any censures or sentences against the persons, houses, and estates of the said order of Minor Friars, seeing that they are entirely exempt ]

Further, let us admit, gentlemen, that the Lord Bishop of San Thome possessed the power of excommunicating, or declaring excommunicated, the friars of the Order of St Francis, notwithstanding the Privileges and Bulls of Martin V, Eugenius IV, Clement IV, and Sixtus IV, still, his Lordship could not exercise this power without having called upon the friar to put in an appearance, without having taken legal steps against him, without having heard the case, without having found him guilty [250] on untainted evidence Bishop took the deposition of the reverend Jesuit fathers, who are our adversaries, who would like to see us lost without hope of recovery Upon these depositions (at the very time, too, when his Lordship had discovered the foulest calumny ever uttered), without any other foundation or process, without summoning the Reverend Father Esprit, and without passing sentence, my lord declares him accursed, and doubly accursed of God Omnipotent, the Apostles St Peter and St Paul, and

Variant, insert [ejusdem Clementis prædecessoris in fine literarum prædictorum ordinum]
Variant, insert [fratrum]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Insert [aliquam excommunicationis suspensionis et interdicti]

<sup>4</sup> Variant, insert [quo modo libet]

all the other saints in the quire celestial He prohibits, under penalty of the greater excommunication, all intercourse with him, and directs that he be not given water, hre, et cetera. orders this wonderful Declaration to be affixed to the door of the church of the reverend fathers of the Society of Jesus, and that, too, in the sight of the heathen and of the Christians who have been but lately born into the faith Gentlemen, does not this seem to you a fine sort of zeal for the glory of God? Does it not seem to you a fine observance of the Church's rules? Does it not seem to you a curiously judicious course of action? it not strike you as an excommunication launched in the very nick of time? Is not this a splendid device for rendering us odious to every lover of justice? But who is aware that Monsignor and the reverend Jesuit fathers have followed rules which are directly opposed to the prescriptions of the Church? We find their pretended excommunication to be null and void, as even you can see, gentlemen, from the following words ' ludev declarans aliquem excommunicatum vel incidisse in excommunicationem '-[If a judge declares anyone excommunicated or fallen [260] under excommunication, although he has not been cited to appear, the declaration is absolutely null and without any effect ]- 'ipso jure sine citatione illius, qui declarandus est, declaratio est nulla ' Glossa in Clementina 'Præsenti' in versu 'Constiterit' 'De Censibus,' and in the Clementine Constitutions, second vers ,14 De pœnis and Navar. 'Con' 4 et 9, nunc 4, 'De Sententia Excommunicationis'2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For the first passage, see 'Corpus Juns Canonici' (ed Æ L. Richter and Æ Friedberg), 4to, 1839, pars 11, column 1091, 'Clementinarum' ('Clementis Papæ V Constitutiones'), liber 111 ullus xiii, De Censibus Actionibus, et Procurationibus,' caput 111, commencing 'Præsenti constitutione jubemus' The word 'constiteti 12 in line 7 of the paragraph For the 'Gloss' which is quoted in the text, see Joannes Andraæ, canonist, 'Liber Decretalium D Bonifacii Papæ VIII Clementis Papæ V Constitutions, 'Vol 111, (1584) It was written in 1326, and is called 'Glossa Ordinaria' (Wetzer and Welte, French edition, IV 443 under 'Clementines') The other reference to the Clementinarum seems to be to liber v, titulus viii, 'De Poenis,' caput 11, same edition of 'Corpus,' column 1106

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martin Azpilcueta, called Navarrus, born 1493, died June 21, 1587 In his time he was the most eminent doctor in Canon Law His works appeared at Rome in 3 vols (1599 and subsequent editions) The work referred to in the text may be 'Consiliorum seu Responsorum,' in five books, on the order of the

¥

You cannot deny, gentlemen, that we fall under this rule, and I can never believe that you can approve those who act entirely contrary to the above ordinance of the Church. Yet this is what the Lord Bishop and also the reverend Jesuit fathers have done, for where is the citation issued to the Reverend Father Esprit of Tours? You know very well, gentlemen, that he was never cited. Where are the proceedings that ought to have been held in the case against him? Where are the depositions of the witnesses to be found? Where is the official record of the case? No one has seen it, and they decline to show it in spite of an express demand for its inspection. Apparently they desire so passionately to see us lost and defamed in reputation that they have not complied with either the one or the other of the above conditions, and as an inevitable consequence of their having sinned against principles, their so-called excommunication falls rather upon them than upon the Reverend Father Esprit of Tours

Let us farther assume, gentlemen, since I do not wish merely to prove the innocence of the Reverend Father Esprit, but also to display to the whole world the estimable conduct of our adversaries—let us assume, I say, that the Lord Bishop of San Thome had the power of excommunicating or declaring excommunicated the friars of St Francis Let us also assume that his Lordship had permission to act without any rules or formalities. Let us assume plainly that the Reverend Father Esprit was really excommunicated, the which he most decidedly is not, yet even then who has ever heard it said [261]

Decretals (editions in 1591, 1594, 1597, etc.) There is a compendium of Navarrus's writings by Jacobus Castellanis (Venice, 1598) (H. Hurter, 'Nomenclator,' 1 124) It is also possible that the reference is to his 'Relectiones duze in cap "Si quando" et in cap "Cum Contingat de Rescriptis" (Romze, Ex Officina Jacobi Tornerii et Jacobi Berichize, 1585). One passage on p. 154 is on the necessity of citation, § 3 ('Citatio iure naturali facienda, et earn nec princeps tollit'), in the chapter 'Octava Caussa Nullitatis' part of the 'Relectio in cap "Cum Contingat". It would be interesting to know if this Navarrus is identical with the writer of whose work the Emperor Akbar possessed two copies (see E. D. Maclagan's article on 'Jesuit Missions to Akbar' in the Journal of the Asiatic Society of Bengal vol. lxv., part 1, 1896 p. 68 quoting Father Pinheiro's letter from Lähor of September 3, 1595. Mr. Maclagan proposes to identify that Navarrus with Juan Aspidueta, S. J. (died. 1555)

that a judge could forbid a culprit to appear before him, when he has come for the express purpose of expounding to him his arguments, and submitting himself to punishment if it is decided that he has earned it? Nobody I could never believe, gentlemen, that you would be so cruel that you would deny an audience to an innocent though calumniated man, who had come a distance of thirty leagues to demand from you as a favour that you would kindly listen to his arguments, and after hearing them, pass such orders as you pleased. Yet this was what Monsignor has done, he sent his secretary to Monsieur Guety's house, praying him to tell us not to go to his palace. If you decline to believe a statement which does not seem credible, Monsieur Guety¹ is present at San Thome write to him if you like, and see whether what I say is true or false.

Although the Lord Bishop had caused this prohibition against us to be issued, nevertheless, after reflection over a mode of action as extraordinary as it is unjust, we determined to go and see his Lordship, and as an auspicious opening to the excellent feast of St Thomas the Apostle of India [December 21], meant to urge him, to conjure him, with all tenderness and good feeling, to be graciously pleased to listen to the arguments of the Reverend Father Esprit, we also intended to present a petition in case of refusal Hardly had we entered when we were asked what we wanted, and what we had come for. Immediately we answered that we had come to congratulate his Lordship upon the feast-day When he learnt that the Reverend Father Esprit was with us, he sent word that we could come in, with the exception of the Reverend Father Esprit We went in then, but in a sad mood, having had such a [262] compliment as we had hardly expected from a bishop. After having congratulated his Loidship on the festival, he asked us how we were Our Reverend Father Guardian and Vice-Provincial in India replied 2 Monsignor, we are all well, through God's grace, but most deeply afflicted and pained at seeing the Reverend Father Esprit in the very pitiable state to which your Lordship has reduced him, and if as an effect

<sup>1</sup> For Guety, see also Part IV , fol 188, and Part V , fol 241 242 244, 284

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This would be Father Laurent (Lorenzo) of Angoulême

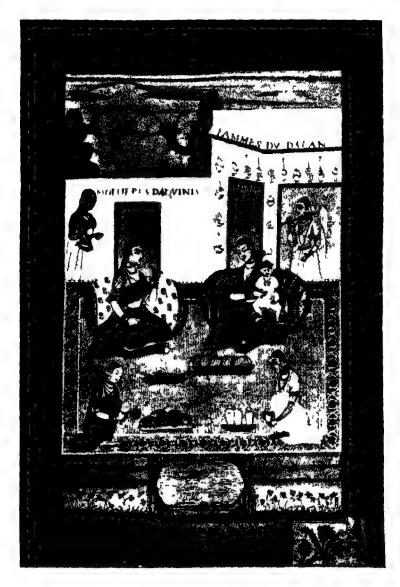

MAN DAKHIN WOMEN

of your fatherly goodness you would deign to remedy it, we should express the greatest possible gratitude'

To these words Monsignor made answer. 'He has been the cause of it, not I.' 'But what has he done,' said our Reverend Father Guardian, 'since neither he nor we know yet the reason?' 'He has published the decrees of the Sacred Congregation without my permission' (this is not true, gentlemen, as you must have ascertained from many passages), 'and has, besides, cited the Reverend Father Tachard to the courts at Rome.' 'Then, my lord,' replied the Reverend Father Guardian, 'your Lordship has declared Father Esprit to be excommunicated because he has published the decrees themselves with your permission, and because he has cited the reverend Iesuit Fathers, who are acting in direct opposition to the decrees?' 'I gave no sort of permission,' then replied Monsignor. Thereupon, falling upon my knees and craving leave to speak, I asked him in the hearing of two Jesuits, the old curé, the secretary, and of a reverend Cordelier father (that is to say, a Franciscan) 'Your Lordship has not, then, given permission to the Reverend Father Esprit, or, to speak more strictly, to Father Michel Ange. on the eve of St Michael, for the publication of the decrees?' 'No, I have not given it to him,' replied his Lordship without hesitation [263]. 'It is quite true I said to him that he could publish the decrees of the Sacred Congregation, by virtue of their authority, in exactly the manner he could publish in his church whatever to him might seem meet, without my permission and without anyone being able to hinder him.' I had my answer ready, but I was interrupted by the Reverend Father Guardian, who with all possible insistence prayed the Lord Bishop to kindly hear the Reverend Father Esprit, who had been waiting at the door for now nearly an hour

As his Lordship persisted not only in declining to admit him, but also in prohibiting us from continuing the subject, the Reverend Father Guardian, a man who has made himself widely known in India by his virtues and other merits, flung himself on his knees, and, bathing his Lordship's feet with a torrent of tears, asked him for the love of God and of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> That is, on September 28, 1706 (see anic, Part V, fol 250)

St. Thomas, whose festival was then being celebrated; by the love of Jesus Christ, whose natal day was so near at hand, to be so good as to relieve the woes of the Christian people of Pondicherry, who had been left groaning over the loss of their pastor. To get rid of the scandal growing greater day by day, and to satisfy us, would he kindly allow the Reverend Father Esprit to enter his presence, would he listen to his arguments? But we observed that the greater the pressure applied the less the bishop seemed to feel for us, and the more the father humiliated himself the more furious against us his Lordship grew A posture which would have softened the hardest heart raised no hope of advancing [264] our cause in the slightest degree with Monsignor Our Guardian, therefore, put in our petition, which proved clearly that the Reverend Father Esprit had not become liable to excommunication, and that, even had he become so liable, the Bishop could not excommunicate or declare excommunicated any friar of the order of St Francis, as he thereby infringed our Privileges. Bulls, and Decrees obtained from four Supreme Pontiffs. Further, it follows that, even could be excommunicate, the act would be null and void for want of compliance with the rules of the Canon Law and the formalities that must be observed

His Lordship took the petition, and noticing that he had read no more than two or three lines, I went down on my knees again and said to him 'Monsignor, by the love of God. read it all, from beginning to end' Then he ordered me to rise, and said to me he knew within a word or two all that it contained, that he would take upon his own head the responsibility about the said privileges, and that he was fully cognisant of the respect and veneration due to the Supreme Pontiffs Nevertheless, seeing that the Lord Bishop would not even now do us the slightest justice, I took upon myself the liberty of saying to him 'Monsignor, what good does it do us for you to take upon your head the responsibility for our privileges, or for you to cherish such respect and veneration for the Supreme Pontiffs, when your Lordship acts to the precise contrary, and is more stubborn than ever was known before? You not only refuse to absolve the Reverend Father

Esprit from an excommunication to which he is not liable, but still farther you refuse him permission to present himself before you' [265]

'If the Reverend Father Esprit has not incurred excommunication,' replied his Lordship, 'what is your object, then, in asking me to set it aside?' 'We call for that,' added I forthwith, 'not because he has become liable to it, for he is as much excommunicated as I am, but to avoid scandal, which must without fail arise if the Reverend Father Esprit, who has been declared accursed and doubly accursed of God, et cetera, should say Holy Mass before the publication of another declaration setting aside the former one. In addition to this, the simple folk do not judge by reality, but only by appearances, by which Without considering whether the said they are misled reverend father is excommunicated or not, it is open to them to believe that he is a malefactor, for they are unable to persuade themselves that a bishop, whom here they venerate like the Pope is venerated at Rome, could treat a friar so unworthily without his having merited it. Moreover, as we clearly comprehend that no limit will be placed on what is done to us, we have just reason to fear that, having declared the Reverend Father Esprit out of rule, you will equally launch an interdict against our church, if he should celebrate publicly Holy Mass without your Lordship's leave.'

At these words the Lord Bishop of San Thome said that if the Reverend Father Esprit were to be allowed in, it was necessary beforehand for him to admit three things, to be reduced to writing. The first was that he must confess himself to be guilty, the second, [266] that, having confessed his fault, he must humbly ask pardon, and the third, he must promise he will no longer claim the cure of the Malabārīs. We could not accept these conditions, which absolved Monsignor from his acts and threw the blame on the Capuchins. They also deprived us of all hope of a re-entry on our original mission. Shortly afterwards we took our leave. We suddenly perceived what had led to this declaration, and what, if only a little attention is paid, will clearly explain the maxims followed by the reverend Jesuit fathers.

These reverend fathers desire to be masters wherever they are, and to gain their designs make use of falsehood as if it were truth; they regulate their consciences by their ambitions. and follow no other rule than what suits their interests. We see this in their falsely alleging His Most Christian Majestv's order, in their having written to France and to Rome that there were thirty thousand Christians where there were only two thousand, in their having produced a decree two years after it had been pronounced, in their having disobeved in formal terms the Sacred Congregation, in the fact that the authorities they have quoted in the Pastoral are more against them than against us, as you will perceive in the course of time: in their having recourse to the secular arm to impede the execution of the decrees, in their spreading the calumny about the Reverend Father Esprit, in their making us over to your hands [267] with a precise direction to chastise us with all possible rigour Looking to all the above things, I say, and foreseeing the consequences (for what has been approved at Pondicherry will not remain unpunished at Rome), they have behaved almost identically as did the Scribes and Pharisees who assembled and took counsel to betray Jesus 'Collegerunt pontifices et pharisæi concilium, ut Jesum dolo tenerent' (Matt xxvi 3, 4, and John xi 47) 2

As a matter of fact, after having plotted the destruction of the Reverend Father Esprit, the person who caused them the greatest umbrage, they sent off as quick as they could the Reverend Father de la Breuille to San Thome, where, for three days on end, there were four Jesuits and some other friars not particularly well-intentioned towards us examining into the best means of succeeding in their pernicious enterprises. The vicar-general, who was present at their last meeting, finding there had been such a precipitate excommunication of the Reverend Father Esprit, asked the reasons. After having reflected over them in a judicial spirit, he said such an act

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This assertion occurs in the 'Memoire' of the Jesuits of 1703 to be found at the Archives Nationales, K x,374, Document No 52, 'les Malabares, dont il y a ordinairement plus de vingt à trente mille à Pondicherry'

<sup>1 &#</sup>x27;This is not an exact quotation, but a combination '(W R P)

could not be done without injustice, and if they carried it out they would be forced one day to repent it. But perceiving what little account they made of his arguments, and that they had sworn our ruin, he shut the door behind him in a rage and fied. Never again did he appear in the midst of such a saintly assembly.

Gentlemen, it is hardly to be presumed that, in a case of injustice which cries aloud for vengeance in the presence of God and before men, there should be no one who would take our cause in hand But as the reverend Jesuit fathers were in search of any method of covering up their evil deeds against us. they thought it better to sacrifice a [268] poor friar to their anger than to see a whole order dishonoured by the perverse behaviour of seven or eight individuals 'Expedit ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat (Vulgate, John xi 49) As, however, man proposes and God disposes, they were deceived For they had imagined that the Reverend Father Esprit would subscribe to anything and everything they wished, in order to be relieved from the so-called excommunication of which they had procured the issue against him. But the Reverend Father Esprit foresaw most clearly the consequences that would have arisen if he had subscribed to the propositions made to him In addition to the witness of his conscience, which in this affair in no way stung him, he knew by full evidence that all they had done was intended solely to force him into returning to his province Because the reverend Jesuit fathers hold it as an axiom that, when they cannot effect their designs by acting justly, they must persecute so vigorously that, no longer able to endure the persecution, such an one may be obliged to withdraw and escape by flight. The Reverend Father Esprit, I say, knowing all these things, held it much better to decide on a return to Europe, there to petition the courts at Rome, than to subscribe such ridiculous propositions.

Since we were now forced to return to our hospice at Madras without having been able to make any impression on the mind of my lord, we consulted together as to the best course to adopt on this occasion. After we had thoroughly vol. iv.

deliberated, we saw that our opponents were our judges; that there was no hope whatever [269] of obtaining justice from men who did not even know what justice was, and we resolved to make an appeal to the Holy See. Our appeal was drawn up on the 23rd December, 1706, in the presence of Messieurs Cesar Louis Melique and Khwājah Joannes, Armenian, whom we had for this end prayed to accompany us, not only to act as witnesses to our petition of appeal, but chiefly to let the whole world see that, when the Capuchin fathers were driven to such an extreme necessity, it was because we had been persecuted to the very last point and there was no other possible resource left

In fact, before delivering our petition of appeal to his Lordship, we opened the conversation with the usual compliments, and after a somewhat prolonged conversation on indifferent subjects, our Reverend Father Guardian-that is. custodian and vice-provincial in the Indies [Laurent (Lorenzo) of Angoulême]—begged once more the Lord Bishop to be so kind as to have the goodness to adjust the affair of the Reverend Father Esprit, and not to leave him to pass the Festival of the Nativity in such a pitiable condition His Lordship replied that the said Reverend Father Esprit declined to submit himself Upon hearing this our Father Guardian replied at once 'My lord, he has travelled post from Pondicherry with that object, and it is barely two days ago that he was an hour and a half in your entrance-hall awaiting the moment when he would be allowed to see your Lordship once more, and present to you his most humble supplications and pray you urgently to listen to his arguments' 'Call you that a submission?' said my Lord Bishop 'He must admit himself wrong, he must ask pardon for his misdoing, he must promise to cease further turbulence until some new [270] decision comes from Rome.'

¹ Mr Philipps thinks that 'Melique'—that is 'Malik'—is a title of respect, just as 'Khwajah' is For the other name, besides Joannes (in the French text) and Giovanni (in the Italian text), we have the forms 'Ivanos' (fol 236) and 'Avanes' (fol 287), which are both, as Mr Ellis tells me, forms for John An Armenian of the name of Avannes is prominent in the Fort St George records of these years, and may be the person intended,

'Let Monsignor permit the Reverend Father Esprit to appear before him, replied the Reverend Father Guardian, and after you have heard his reasons, if you are not satisfied, you may do whatever you judge most appropriate' We noticed then that his Lordship, instead of answering, turned his head The more urgent we were with him the in another direction The Guardian continued and said. more obdurate he became 'Monsignor, if the Reverend Father Esprit were at Rome, instead of being at San Thome, and he were to present himself to his Holiness to report to him on imputations made against him, and were to submit himself to punishment in case he had merited it, would his Holiness order him to go away without having granted him an audience?' 'The cases are not parallel,' said a Jesuit who was present. This having afforded me an opening, I said 'A pope would not refuse an audience to the Reverend Father Esprit if he were at Rome, and my Lord Bishop, upon the depositions of the reverend Jesuit fathers. whose most iniquitous calumny, worse than any ever vet heard, has been unmasked, excommunicates the Reverend Father Esprit without any regular form of process, and then, when he presents himself at his Lordship's to lay before him the true facts, he (the bishop) desires him to confess himself in fault before he has been convicted ' Who has ever heard such a thing, gentlemen, and amongst laymen where is to be found a judge who has fallen into this error? There certainly never has been any such, and if by any chance one were found in the world, he could easily be brought to punishment.

'This reverend father,' said his Lordship quickly, without replying to my question, 'publishes certain decrees without my permission, declares publicly [271] that the reverend Jesuit fathers are no longer the legal pastors of the Malabārīs at Pondicherry, goes from house to house to take down the names of the Christians, and that notwithstanding the prohibition I have issued. I shall know, however, quite well how to reduce him to order and bring him back to his duty.' 'My Lord,' said I, 'the Reverend Father Esprit has not published the decrees without your Lordship's permission, since you gave it viva voce to the Reverend Father Michel Ange, which you

confirmed in writing when we asked as a favour that your Lordship should testify the truth. It was not the Reverend Father Esprit either who declared the reverend Jesuit fathers to be no longer the legitimate pastors of the Malabārīs at Pondicherry, but rather it is the decrees that say so.' Here I repeated to him the whole decree of the Sacred Congregation, word for word, exactly as it stood in the original 'Furthermore, subsequent to the Pastoral his Lordship issued, the Reverend Father Esprit has performed no function at all as curé, nor uttered the slightest word transgressing the respect he owes to your Lordship.'

'In addition, it was before the publication of the said Pastoral that the Reverend Father Esprit wrote down the names of the Malabārī Christians, hence, when he did this, it was not to take away your Lordship's jurisdiction. He knew thoroughly well the obedience he owed you. It was done in order to inform the court at Rome of the number of Malabārī Christians in Pondicherry. For the reverend Jesuit fathers, be it in France, be it at Rome, say there are to be found twenty to thirty thousand Christians, where we give details that show there are not even two thousand. Your Lordship yourself, did you not say to the Reverend Father Guardian, here present, that a reverend Jesuit father had baptized six thousand Christians in one day?' [272]

These words caused the company present to smile, they knew very well indeed that I was speaking the truth. But our Reverend Father Guardian, whose heart was sore, wished to urge nothing but the matter of the Reverend Father Esprit. A second time he prayed his I ordship to have pity upon the poor Capuchin Fathers, who were thrown into the utmost consternation at seeing one of their friars declared excommunicated when he was innocent and had not done anything, not even the slightest, unworthy of his vocation. All this he poured forth with such energy, and in such touching and penetrating language, that, with the exception of the reverend Jesuit fathers, who seemed pleased at our troubles, all the others present were unable to do otherwise than shed tears. But, coming to the conclusion that all his eloquence was vain, and that he could

easier convert a Turk than secure the very slightest hold upon my lord's mind, the Reverend Father Guardian presented to him the following petition of appeal.

## PETITION IN APPEAL OF THE REVEREND FATHER ESPRIT OF TOURS TO THE COURT AT ROME 1

À quodam decreto, seu declaratoria lata ab Illustrissimo et Reverendissimo Do, Do Alphonso Meliapurensi Episcopo contra Patrem Spiritum Turonensem Capucinum Missionis Pudicheriensis, nec non ejusdem Ordinis Religiosorum Missionariorum in ea commoiantium<sup>8</sup> Superiorem, in qua ipsum declarat incidisse in excommunicationem Bullæ 'In Cæna Domini, privatque communione fidelium, et timens dictus Pater magis aggravari in posterum, judicem superiorem, cui de jure competit, in his scriptis [273] provocat, et appellat, et de nullitate dicit, petens Apostolos<sup>5</sup> sæpe sæpius, sæpissime, instanter, instantius, instantissime, salva semper et intacta reverentià debita<sup>6</sup> Prælato Illustrissimo et Reverendissimo Meliapurensi Episcopo quam vel minimum lædere nullo modo intendit appellans, sed solummodo se ipsum à gravamine liberare tenebatur namque Illustrissimus ac Reverendissimus Meliapurensi Episcopus contra dictum appellantem procedere juvta formam juris præscriptam in Capite 'Qualiter et quando de accusatione et denunciatione' in 'Decretalium' 7 et obscivare sacras sanctiones in dicto capite expressas, quibus non servatis quidquid contra dictum appellantem intentatum fuit absque formå ibidem præscriptå cassum et irritum8 debet reputari Et ideo ab iis omnibus provocat et appellat, et de nullitate dicit, ut suprà, et a non admissione præsentis appellationis, vel à denegatione Apostolorum, aut à quocumque actu also in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The petition is printed in Norbert, 'Memoires,' 1742, p 236 et seq Additions from that text are inserted in the footnotes, and any words omitted by Norbert I print in italics

<sup>2</sup> Variant, insert [super]

S Query, read 'Choromandalum' Variant, insert [ecclesiastica]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Petens Apostolos — The Apostoli are the letters by which the judge who has passed sentence sends the case to the appellate judge (Todeschi, 'Manuel du Droit Canonique,' p 169, chapter on 'Manner of Appealing Application for the Apostoli') (W R P)

<sup>6</sup> Variant, insert [prædicto]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Variant, insert [In Sexto]

<sup>8</sup> Variant, insert [esset]

spretum hujus appellationis in posterum forsan facienda (quod non credit) iterum provocat et appellat et de nullitate dicit non solum semel, sed bis, et ter, et toties quoties opus fuerit, ita ut sit semper ultimus in appellatione et in appellando et protestando de attentatis et attentandis non solum isto, sed, omne also meliori modo

Datum Madraspatam sub die 23 mensis Decembris, 1706 FRATER SPIRITUS TURONENSIS, Caps Missus Apostus.

[Father Esprit of Tours, a Capuchin of the Pondicherry mission, and also Superior of the Religious of that order, the missionaries dwelling there, in these presents (lit, 'writings') earnestly appeals against and proclaims the nullity of a certain decree or declaratory sentence passed by the Most Illustrious and Most Reverend Lord Alphonso, Bishop of Meliapur, in which the father is declared to have fallen into the excommunication of the Bull 'In Cæna Domini,' and to be excluded from the communion of the faithful

The said father, fearing that worse will befall him hereafter, appeals to and invokes the superior judge, who is legally competent to entertain the appeal, and he maintains the nullity of the sentence, seeking the Apostoli (the leave of the Court of First Instance to appeal) over and over and over again, earnestly, very earnestly, most earnestly, preserving always intact the reverence due to the Most Illustrious and Reverend Prelate, the Bishop of Meliapur, which he has no intention of lessening, but merely desirous to free himself from the weight of the accusation For the Most Illustrious and Reverend Bishop of Meliapur was bound to proceed against the said appellant, according to the form of law laid down in the chapter of the Decretals, 'Qualiter et Quando de Accusat,' (lit, How and When concerning Accusations and Denunciations), and to observe the sacred sanctions laid down in the said chapter. And as these conditions have not been observed, whatever proceedings were taken against the said appellant without the prescribed form ought to be considered null and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Variant, insert [protestatur]

void. And therefore from all these proceedings he appeals, protests, and maintains their nullity, as above and against the [possible] non-admission of the present appeal, or denial of letters of appeal (Apostole), or anything which may hereafter, perhaps, be done by anyone in despite of this appeal, he again protests, appeals, and declares null, and that not only once or twice or thrice, but as often as occasion should arise so that he may always be the last [ie., 'be always to the fore'] with his appeal, and in appealing and protesting not only in this, but in any other better method, against the things attempted, or which may be attempted, against him

Given at Madras on the 23rd day of December, 1706.

FRIAR ESPRIT OF TOURS, et cetera 1

The Lord Bishop, after having refused many times to receive it, at last, by dint of supplications, was made to read the above petition of appeal, and the Reverend Father Guardian then praying him to be so good as to verify it, he wrote on the margin the following words 'We have replied to the request here made—S Thome, 23 December, the Bishop of Meliapur' Gentlemen, you [274], who have unbounded understanding, just read, please, the petition in appeal and the reply Consider, I conjure you, what connection there can be between the one and the other, since it is a white answer to a black question The same peculiarity is found in all the documents we hold Therefore judge now if it is necessary to lay any great stress on the unworthy way in which we are treated, and from this you can gather, gentlemen, if the Capuchin fathers occasionally moan, whether they do so without cause or meaning

When we had in our hands the petition of appeal which his Lordship had so admirably justified, the Reverend Father Guardian, after a minute or two's conversation, rose to take leave of the Lord Bishop I, however, before I rose, said 'My Lord, if I had known what I do at this moment, I should certainly never have come to a country where they behave so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Printed in Norbert, 'Mémoires Utiles,' 1742, p 238 In Codex No CXXXV these words are in Portuguese

well to poor missionaries-men who have abandoned father, mother, relations, and friends: who have suffered so many dangers, and have come from such far-off countries in the hope of gaining some souls to Jesus Christ, who have been on their feet for twenty-five to thirty years, like the Reverend Father Esprit, and thoroughly wearied themselves from morning to night, without an hour of quiet on any one day only to have had perhaps the discomfiture, such as this reverend father has had, of seeing affixed to the doors of the churches an excommunication or declaration against myself, whereby I was declared accursed, and doubly accursed of God Omnipotent, of the Apostles St Peter and St Paul, and of all the other saints in the quire celestial, at the very time, too, when your priests, who lead [275], for the most part, idle and scandalous lives, are treated by you with the greatest softness-yes, there have been men to be found among them, and are yet to be found daily, who have fallen into such disorders that propriety forbids my stating them, men who have caused public scandal in many places, who trade openly, who in drunkenness have lain down in the middle of Madras streets in the sight of the heathen and of the English gentlemen, there have been some among them, I say, who have gone to your Lordship's very door, arms in hand, and, unable to obtain the execution of what they had premeditated, have abused you up-hill and down-dale without the slightest correction being applied to them. But the poor Capuchin fathers! who have shown to your Lordship nothing but respect, who rush hither and thither from morning to night to gain even one soul to Jesus Christ, who cannot be accused of the minutest fault in their lives and habits, who seek to do good to all men, who have never given an opening for anybody to complain—these fathers receive from you nothing but inhuman treatment! Of a truth, my Lord, we feel this acutely enough, nor can I conceive how a bishop, who ought to follow the dictates of equity more than anyone else in the world, can leave the transgressor in impunity and chastise the innocent.' As I was finishing what I had to say his Lordship turned his back on me, whence I was aware that there was nothing more to be done. Therefore, making a sign

to the gentlemen who had come with us, we withdrew at once.

The Reverend Father Esprit and the Reverend Father Michel Ange had supposed that the Lord Bishop would have adjusted the dispute so happily as to render it unnecessary to present the above-referred-to petition of appeal [276], for they had been assured that his Lordship meant to quiet things down Now they found there was no other course open than to secure the attestation of the papers they held, and to call the fourth time for the Apostoli<sup>1</sup> in the process of the Reverend Father Esprit.

After having put in order all the papers, ready for the attestation of his Lordship, the Reverend Father Michel Ange started the next morning for San Thome. On arriving at the palace of Monsignor, he asked for leave to speak to him, the answer he received was that if he was come on a visit he could enter. but if he came on business he could just go back to Madras Although he thought this a most surprising and extraordinary procedure, yet, not wishing to give any incitement to his Lordship for farther hurting us, what he had done already being more than we could bear-for an excommunication is a most insupportable thing-the Reverend Father Michel Ange said that he only came to see his Lordship, and put off speaking of business till the next morning. He then went again, taking the Reverend Father Esprit, so that the Capuchins might not be accused of declining to submit themselves to the Lord Bishop.

When his Lordship learnt that the Reverend Father Michel Ange was at his door with the Reverend Father Esprit, he sent word to the former that he was free to enter. The message given to Father Esprit was that he must wait at the door. This order he obeyed with all possible patience without a murmur. He made no complaint whatever of the bad treatment to which he had been subjected up to that time

Having greeted Monsignor and presented congratulations on the Festival of the Nativity, the Reverend Father Michel Ange, after a little [277] conversation lasting half an hour, finding his Lordship in a fairly good humour, asked him why he had

<sup>1</sup> For Apostoli, see note to fol 273

declared the Reverend Father Esprit to be excommunicatedwas it because the said father was the curé, or was it because he had published the decrees without permission? His Lordship answered at once that he had done so for both reasons Upon hearing this the Reverend Father Michel Ange showed him the Bull of Pius V.1 which not only disapproved of excommunications launched so inconsiderately, but, in addition, showed the nullity of the Pastoral that his Lordship had sent to the Reverend Jesuit fathers with the object of placing them a second time in possession of our mission to the Malabaris Here are the very words of the Bull 'Et insuper ne in locis illarum partium' (that is, in India, of which the Bull is speaking), 'in quibus sunt religiosorum monasteria qui animarum curam exercent, aliquid per prædictos episcopos innovetur, eadem authoritate et tenore statuimus et ordinamus, ac quidquid secus super his à quocumque quavis authoritate scienter vel ignoranter attentari contigerit, irritum et inane decernimus.' And, moreover, by the same authority and to the same purport, we decree and ordain that in places in India where there are monasteries of religious who exercise a cure of souls, no innovation be made by the said bishops, and whatever may chance to be attempted by any person, whosoever and whatever his authority and whether he act with or without knowledge, contrary to this order, in respect of those religious, we decree to be null and vain.

'As regards the second reason—that of having published the decrees without permission,' said the Reverend Father Michel Ange, 'have you not, my Lord, given me permission, orally and in writing, to have them published in our church at Pondicherry?' 'No,' replied his Lordship 'Let us suppose that you did not give it to me,' said the Reverend Father Michel Ange—'a matter that will be seen to in due time and place—have I not presented the decrees to your Lordship, and have you not written on the margin of the said decrees "The Reverend Father Guy Tachard has seen this petition and also

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plus V (Michele Ghisheri), elected in 1566, died in 1572 'Plus' in the text is probably a mistake for 'Paul V' (1605 21), in whose pontificate the See of San Thome of Meliapur was erected

1

the decrees of the Sacred Congregation,"1 et cetera?" [278]. 'That is true,' said his Lordship. 'Then, surely,' retorted the Reverend Father Michel Ange, 'that sufficed without other permission, not only for publishing the decrees, but equally for performing the functions of our mission to the Malabaris, for which purpose the decrees were issued. This is so, since the Sacred Congregation "de Propaganda Fide" issued a decree of September 19, 1630, where they say in so many words that it is sufficient for patents to be presented to the bishop to allow of the functions being performed, permission or no permission "Sacra Congregatio censuit missionariis quibuscumque sufficere, quod suas Patentes suæ missionis ostendant, ut illis ostensis, sive obtenta sive non obtenta licentia, libere et licite suum officium et munus exercere valeant"' [The Sacred Congregation has ruled that it is sufficient for the missionaries of every sort to show their patent letters of their own mission, and that, after showing them, they are empowered to exercise their office and duties, whether permission be obtained or no l

Having heard these words, the Lord Bishop grew a little angry and wanted to leave the place. But the Reverend Father Michel Ange has the gift of gaining hearts by sweet and obliging manners.

- 'My Lord,' said he to him, 'listen to my arguments, I conjure you, reflect well whether they are correct or not'
- 'Speak, then,' said Monsignor to him 'Perhaps you say,' then resumed the Reverend Father Michel Ange, 'that the Reverend Father Esprit has incurred excommunication under the Bull "In Cæna Domini," through having published the decrees?'
  - 'No,' answered his Lordship
- 'It was perhaps for having summoned the Rev. Father Tachard to the courts at Rome?'
- 'Not in the least, although it was possible to have found something to object to,' retorted the Lord Bishop 2
  - <sup>1</sup> In Codex No CXXXV these words are in Portuguese
- There is a break of continuity here in Zanetti, Codex No XLV (Italian translation), as the conclusion of the interview is not given. I have restored the omitted passage from the original French in Codex No CXXXV, fols 82a, 82b, and 83a, 83b

[82a] 'But one does not incur excommunication for that,' replied Father Michel Ange 'How is it, then, that your Lordship has stated in the Declaration that Father Esprit has incurred excommunication under the Bull "In Cæna Domini" by reason of having published certain decrees without your permission, and for having cited Father Tachard to appear at the court of Rome?"

'Oh! I do not want any of your arguing,' said the Lord Bishop.

Sceing that his Lordship contradicted himself, and was not willing to reply to his question, Father Michel Ange said to him with a smile

'If the Reverend Father Esprit has not incurred excommunication by publishing the decree, nor by citing the Reverend Father Tachard to Rome, why, then, has your Lordship declared him excommunicated, ordering, in addition, that your Declaration should be posted on the door of the Jesuits' church?'

'Oh! he (Esprit) said that the reverend Jesuit fathers were not the parish priests of the Malabārīs at Pondicherry—there's the reason, since you want to know'

Upon this Father Michel Ange said that this single reason should have been stated in the Declaration, and not the two He followed this up by praying his Lordship to tell him this. If a man menaced a priest with violence, saving he would beat him or even slay him, did he incur excommunication under the Bull 'In Cæna Domini' or not? The Lord Bishop answered at once that it was not enough to threaten. that there must be an overt act This was so, because the Bull said 'Si quis percuserit clericum anathema sit' After hearing these words Father Michel Auge said to him 'Then Father Esprit has not incurred excommunication, for, besides the fact that he has not opened his mouth since the Pastoral, of itself a severe enough punishment for us, even had he spoken after the issue of the Pastoral it was impossible for him, until he had done some overt act, to become liable to excommunication of words only is not a sufficient ground for excommunication: acts are necessary Where, then, are the acts as a curé performed by Father Esprit after the publication of your Pastoral?

Has he married, baptized, buried, any Malabari? No one can assert this, much less prove it'

It is true that the reverend Jesuit fathers, who are so benevolently inclined towards us that they would rejoice to see us destroyed root and branch, caused an infant to be carried into our church. They wanted to see if the Reverend Father Esprit would confer on it Holy Baptism. But the said father perceived at once that it was a snare laid for him by his enemies, and all that they wanted was something they could lay hold of against us. He sent back the infant forthwith to the reverend Jesuit fathers, although they would have much preferred to see it baptized than to get it again unbaptized.

'What do you call that, Monsignor?' said Father Michel Ange to him

'Oh! I have already told you I want none of your arguments'

'I have one more, if it please you, for the love of God,' replied the Reverend Father Michel Ange

'What is it, then?' asked the Lord Bishop.

'Here it is,' said Father Michel Ange 'let us suppose that a person has brought a suit before a divisional court (presidial), and there loses his case. He then appeals to the Parlement, empowered to decide in the last instance. If that Parlement decides in his favour, can the divisional court, subordinate to that Parlement, revive the suit, and once more decide it against the appellant suitor, in spite of the Parlement being in no manner under its control?'

'No,' says Monsignor

'Now, here I have you, my Lord,' replied the Reverend Father Michel Ange, 'and this will demonstrate to the entire world that you had no power to excommunicate the Reverend Father Esprit, still less could you restore the reverend Jesuit fathers to the possession of our cure of the Malabārīs, as you have done by a special Pastoral'

'Let us see a little how that is,' said the Lord Bishop

'Were we, or were we not, eight years ago the curés of the Malabārīs?' retorted Father Michel Ange 'Did not your Lordship himself, five or six months before you took away that

cure and gave it to the reverend Jesuit fathers, issue to us an executive order (provision) to that effect?'

'Yes,' replied Monsignor.

'As the reverend Jesuit fathers were then making every effort to withdraw the said cure from us, did not your Lordship say to me repeatedly that I was to resist them firmly, and that you would never consent to such a piece of injustice?'

'That is true,' replied Monsignor

'Then the reverend Jesuit fathers falsely alleged an order of his Majesty (Louis XIV), as we afterwards ascertained, and upon the solicitation of the late Chevalier Martin, did not your Lordship issue an executive order about the cure in favour of the reverend Jesuit fathers?'

'Again that is quite true,' [82b] replied Monsignor, 'but I did not know that the order of the prince was falsely alleged'

'Of that I am quite persuaded,' said Father Michel Ange, 'nevertheless, as your Lordship, when you discovered the falsity of the reverend Jesuit fathers' allegation, did not restore us to our ancient mission, we had recourse in appeal to the King of France for the temporalities, and to his Holiness, together with the Sacred Congregation, in regard to the spiritual charge. Thus his Holiness and the aforesaid Sacred Congregation, upon perusal of our appeal, cited to appear before them the Very Reverend Father the Procurator-General of the Society of Jesus and the Very Reverend Father the Procurator of the Capuchins After listening to the arguments on both sides. decrees were issued in favour of the Capuchin fathers, which they directed to be presented to your Lordship "Dentur decreta episcopo Meliapurensis." This we did, my Lord, yet after you had approved them and recognised them as genuine. when we promulgated them in our church with your special permission, your Lordship issued a second Pastoral in favour of the reverend Jesuit fathers, who are the very persons against whom the decrees were issued This is to act directly in the teeth of the Sacred Congregation's decrees. You have also excommunicated the Reverend Father Esprit. Can such a thing be done, my Lord, I ask you? and is it permissible for

۵

a bishop to meddle with a case, and attempt to decide it after judgment has been given by the Sacred Congregation?'

'You did not appeal to the Holy See or to the Sacred

Congregation about this cure?' said the Lord Bishop.

'We have not appealed!' replied Father Michel Ange. 'Why is it, then, that the Sacred Congregation has sent these decrees, if it is not in connection with our appeal? If your Lordship is in doubt, here is the petition of the Reverend Father François Marie of Tours, laid by him in person before the Sacred Congregation'

[Father François Marie's petition of March 26, 1703, is omitted, as it has been already given in full on fol. 218, Part V ]

'If after that your Lordship still doubts whether we have appealed to the Sacred Congregation, I produce the protest of the reverend Capuchin fathers against the acts of the reverend Jesuit fathers. This protest was notified to them in legal form and in the presence of witnesses. Its terms are as follows

"The Capuchin fathers of the province of Touraine, who for thirty-five years or thereabouts have been in possession of the cure of Pondicherry, as well in regard to the French gentlemen as to the natives of the country styled Malabaris, having been informed that the reverend Jesuit fathers, at the request of Monsieur the General Martin, and to their (the Capuchins') prejudice, have obtained from the Lord Bishop of San Thome an executive order (provision) in regard to the cure of the said Malabaris at Pondicherry, the said Capuchin fathers, with reference to the order granted them by the said prelate in regard to the cure of the said Pondicherry, dated July 12, 1600. protest by this present document against the said executive order issued by my Lord of San Thome, and appeal therefrom to the Holy See and to the Sacred Congregation, to whom is confided all matters touching the business of bishops and regular clergy with regard to the spiritual question, and as regards the temporalities to the Most Christian king, under whose protection and safeguard they have the honour to dwell," et cetera

' Have you any doubts left, my Lord, that we did appeal on this matter to the Holy See and to the Sacred Congregation? Do you still doubt whether the decrees of the aforesaid Sacred Congregation were addressed to your Lordship for the object of replacing the Capuchins in possession of their ancient cure [83a] of the Malabaris? If you have no doubts under either head, why, then, insert in your Pastoral that the Sacred Congregation sends you certain decrees accompanied by no farther orders. Must I play the schoolmaster to a bishop? Are not the orders by themselves sufficient to justify their execution? Must they write "We order you to put into execution to the very letter what is recorded in the said decree"? astonishment that your Lordship allows the Capuchins to be at Pondicherry and Madras, for it is not said in the orders you undertook to obey "We direct the Lord Bishop of San Thome to allow Capuchins to work in his diocese "

'But I am assuming what cannot be-I mean that it should be requisite to have an order from Rome before putting into execution Bulls and Decrees received from Rome Whence is it, then, that your Lordship has declared the Reverend Father Esprit to be excommunicated, while you have not carried out the order of the Sacred Congregation? I cannot see what reason there can be for doing the one and not the other after all, if the decrees of the Sacred Congregation themselves are not enough to secure their execution, but require a separate order from the same Sacred Congregation for that purpose. it follows of necessity that when a priest or religious infringes on the jurisdiction of a bishop (a thing Father Esprit has never done), there must come a second order from Rome declaring him excommunicated The reason is obvious In the Bull "In Cæna Domini" it is provided that those who act contrary to the jurisdiction of bishops shall be held excommunicated. but it is also laid down in the decrees of the Sacred Congregation, which have been produced before your Lordship, that no person may on any pretext or show of authority whatsoever remove a cure from the religious of one Order and give it to those of another without previous reference to the aforesaid Sacred Congregation, the penalty for disobedience being "sub

pœna privationis officii, privilegii, et facultatis, ipso facto incurrenda, et cetera."

'Furthermore, my Lord, do me the favour of clearing up a doubt I entertain—that is, if a person who interferes in a bishop's jurisdiction is to be excommunicated, why is not the same penalty incurred by those who interfere in the jurisdiction of the Sacred Congregation? It is a point, Monsignor, that I am very desirous of having settled'

Upon hearing such just reasoning, and such a very embarrassing question, the bishop said he declined to argue. The
Reverend Father Michel Ange saw that nothing would serve
to convince the Lord Bishop of the injustice that his Lordship
had committed in regard to us, and that no impression could
be made on his mind by reasoning. He therefore, for the last
time, begged Monsignor to restore Father Esprit to his previous
status. We would then await a fresh decision from Rome,
while, should his Lordship fear that we might hereafter stir
again in the matter, he (Michel Ange) would bring all the
papers we possessed and burn them in the bishop's presence

It seems to me, gentlemen, that it is impossible to speak fairer, and that the Capuchins have gone far beyond what they could be called upon to do Everybody knows, both at Pondicherry and at Madras, that we gave no occasion for treating us in such an unworthy manner. If any scandal has arisen, it has been caused by the reverend Jesuit fathers, whose only object is to make themselves redoubtable. The fault is not that of the poor Capuchin fathers, who would glory in their humiliation so long as religion did not thereby suffer

However, the Lord Bishop was not mollified by Father Michel Ange's proposal. What he would have liked, for the contentment of the reverend Jesuit fathers and the humiliation of the Capuchins, was that Father Esprit should bare his back to be scourged by one of the bishop's priests until he was flayed. This was what they did some two years ago to the Confraternity of the Holy Rosary, some of the sufferers being over eighty years of age. Then all of them were excommunicated, somewhat in the style practised with the said Father Esprit. Such conduct was not only lamentable and

23

VOL. IV

dishonourable to religion, but quite sufficient to turn the best cause in the world into the worst

Thus Father Michel Ange and Father Esprit were forced to return to Madras without having been able to gain in the slightest degree on the mind of Monsignor, having only rendered him more unfeeling towards us. What say you, gentlemen, of the course taken by the Capuchin fathers compared with the line of action adopted by the Lord Bishop, as well as by the reverend Jesuit fathers? Have we been guilty of anything unjust or not conformable to right reason? On their side have they in the slightest point been other than unjust, or acted otherwise than in direct opposition to the precepts of the Gospel?

No, I cannot conceive our doing more to make our case a good one, or their doing more to make theirs a bad one. In effect, [83b] gentlemen—for, although our cause from the very first was the best in the world—for what is more natural than a demand for justice against violence, for a restoration to our rights after gaining our case?—no one can make us the reproach, still less prove against us, that we have said or done the least thing to disturb the minds of the Lord Bishop and the reverend Jesuit fathers, and that, too, in the face of the cruellest and most harassing treatment that it is possible to conceive. For, after all, I should prefer a great deal to die on the gallows than to find myself publicly excommunicated, damned, and doubly damned of God Omnipotent, of the Apostles St. Peter and St. Paul, and of all the other saints in the quire celestial

It is not the same thing, gentlemen, with the reverend Jesuit fathers, although their case was a bad one from the very first, since they began by capturing our cure through a false allegation. Besides their frontal resistance to his Holiness and to the Sacred Congregation, besides their untrue assertion that the Capuchin fathers had attempted to infringe the jurisdiction of a bishop, besides their obtaining the excommunication of the Reverend Father Esprit, in contravention of our privileges, and without the observance of any form of law, we can produce in due time and place over twenty documents where we have been spoken of so unworthily that, if such papers,

emanating from Capuchins and derogatory to Jesuits, were in their possession, one single paper out of them would be enough to destroy us poor Capuchin fathers for ever. But we have no protectors, unless it be a just God who knows our innocence

Gentlemen, nothing beyond a mere perusal of what I have written in this manifesto is required to free the Capuchin fathers from all blame The only blame which can be imputed to them is to have so deeply suffered without uttering any complaint. But perhaps you have not noticed the way in which Monsignor's Pastoral, as well as his Declaration, is drawn up. I proceed, therefore, to point out to you that there is no less of contradiction in the one and in the other, not to call it malice or ignorance, than there is in all the rest that you have read up to this point. I begin with the Declaration, wherein I pray you to consider three things inserted by his Lordship The first one is the three monitions put into the Pastoral, the second regards the gentleness with which his Lordship, as he says, has always treated us, and the third refers to the proceedings to be taken against us if we should contravene the aforesaid Pastoral

As to the three monitions, they are inserted in one document. Added to this is the fact that the short interval specified did not permit of the Pondicherry Capuchins informing their Guardian and Vice-Provincial then actually at Madras write to and receive a reply from that place requires eight days. Now, we have never done the slightest act contravening the said Pastoral, and if our enemies accuse us of such an act, let them prove it. It will then be demonstrated, in due time and place, that nothing can be more untrue. For we are not so devoid of friends at Pondicherry that we cannot find fifteen or so persons, men of the highest position and zealous for justice, who will sign attestations to the contrary It is true that we have cited the reverend Jesuit fathers to Rome, this has not been done singly by Father Esprit, but by all of us, by all of the Capuchins belonging to Pondicherry and Madras For have we not all signed upon the citation? Thus, if excommunication is incurred under the Bull 'In Cæna Domini,' by citing an opposite party to appear before the courts in Rome, the Lord Bishop must declare us all excommunicated like Father Esprit. He is no more at fault than we are, and we are as guilty as he is.

You may wish to know, gentlemen, why the reverend Jesuit fathers and the Lord Bishop have decided to make this difference, and have singled out Father Esprit from the rest; why they have made him feel the effect of the threats with which they intimidate everybody opposed to their violences, saying that they will bring ruin on them It is because the said Father Esprit has always boldly faced them in things which he considered necessary to the welfare of Christianity and the honour of our religion, because he succeeded in having a church built at Pondicherry, much to their umbrage, because they thought they could drive him away to Rome or to his province, after a public declaration of excommunication In that case the building would be left incomplete because he knows the Portuguese, Malabari, and Arabic languages to perfection, and they imagined that when he had quitted Pondicherry we should no longer be capable of carrying on the mission. By this means they would be able to insinuate themselves into the cure of the French gentlemen and the Portuguese, as they have already done into that of the There you have, gentlemen, their reasons for selecting the Reverend Father Esprit rather than the other Capuchins at Pondicherry and Madras

Most assuredly there are no other reasons, but perhaps they will assert [278, resumed] that it is for having said that the reverend Jesuit fathers are not the legitimate pastors of the Malabārīs at Pondicherry That, however, gentlemen, we have not said, however much they believe that we did say it Still, outside the fact that they accuse us of this falsely, I go farther, and say that, had we even made use of the words, they are insufficient to bring down on us an excommunication. For it is a condition precedent that we proceed [279] to overt acts, as I have already indicated above

As regards the gentleness with which his Lordship claims to have always treated us, I have already, gentlemen, in a passage near the end of the first manifesto that I did myself the honour

of sending to you, called your attention to the fact that the Lord Bishop has designated us as scandalous persons, liars, disobeyers, over-bold, and madmen. Again, every inhabitant of Pondicherry knows as well as you do that his Lordship has made us over to the secular arm; not only so, but has further directed that we be dealt with with all possible severity. Therefore, to the end that all may know the unworthy manner in which the Capuchins are handled—men who have no enemies in India except the reverend Jesuit fathers—I wish to give you a demonstration of the great 'gentleness' the Capuchin fathers have always enjoyed from the Lord Bishop, as he states in his Pastoral and in his Declaration

The wife of Signor Manucci, a Venetian by origin, a man who has become sufficiently known in Europe by his writings, when on her death-bed made a bequest to the Lord Bishop of San Thome of two hundred pagodas. After her death the said Signor Manucci, having become extremely ill pleased with the part taken by his Lordship, showed reluctance in making up his mind to execute the bequest Hearing this, the Reverend Father Michel Ange of Bourges, Superior of the Capuchins at Madras, begged him for the love of God to send this money to Monsignor, and added that he was conscientiously under an obligation to do so Signor Manucci made excuses, saying he had not the cash to meet it The Reverend Father Michel Ange promised he would get some one to lend him the money, so that he might pay the legacy Signor [280] Manucci said he did not want to increase his indebtedness, which was already quite heavy enough After this time, the Lord Bishop, upon the deposition of one of our enemies, took steps to sue the Reverend Father Michel Ange He asserted that it was he who had forbidden him (Manucci) to pay, and without fail he (the Bishop) would have brought the suit, as many persons worthy of belief asseverate, had not the clerk of Signor Manucci, then in San Thome on some business, offered to swear upon the Holy Gospels that the whole thing was absolutely false Here you have, gentlemen, his excessive 'tenderness'

A reverend father, an Armenian by race, belonging to the Order of St. Dominic, died at Madras after living there a whole

year.1 He received the last sacraments at the hands of the Capuchin fathers who dwell in that town After the death of the said father, the Superior of the reverend Dominican fathers was written to at San Thome, advising him that a friar of his order had died. This was at eight o'clock in the morning. He was requested to write at once whether he meant the defunct to be buried in our church or in his. We waited for an answer up to six o'clock in the evening, though we could have had the answer by midday Therefore, finding no one came, and the corpse beginning to be offensive owing to the great heat, we went to the spot in order to bury the said body in our church After we had chanted the 'Libera,' a Jacobin,2 who had concealed himself in a shop so as not to be seen, in order to affront us threw himself on the body, saying he wanted to inter it at [281] San Thome The Reverend Father Michel Ange, and all the other priests and friars taking part in the funeral, said to him 'Reverend father, this is not the way to behave before a thousand heathen here assembled we wrote to you, and it seems to me you ought to have replied without falling into these excessive ways Besides, when you come to remove the body of a deceased person, it is necessary to come in the proper vestments with surplice and stole, not in a palanquin and with a cap like an Englishman's on your head We are going to take the body to our church, and chant the office for the dead After that is done we shall make it over into your hands, and we in person will follow it as far as San Thome ' The reverend father Dominican began to shout, just as a blind man does who has lost his stick, and then, like a man in despair, started to run to San Thome to report to the bishop. The latter learnt from the reports of his own priests that the Capuchin fathers had behaved with all possible prudence If there had been anything wrong it had not proceeded from them, since they had themselves carried the body to their church against their will Yet he (the bishop) did not fail to send the Capuchin fathers

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> This Dominican died at Madras on December 6, 1703 (see Part IV, fol. 165, and Part V, fol. 69)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'Jacobin'—that is, a Dominican (Note by Senhor Cardeira) The Libera is the last responsory in solemn Matins for the dead, also said or sung at funerals.

a very sharp letter, conveying an order that they must send the body. This is what we did, without hesitating a single moment. Here you have, gentlemen, the great 'tenderness' displayed to the Capuchin fathers, who better deserved to be praised than to be blamed, as they are day after day

Gentlemen, I should write a big book if I attempted to narrate to you all the injustice done to us, without telling you the bitter things the Lord Bishop has made us swallow on thousands of occasions [282] However, I will produce to you no more than two of his letters, collated copies of which are in my possession You have only to pay very slight attention and you will see, gentlemen, that we could not be dealt with more harshly and more cruelly than we have been dealt with by his Lordship. The first is the letter which Monsignor wrote to your Council, which I wish once more to lay before you in writing, although the original is in your hands, because I hope by God's grace that this manifesto will appear in Europe also, and not only at Pondicherry The second letter is the reply to the Reverend Father Guardian, who had begged his Lordship to be good enough to clear the Reverend Father Esprit of the calumny imposed on him by the reverend fathers of the Society of Jesus.

COPY OF THE LETTER OF THE LORD BISHOP OF SAN THOME WRITTEN TO THE SUPREME COUNCIL OF PONDICHERRY AGAINST THE REVEREND FATHER ESPRIT OF TOURS, CAPUCHIN AND APOSTOLIC MISSIONARY IN THE EAST INDIES 1

MOST NOBLE LORD COUNCILLORS,

The Reverend Father Esprit came out with a resolution, most unexpected and scandalous, upon no other basis than that of his many letters—that is, his great learning. He ought

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The copy of this letter, printed in Norbert, 'Mémoires Utiles,' 1742, p 22, bears the same date and relates to the same subject, but the wording differs. The printed version says nothing about Father Esprit's throwing down the Bishop's letter. Manucci's text, coming from a contemporary present on the spot, is more likely to be correct. In Codex No. CXXXV, it is given in the original Portuguese,

to have awaited the decision from France, where this affair had been sent; but he took it upon himself to act as judge about the decrees of the Sacred Congregation, which he declares have reference to the division of the parishes made by us, confiding the cure of the Malabari natives to the reverend Jesuit fathers. If your lordships will glance at the decrees, you will see they say nothing about the parishes of Pondicherry. I have sent forth a Pastoral through which I declare once more that the reverend fathers of the society are the parish priests of the Malabaris. [283] Furthermore, the said Malabaris appertain in no way to the reverend Capuchin fathers, neither by order of his Holiness nor by mine, as they falsely allege It is your duty, my lords, and it belongs to you to maintain peace and uphold my jurisdiction, according to the manner in which I have exercised it, by forcing the reverend Capuchin fathers by every severity to cease disturbance, and not to introduce any innovation until a decision comes from Rome or France Thus I call upon your lordships with the greatest insistence to see to the quiet of this Christian community If by any chance the Reverend Father Fra Esprit comes out with some new resolve, your lordships will know that the whole is null and of no effect, because he has neither authority nor power. Although he is a vicar with judicial powers, he has not thereby any such jurisdiction, nor do I mean to concede to him any such To satisfy your lordships I will write to the Reverend Father Fra Esprit, but there was another letter I wrote to him exhorting him to peace and quiet This he took and threw on the ground with contempt, and declined to receive it. Thus your lordships ought not to desire that I should expose myself to his anger and rudeness God have you in His keeping

San Thome, November 10, 1706.

Your lordships' most faithful servant and friend. THE BISHOP OF MELIAPUR.

Truly, gentlemen, does not the gentleness seem very great that was displayed to us on the part of the Lord Bishop of San Thome? Nor has his Lordship better foundation for

saying in his declaration that he has dealt with the Reverend Father Esprit with all the gentleness [284] imaginable. It would not be possible to treat a friar more basely, particularly when acting on a calumny so manifest. You will know from the second letter, which is a reply to the petition of the Reverend Father Guardian of the Capuchins, handed in after the receipt of the preceding letter—you will know, I say, with what gentleness the Lord Bishop treats us, at the very time when he claims to be indemnifying us for a calumny uttered against us. When he is confessing he was mistaken, he writes the above letter to the Pondicherry Council, and cannot avoid using the most degrading language in so doing. Here it is, gentlemen, read it with care and diligence

REPLY OF THE LORD BISHOP OF SAN THOME TO A LETTER OF THE REVEREND FATHER GUARDIAN OF THE CAPUCHINS UPON THE MATTERS DEALT WITH IN THE PRECEDING LETTER 1

MOST REVEREND FATHER FRA LORENZO,

I have written to the Reverend Father Fra Esprit, and to the gentlemen of the Pondicherry Council But as your Reverence does not believe it—on the contrary, you say I am mistaken on this subject—I sent to get back the letters, which were already in the hands of Monsieur Guety I showed your Reverence's petition to the Reverend Father Carlo de Labros <sup>2</sup> He says when he made over the letter to the Reverend Father Esprit he told him it was from the Reverend Father Tachard, and not from the Lord Bishop, that the superscription on the letter was in French, that it was in the handwriting of a brother (fratello) of the Society, he did not tell the Reverend Father Esprit that under the outer covering was a letter from the Lord Bishop, the seal on the letter was that of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codex No CXXXV the original is in Portuguese

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No one of the name of C de Labros can be traced It was Charles de l Breuille and Domenic Turpin, Jesuits who carried the letter to Father Esprit on November 3, 1706 (see ante, Part V, fol 230 and Father Thomas's narrative of 1733, Norbert, 'Mémoires,' 1747, ii 301) Monsieur Guety has been already mentioned in Part IV, fol 188, and Part V, fols 241, 242, 244, 261

everend Father Tachard, and not that of the Lord ishop; but he (de Labros) could not swear these things in legal proceeding without the leave of his superior, and even if e obtained it. he would not swear, as it was not necessary, nat your Reverence could think [285] and suspect what you ked: that your suspicions could not be proof of the falsity that our Reverence wished to impute to the members of the I owe, however, infinite thanks to your ociety of Jesus leverence for saying that by appealing to the gentlemen of the ouncil, in the hope that they might compel your Reverence y every severity to remain quiet until the arrival of a finding om Europe, I have consigned your Reverence to the secular Such a thing your Reverence could only say when an cclesiastical judge has recourse to the secular courts, as requently happens But the evil-disposed mind of your leverence, either directly or by some twist, must needs always iterpret words in their worst sense. The two petitions are cturned to your Reverence, since the Reverend Father de Labros eclines to be sworn to the interrogatory sent by your Reverence May God keep your Reverence long with the petition

San Thome, November 26, 1706,

Of your Reverence the most humble servant,

THE BISHOP OF MELIAPUR

This is the exceeding tenderness that we have received from he Lord Bishop of San Thome At the very time his Lordship onfesses his mistake, and replies in conformity to the demands f the Reverend Father Guardian, he will not make use of an pening to declare our innocence, and he thereby shows to all he world the maxims which are acted upon by the reverend The least he could have done was not to inveigh esuit fathers gainst us and say that we [286] wanted to fix a falsehood n the reverend Jesuit fathers, that we were carried away by a pirit of malignance, that we always put the worst construction pon his best-meant acts But, gentlemen, his Lordship, hile confessing he has been misled, denies (can we credit it?) nat this happened owing to the calumny uttered against us by ne reverend Jesuit fathers If they were not its inventors,

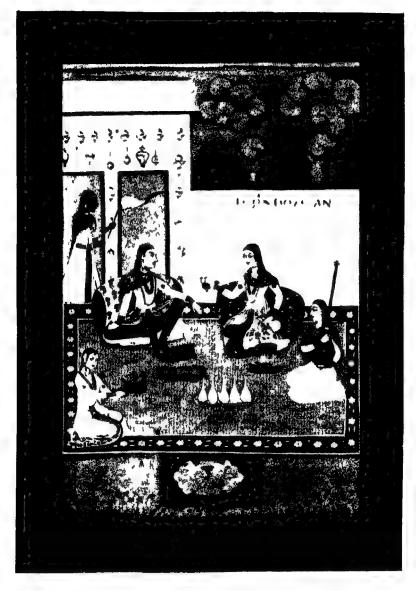

I WOMEN OF HINDUSTAN

how, possibly, could his Lordship have been able to assert a thing which never happened? And why has he written to your Council a letter the most outrageous, the most pungent, that could ever have been written? Still farther, gentlemen, the Lord Bishop writes to you asking you to treat us with all possible severity, he accuses the Reverend Father Esprit of having thrown one of his letters on the ground, refusing to take it. This being untrue, as you will have already seen, he tells you besides that he does not wish to expose himself to the rage and rudeness of the said Reverend Father When we ask his Lordship to testify to the truth, while on one hand he acquits us, on the other he endeavours to make us out greater culprits than he had ever done before. While you are considering this we pray you to tell us, please, the way in which you would have interpreted this precious letter, which is in your possession, had his Lordship written it as an accusation against you, instead, as he did, writing it against the poor Capuchins

[287] Before discussing the methods which ought to be adopted against us in case of disobedience, I beg you to bestow your attention on the first three lines of the said letter, where his Lordship accuses us of refusing credence to his words granted permission to the Reverend Father Michel Ange for the publication of the decrees in our church at Pondicherry, and after we had published them he wrote in his Pastoral that we had acted without his permission. After that, how can we place reliance upon what he says? Messieurs Cesare and Khwajah Ovanes presented a petition to his Lordship on behalf of the Father Guardian of the Capuchins After he had accepted it and promised to those gentlemen that he would send it on after comparison, three days afterwards he returned it unauthenticated Now, how can you expect us to believe in what he promises to do? You will find it too much for you. perhaps, to believe that a bishop can be false to his word Here, then, is the affidavit given to us by the above-named gentlemen, Cesare and Khwajah Ovanes.1 'We, the under-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For these men, see notes to fols 236 and 269. They also appear in Norbert, 'Memoires Utiles,' 1742, p. 187, as signatories to a declaration of January 10, 1707, stating that on September 28, 1706, the Bishop gave Father Michel Ange verbal

signed, certify that, seeing we were told by the Very Reverend Father Frey Laurent of Angoulesme how the Most Illustrious Lord Bishop of Meliapur would not listen to any representations about his petitions, he (Father Laurent) asked us to take the above petition and present it, whence we did present the same on November 24, 1706, and the said Most Illustrious Bishop accepted it. But upon his being requested by us to pass an order on it, he declined to do so then, telling us that he would send us the petition after the order had been passed, and we might rely [288] upon his word. In spite of all these promises, two days afterwards—that is, on the 26th of the said month—he sent it to us without any order endorsed on it.

The Reverend Father Michel Ange presented a petition to his Lordship wishing to know from his own mouth the reason for which he had taken from us the cure of the Malabārīs and given it to the reverend Jesuit fathers <sup>1</sup> He replied that it was done

permission to publish the Decrees of the Sacred Congregation — In Norbert they appear as Louis Melluc, Loja Ourianes (meant for 'Coja Ouvanes'?), and Joseph Cesarini — Manucci himself in the fourth witness to this affidavit — The original in Codex No CXXXV is here in Portuguese

<sup>1</sup> In this paragraph the writer goes back suddenly to the original ejectment of the Capuchins from the spiritual charge of the native Christians of Pondicherry This took place in 1699 Before the restoration of Pondicherry, the Bishop sanctioned the Capuchins holding the cure by his (Portuguese) order of December 12 1698 (Norbert, p. 105) Letters Patent to Father Jacques of Bourges as Vicar General were issued on December 13, and he was sworn in as cure on December 14 1698 (told, pp 110, 114) Then, on June 10 1699 the same Bishop granted the same cure to Father Dolu, Jesuit (ibid p 121), following this act, on July 12, 1699, by a letter of regret to Father Michel Ange Capuchin (ibid , p 122), in which he said his hand had been forced by Governor François Martin, who alleged the express orders of Louis XIV declarations to the same effect were drawn up on July 15 1699 (ibid, pp 124 126) A protest was prepared on July 23 1690, and signed by Fathers Fra Michel Ange of Bourges, Esprit of Tours and Rene of Angouleme, Capuchins The two latter Fathers notified it to the Jesuits at Pondicherry on July 23, 1699, and to Governor Martin on the same date Again, on December 23, 1700, and January 19, 1701, some difficulties having arisen about the Pariahs, the Bishop expresses the repugnance with which he had made the change in the cure (ibid, pp 136, 141) The Capuchins petitioned Louis XIV on March 12 1701, and on the same day his Secretary of State wrote to Governor Martin denying the issue of any order by the King for the transference of the cure from the Capuchins to the Jesuits (stid, p 148) Then came the appeal to Rome and the decree in favour of the Capuchins, dated May 15, 1703, over the promulgation of which this dispute of 1706 broke out

on the initiative of the general, Monsieur Martin, who told him that thus His Most Christian Majesty wished and had ordained Here is his answer to the question of the Reverend Father Michel Ange

'In compliance with the order above referred to of the Most Illustrious and Most Reverend Lord Dom Gaspar Alfonso, Bishop of the city of San Thome of Meliapur, I declare that by order of the said Lord Bishop was published the executive order (provision) mentioned in the petition of the Reverend Father Francesco Henriques Dolu of the Society of Jesus, declaring the said reverend Jesuit father to be the parish priest of the Malabar Christians dwelling in Pondicherry This was done at the instigation and on the petition of Monsieur Martin, [Director] General of the Royal Company of France, who wrote to the Lord Bishop, as appears from his letter, because it was so desired and directed by the Most Christian King, his sovereign lord This is what I know, and it is true The above was signed by me on July 15, 1699'1

Can anything, gentlemen, be more precise? In spite of that, however, when we showed to his Lordship that the king had never given any order of the sort, that His Most Christian Majesty had never even had such a thought, he (the bishop) [289] says that he did not transfer the cure for that reason, on the contrary, he has no recollection of Monsieur Martin ever having written to him to the effect that such was the will and order of His Most Christian Majesty 'I do not recollect that Monsieur Martin wrote to me that it was the order of the most Christian King'<sup>2</sup> Taking all this into consideration, who would, gentlemen, be able to confide in the word of Monsignor?

When the Reverend Father Michel Ange saw there was no more hope of being allowed to re-enter on our mission to the Malabārīs, since Monsieur Martin alleged the king's order, and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codex No CXXXV this document is in Portuguese. On July 15, 1699, Father Michel Ange asked the Bishop for a formal declaration that he had transferred the cure to Father Dolu, Jesuit. The Bishop directed the reverend secretary of the Bishop's chamber to draw up a declaration, and the document in the text was then prepared by Alexo Baretto, the secretary, and sealed with the episcopal seal (Norbert, 'Mémoires Utiles,' 1742, pp. 125, 126)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Bishop's words are reproduced in Portuguese in Codex No CXXXV.

the Lord Bishop submitted to that order, which he had never at any time received, he wrote to his Lordship asking if he would resent the Capuchins seeking to enforce their rights elsewhere. His Lordship then wrote him the answer which follows 1

## 'Most Reverend Miguel Anjo,

'The letter of the Lord Director [Governor] (? François Martin) is very short. In it he complains that it should be necessary to write to me so many times to prove his sincerity in the matter on which he wrote to me. He begs me not to believe anyone who asserts the contrary. I sent him the provision (executive order) for the fathers of the Society. A rumour was current that the Malabārīs were furious and did not want it sent, but I saw that that would only confirm the Lord Director in his want of confidence. Your Reverence must now do what you think advisable for your negotiations and for getting justice, as to which I cannot feel any grievance myself'

[290] After that answer, gentlemen, written with his own hand, although the decrees have now arrived in our favour, his Lordship treats the Reverend Father Michel Ange in the most haughty manner. Seeing this attitude, the reverend father wrote asking to be informed whether he had given authority that he might sue for his rights wherever he pleased, without his Lordship being in any way offended. Monsignor replied in a single phrase. 'I do not recollect your Reverence asking for a "bene placito" in order to seek your rights in whatever tribunal you could obtain them.' Gentlemen, how can you expect us to trust the words of the Lord Bishop?

His Most Illustrious Lordship knows very well indeed that taking without cause the cure over the Malabārīs out of the hands of the Capuchin fathers, and making it over to the reverend Jesuit fathers, was the greatest possible of unjust acts. The

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Norbert, 'Memoires' p. 122. No. 9, gives French and Italian translations, the original Portuguese is given in Codex No. CXXXV. The date was July 12, 1699. There are some slight discrepancies between Norbert's translation and that by Cardeira in Codex No. XLV.

very least he could do was to abstain from writing a letter to the Reverend Father Esprit of Tours, Capuchin, with the idea of persuading him that all was done much against his (the bishop's) will Here are the very words of the letter the bishop honoured him with

## 'Most Reverend Father Fra Spirito,

'Foreseeing occasion for discord, which may arise in the division of these two churches, I had great repugnance to separating them, as my desire was all along that they should form one only, which would be assigned to your Reverence. . .'et cetera

In spite of that, however, after writing those words, and after receiving the decrees from Rome which restored us to the cure taken from us by [291] his Lordship against his will, he having had the greatest difficulty in making up his mind to it, we are surprised to find he makes no attempt to put the said decrees Nav, when we ask him to remember what he into execution told us so often with his own lips and has so plainly writtennamely, that he had done violence to his own feelings in taking the cure of the Malabaris away from the Capuchin fathers, and giving it to the reverend Jesuit fathers—he replies now quite to the contrary of what he wrote at first He now says 'I know not what change it is that your Reverence says you find in me in regard to your Reverences, still, as I am now so old, I do not recollect what I said to your Reverence about making the transfer in opposition to my natural inclination' Having regard to all this, how is it possible for his Lordship to complain if we have not relied upon his words, when to-day he writes one thing and to-morrow the contrary?

Gentlemen, hitherto I have put restraint upon myself not to disclose to the public the doings of the Lord Bishop, but since he accuses us of having no confidence in him, since, in addition, he treats us in a manner the most unworthy that has ever yet been seen, since you yourselves allow a Portuguese bishop

 $<sup>^{1}</sup>$  As the Bishop was born in 1626, he was at this time eighty years of age The passage is in Portuguese in Codex No CXXXV

to excommunicate without cause your very pastor and make no attempt to apply any remedy, I wish to demonstrate that these are maxims of the reverend Jesuit fathers, because the Lord Bishop is a Jesuit, and is controlled by Jesuits, French and Portuguese

As for the legal proceedings that were to be instituted against the Reverend Father Fra Esprit in case of disobedience [292] after the publication of the Lord Bishop's Pastoral, up to this very day we have seen no sign of them. We have demanded them and redemanded them over and over again, as you can see in our notice of appeal, but without our ever having them set in motion. Gentlemen, in order that you may have no doubts, and to show you what rules of justice are followed against us, I will enter here the last petition we have presented to his Lordship, calling for the proceedings taken against Father Esprit, and asking to have all the letters in our hands attested and certified, after that, you will find the reply to the said petition, which is within a trifle as fair and just as that given by his Lordship to our notice of appeal

PETITION OF THE REVEREND FATHER LAURENT OF ANGOU-LESME, VICE-PROVINCIAL OF THE CAPUCHINS IN THE EAST INDIES, PRESENTED TO THE LORD BISHOP OF SAN THOME BY THE REVEREND FATHER MICHEL ANGE OF BOURGES

Most Illustrious and Most Reverend the Bishop of Mfliapur,—The Reverend Father Fra Laurent of Angoulesme, Guardian of the Capuchin friars, missionaries in this East India, states that he has appealed from a Declaration of Your Most Illustrious Lordship launched against the Reverend Father Fra Esprit of Tours to the effect that he has incurred excommunication, and that, having several times asked for the Apostoli, his request was refused, and since it will be necessary for the suppliant to have attested copies of the orders passed against the Reverend Father, also attestations to the copies herewith submitted, with a view to their presentation to the competent tribunal, where he hopes to be listened to and restored to his

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apostols, see note to folio 273 The whole of this petition, and the reply to it, are in Portuguese in Codex No CXXXV

rights [293], he hereby prays Your Most Illustrious Lordship to be pleased to order the Notary of your Chancery to thoroughly compare the copies with the originals and attest them, certifying the signatures and attestations, so that they may be admitted as good evidence and equal to the originals.

REPLY OF THE LORD BISHOP OF SAN THOME TO THE SAID PETITION.

Until the Reverend Father Fra Spirito submits himself to the Declaration wherein he was declared to have incurred excommunication, he cannot be heard in law.

San Thome, December 29, 1706

THE BISHOP OF MELIAPUR.

Receiving a reply which adjusted itself so well to his request, the Reverend Father Michel Ange said. 'My Lord, I do not claim that you should give audience to the Reverend Father Esprit, nor that you release him from the excommunication, because he has already appealed to his Holiness, and to him alone does he mean to have recourse. I am only asking you to give me the record of the Reverend Father Esprit's case, and to attest the papers which I have in my hands. "Well, then," said his Lordship, "I have no other reply to give you than what I have given." "Very well," replied the Reverend Father Michel Ange, "although your reply be irrelevant to my demand, it will still serve as a proof in the Roman courts that I have asked you for the record of the Reverend Father Esprit's case, and have also prayed you to attest my papers.

What say you, gentlemen, of all this that you have heard up to this point? Does it not look to you a very fine way of behaving? O God! who has ever heard such things? What person can there ever be who, reading a manifesto thus full of injustice, contradictions, and cruelty to the Capuchin fathers, will not conceive [294] a holy hatred for the bishop and a few regulars who, in order not to have to succumb in a wretchedly bad affair, heap iniquity upon iniquity. If this matter had fallen into the hands of the reverend Jacobin fathers (that is,

VOL. IV.

the Dominicans), or even of the reverend Cordelier fathers (that is, the Franciscans), and it had been vigorously worked, you would then have known how little would be enough to completely destroy the reverend Jesuit fathers. I leave to the reader's consideration, if he will read attentively all that I have written, whether I exaggerate, and I beg him at the same time to reflect whether or not Monsignor has done the exact contrary of what he has reduced to writing in his Declaration, having declared the Reverend Father Esprit of Tours excommunicated before his having done any act contrary to the Pastoral, and condemned him without having cited him to appear. The bishop has used against him (Esprit) nothing but harsh measures, and has drawn up no record The same can be said almost exactly of the Pastoral published by his Lordship in favour of the reverend Jesuit fathers Because, just as the Jesuits could not have obtained the Pastoral otherwise than by calumniating the Reverend Father Esprit, equally his Lordship only gave it at a time when he believed the calumny to be true For he could not have imagined that religious were capable of committing such an impious act in the execution of their designs Even if it were not by reason of the calumny that his Lordship sent out the said Pastoral, I assert that there is no less contradiction in that document than in the Declaration, since the Bull of Clement X and the Instruction of the Sacred Congregation, both of them issued to the Vicars Apostolic of the Indies, which are quoted by his Lordship to prove that he had power to do all he has done, are quoted out of place. In making use of them for the commission [295] of an injustice, he not only makes an abusive use of sacred things. but dishonours equally the court of Rome and the Sacred Congregation, who have never asserted that their authority could be invoked unless in things which were true and not false It is in regard to a falsity, however, that the Lord Bishop and the reverend Iesuit fathers make use of these authorities This I will demonstrate to you so plainly that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. Philipps says that at this time (1706) there were two vicariates in India proper. (1) that of Malabar, erected December, 1659, and (2) that of Great Mogul (including the Gulkandah and Bijāpur kingdoms), erected about 1660.

there will be left no one who could have a doubt, even the very slightest.

I begin with the Bull of Clement X., of which these are the recise words, which I have taken from the Pastoral of his Lordship, its opening words are 'Decet Romanum Pontificem' [It behoves the Pope of Rome]. The words which follow are these

'Cum autem præ multitudine neophytorum in una Provincia aut Civitate, vel prænimia earum amplitudine, unus aut alter qui eis præsunt missionarii non sufficiunt, si aliqui suppetunt sacerdotes Seculares aut Religiosi licet alterius ordinis, quorum tamen subsidium nec illi quærant, nec oblatum recipiant, tunc habito duntaxat respectu ad Christianorum necessitatem, possint ac debeant Vicarii Apostolici prædicti operarios multiplicare, Parochias dividere, aliaque eiusmodi facere iuxta præscripta à Sacris Canonibus et Concilii Tridentini decretis

'Datum Romæ apud Sanctam Mariam sub annulo Piscatoris die 23 Decembris milesimi sexcentesimi septuagesimi tertii, Pontificatus nostri anno quarto' [But when, on account of the multitude of neophytes in one Province or town, or because the size of the town or district is excessive, the one or two presiding missionaries are found insufficient for the work, and other priests are available, whether secular or religious, no matter of what order, even should the missionaries in charge neither ask for additional help from outside, nor accept it when offered, yet it is the duty of the aforesaid Vicars Apostolic, and they are empowered, regarding only necessities of the Christians, to multiply the number of labourers, to divide the parishes, and to do anything of the kind which the case demands, according to the directions prescribed by the Sacred Canons and by the decrees of the Council of Trent

Given at St Mary's at Rome under the ring of the fisherman on the 23rd day of December, 1673, in the fourth year of our Pontificate 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clement X (Emilio Altieri), elected 1670, at the age of eighty, died 1676
The words quoted are § 12 of the Bull (see 'Bullarum Diplomaticum et
Privilegiorum editio Taurinensis' [Augustæ Taurinorum, 1869], vol xviii ,
p 449)

Gentlemen, nothing more terrifies poor people, who cannot judge except by appearances, than hearing some great Papal Bull in Latin cited, as to which they understand and can conceive nothing. These names of 'Bull' and of 'Clement X.' have I know not what of awful about them which carries terror into the heart. Since it is impossible to pay too much respect [296] and show too much submission to what the Holy See has ordered, the ignorant fear to take any action which might, in however small a degree, wound so sacred a tribunal. Would to God that the reverend Jesuit fathers who have concocted this Pastoral were of the same mind [as the lowly], and did not employ for the benefit of their insatiable ambition what is most holy and most sacred in the Christian religion

Gentlemen, mark well what says the Bull, and then see whether the reverend Jesuit fathers who have quoted it in their Pastoral make use of it appropriately or not. Here is the passage in French 1 'Quand dans une ville ou dans une province, il y a une si grande multitude de Chrestiens ou que leur etendue est si considerable que les missionaires qui en ont le soin ne puisse[nt] pas y suffire, s'il y a d'autres Prestres Seculiers ou Religieux d'un autre Ordre qui puisse[nt] les ayder a faire leur[s] functions, si ils ne cherchent pas leurs secours ou qu'ils le refusent quand on leur offre, alors les Vicaires Apostoliques voyant que c'est une necessité peuvent et doivent mesmes multiplier les ouvrie[r]s, diviser les Paroisses,' et cetera

Now I ask you, gentlemen, since you live in Pondicherry, if there are in it more than one thousand four hundred Christians, including the French gentlemen, the topasses (persons of mixed blood), and the Malabais (Tamils), I do not believe there can be more, and I look on it as rather an exaggeration than an underestimate. Again I ask you, and entreat you for the love of God to tell me, if in the whole territory of Pondicherry and its dependencies there is more than an area four leagues in circumference. Excepting Ariancupam, where there may be some forty Malabāri Christians and as many Frenchmen, and where one of our fathers is stationed to minister to them, is there any

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See the Latin and English versions of this passage already given on fol 212

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A village, on the sea coast, three miles south of Pondicherry

other place where [297] a single Christian could be found? Gentlemen, you are incapable of asserting the contrary, for I am persuaded your consciences are much more timid than those of the reverend Jesuit fathers.

\*

Lastly, I ask you once more, and beg of you to tell me this, too, gentlemen During the time when the Capuchin fathers were the pastors of the French gentlemen, the topasses and the Malabārīs, has any man been known to die without receiving the sacraments? Have not, throughout that period, the functions of zealous missionaries been fulfilled? When the Lord Bishop judged it well to send us any priest or friar to aid us in the mission, have we refused to receive him? This no one can affirm, much less prove. If, then, there are four of us Capuchin friars, all in priest's orders, without referring to the catechists, and the Reverend Father Esprit, who has been sacrificed to their (the Jesuits') passion, stationed at a place where at the outside there are only one thousand four hundred Christians, why do they quote a Bull which puts them in the wrong and justifies us?

If, then, we cannot be accused of letting any man die without the sacraments, if it cannot be proved that we have not carried out the duties of our mission, if it cannot be said that we have refused to receive priests or friars, when his Lordship has offered us any (although by God's grace we have never been reduced to that extremity), whence arises it that his Lordship and the reverend Jesuit fathers have robbed us of our mission and refuse to give it back, even after orders from the Sacred Congregation, especially when the Bull of Clement X. prescribes 'quorum tamen subsidium nec illi quærant nec oblatum recipiant' as the only condition required and necessary for the [298] division of a parish.

From this you will see, gentlemen, that the reverend Jesuit fathers and the Lord Bishop not only make a wrong use of the Bulls of the Supreme Pontiffs, which they quote at the wrong time, but, furthermore, wish to dishonour the Capuchin fathers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Part of the Jesuit case was that there were never more than two Capuchins at Pondicherry, and that there were 20,000 to 30,000 Malabar Christians there (see Father Tachard's defence, Archives Nationales, K 1,374, No 52)

by trying to make them pass for men of such limited zeal that four friars present at Pondicherry are unable to do what is so completely carried out by one village curé in France No, gentlemen, nothing but their passion for display, and the jealousy with which they look on those who think more of God's interests than men's, could make them act in this manner. I know no other cause The reason I have for so thinking is this if his Lordship had no other aim than the pure glory of God, and no other motive than to set up an improved mode of working where there are not over fourteen hundred Christians, then his Lordship would not have left the Reverend Father Bacchet (Bouchet)1 all by himself in a mission where there were over thirty thousand, and that for a period of seven or eight years, nor would he leave at this present moment Sadrasta (Sadrās) and Puliacāt,2 where there are large numbers of Christians, without sending one single priest to take charge, while his Lordship has fifteen or so of them at San Thome with nothing to do except to play the bully and ruffler from morning to night.

You have just seen, gentlemen, how the Lord Bishop, or, rather, the reverend Jesuit fathers, who have fabricated the said Pastoral, make a wrong use of the Supreme Pontiff's authority, and attempt to discredit the poor Capuchin fathers. Observe now a still more unworthy item in the second quotation. It is from a recommendation made by the Sacred Congregation to Vicars Apostolic for suspending the execution [299] of what it has ordered, when they know as an absolute certainty that they are unable to execute those orders without creating a scandal, tumult, or disturbance of nien's minds. Here are the very words, which I have taken out of the Pastoral itself. I pray you to weigh them well; for if you do that, gentlemen, you will see that it is without any reason that they allege this authority

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jean Venant Bouchet, born April 12, 1655 entered the novitiate, in the Aquitaine province, October 1, 1670, started for Madura about 1688, became Superior of that mission, and died March 13, 1732. There are several of his letters in 'Lettres Édifiantes,' and a protest of January 15, 1716, in Norbert, Lisbon edition of 1766, 1 390 (C. Sommervogel, 'Bibliographie,' 1, column 1864)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sadrās, forty miles south, and Puliacāt, twenty-four miles north, of Madras ('Madras Manual of Administration,' iii 671, 775)

of the Sacred Congregation. Nor could they raise a suggestion more harmful to the Capuchin fathers than this attempt to make the court at Rome believe that a tumult and a sedition would have arisen among the Christians, if they (the Capuchins) had obtained possession of their former mission to the Malabaris. 'Si in exsequendis Sacræ Congregationis mandatis tam magnæ vobis difficultates occurrent, ut sine tumultu non possint acceptari, omnino cavete ea invitis præbere, et ob eorum inobedientiam dissensiones serere, mentes alienare, animos exacerbare, verum indulgendo tempori et neophytorum infirmitati compatiendo, mandata in præsens omittere satius erit, ad Sacram Congregationem omnino sinceritate summa præscribatis eaque quid sit agendum rescripserit' [If you should meet with such great difficulties in carrying out the orders of the Sacred Congregation that you find they cannot be executed without creating a tumult, take great heed not to thrust them on unwilling persons, and thus, through their non-obedience, sow dissensions, alienate minds, and embitter souls; but, for the indulgence of the time, and in compassion for the weakness of the neophytes, it will be better to let the orders of the Sacred Congregation stand over a while Write to the Sacred Congregation with the utmost frankness, and it will write back what is to be done ]

Gentlemen, since this matter is one of the greatest consequence to us, and you are under obligation in conscience to testify to the truth, tell us whether you foresee any difficulty in replacing the Capuchin fathers in possession of their cure of the Malabārīs, as directed by the Sacred Congregation? Tell us, also, if any tumult or sedition would have occurred by taking out of the hands of the reverend Jesuit fathers a mission forcibly taken by them from the Capuchin fathers. Tell us, once more, whether the Capuchin fathers, who are as well known in Pondicherry as in France, are capable of causing turbulence and of [300] irritating men's minds? Tell us, lastly, when it became known at Pondicherry that decrees had come from Rome in favour of the Capuchin fathers, was there one single Malabār Christian who showed any displeasure, even the slightest? But what am I saying, gentlemen? Was there even one who

did not rejoice? Was there ever known such a day of joy to the Malabar Christians as that Feast of all the Saints? Since on that day, when we published the decrees of the Sacred Congregation, no other disturbance of minds was to be seen than that suddenly our church was crammed with people, while that of the reverend Jesuit fathers became a desert if, then, in the course of these proceedings there has broken out any disorder or tumult among the said Malabar Christians, it can only have been because they were not allowed to perform their heathen ceremonies as sanctioned by the reverend Jesuit fathers.

After having stated all this, I leave it to you to think what will be said at Rome when it is seen that the Lord Bishop and the reverend Jesuit fathers so lead astray the court of Rome that they want it to be believed there are thirty to forty thousand Christians where there are not even two thousand. We leave it to you to think what will be said by the Sacred Congregation when it knows that none of the reasons requiring the suspension of the decrees were to be feared or anticipated. Far from that, the rarest benefit that could have accrued to the Malabar Christians of Pondicherry would have been the restoration of that mission into the hands of the Capuchin fathers. Nothing in condemnation of the Capuchins was ever reported to Rome, nor was any Patriarch deputed, as had to be done about the reverend Jesuit fathers

[301] But what will they say at Rome, gentlemen, when they see that a superior, a friar of twenty-five years' missionary work, has been declared excommunicated and accursed, and doubly accursed of God Omnipotent, et cetera, and that, too, in a city where there are fifty thousand idolaters. Will not this strike them as an excellent way to attract men to our Holy Faith, and a lofty example of virtue for the instruction of those who have already embraced that faith? Is this, gentlemen, the scandal, the sedition, and the tumult from which they ought to flee? Is this the disturbance which they have implanted in the minds of Christian converts, who rejoiced at returning to the sheepfold of their legitimate pastor, and [now] begin to vacillate in the religion they have professed, on seeing such bad treatment of a friar who by his efforts had gained them over to Jesus

Christ. Yet this friar had never been guilty of the slightest act unworthy of his calling. What will they not say at Rome when bey learn that the Reverend Father Esprit has been declared excommunicated for having published the decrees of the Sacred Congregation and citing there the reverend Jesuit fathers for acting directly contrary to those decrees? What will they not say at Rome when they hear that the reverend Jesuit fathers have had recourse to the secular arm, and have laid a petition before Monsieur de Flacourt, judge of Pondicherry, to stop the execution of the said decrees? What will they not say at Rome when they see that the Reverend Father Esprit had gone post-haste from Pondicherry to Madras to appear before Monsignor, and that his Lordship would not grant him even one audience? What will not be said at Rome when they are aware of the repeated submissions made by these Capuchins [302], a thousand times in excess of what I have recorded in this manifesto, and on the other side such inflexibility displayed by the Lord Bishop and by the reverend Jesuit fathers? What will they not say at Rome when they see the petitions of the Capuchins and the wise answers of my Lord Bishop of San Thome? What will they not say at Rome when they find so many contradictions, so many perversions of words, as those I have shown you, and so many errors committed by a prelate, who ought never to allow himself to transgress-at any rate, in what regards the rendering of justice to those entitled to it? I have, however, two documents in my possession in which his Lordship says, in one, 'I have made a mistake,' in the other, 'The error was mine.' What will not be said at Rome when they see the truculent letter which the Lord Bishop has written to your Council, conceived in such excellent terms and sent so exactly at the right moment? What will they not say at Rome when an infamous calumny comes to be unmasked and they read a Pastoral issued in favour of the Jesuits, who are the authors of that very calumny? Finally, what will they not say at Rome on finding that his Lordship is not content with disobedience to the decrees of the Sacred Congregation, when they could have been carried out to the joy and with the universal consent of all the people, but he (the Bishop) must needs send out also a Pastoral in favour of those against whom the decrees are directed, and adds to it the excommunication of the Reverend Father Esprit, who has never done the slightest act in contravention of that Pastoral

1

1

Father Fra Esprit, according to Monsignor, has said that the reverend Jesuit fathers are not the legitimate pastors of the Malabar Christians at Pondicherry, therefore it is necessary to declare him excommunicated. Behold the mighty crime he committed, which drew upon him a declaration that he was accursed, and doubly accursed under the maledictions [303] of God Omnipotent, of the Apostles St Peter and St Paul, and of all the other saints in the quire celestial, et cetera alone the fact that he never said anything of the sort after the publication of the Pastoral issued by the Lord Bishop of San Thome, let us suppose that he had said it but without following it by any overt act—I mean by that, performing any function arising out of the cure—he cannot incur any excommunication, as I have already demonstrated in two places. For if, in this country, excommunication is so cheap that a friar can be excommunicated for having said that the reverend Jesuit fathers, having robbed us of our poor mission, and having declined to obey the orders from Rome, were not the legitimate pastors of the Malabaris in Pondicherry, there is nothing left for them but to excommunicate me too, and hang the order on the doors of their church, because I have said the saine thing many times, and I repeat it once more, that they are not, and never have been, the legitimate pastors of the Malabari Christians at Pondicherry

My reasons for this assertion are that, besides encroaching upon our mission without first informing the Sacred Congregation, they have, moreover, entered on it under false allegations and by devious routes. The true shepherd, said Christ, ought to enter by the door, 'qui intrat per ostium pastor est ovium' (Vulgate, Gospel of St John, x 2), and he who does not enter into the fold by the door, but by another place, is a thief and a robber 'Amen, amen, dico vobis qui non intrat per ostium in ovile, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro' (loc. cit., x. 1). How, then, have the reverend Iesuit fathers intruded themselves

into our mission? Perhaps they did so by order of the said Sacred Congregation, to whom alone belongs the sanctioning of missions, whether [304] generally or in particular instances. No, for no sooner did it become known that the reverend Jesuit fathers had taken possession of our mission to the Malabārīs of Pondicherry than it (the Sacred Congregation) has ordered them to make it over again to us Perhaps it was because the Capuchin fathers had occasioned some scandal, or had not looked after those Malabaris efficiently enough the fact, gentlemen, and all the other Christians who live at Pondicherry will bear witness not simply as to our lives and conduct, but will also confess (and of this I can boast without any display of pride) that never did that mission flourish like it did when in our hands Perhaps it was because the Capuchins were not enough for the administration of the sacraments to fourteen hundred Christians living in Pondicherry On that head there is not much to say, for, although the reverend Jesuit fathers desire to exhibit us as persons of scant zeal for the glory of God, and incapable of taking over again our former mission without some great outbreak and sedition among the Malabar Christians, I assert that three of our fathers, among whom I have the honour to be reckoned, hold the cure at Madras of over fifteen thousand Christians, French, Portuguese, and Malabārīs, without anybody being able to complain not only of their behaviour, but of their ever having left any person to die without administration of the Sacraments, or of their ever having left any person uninstructed each in his own tongue. A convincing proof of the truth of this is that the Lord Bishop and the reverend Jesuit fathers, who are so kindly intentioned towards us that without any cause they declare to be excommunicated one of our friars, would without fail [305] have proclaimed our fault in the sight of heaven and of earth had we fallen short in any particular, or neglected to perform exactly all the functions of our ministry Perhaps it was by order of His Most Christian Majesty that they made themselves masters of the poor Capuchins' mission. Certainly they have said so, gentlemen, and on the strength of their word the Lord Bishop of San Thome has issued a provision for the cure to our prejudice; but that assertion was false and a lie, deserving of public castigation, since, upon our causing a petition to be presented to our Invincible Monarch by means of the Reverend Father Seraphin of Paris, Capuchin, and preacher in ordinary to his Majesty, his said Majesty replied that he had no recollection of having ever given such orders. If you find it difficult to believe a thing which does not seem credible, read the following words, and you will see that nothing can be more certain or more true

'The king' having ordered me to enquire into the difference which has arisen between the Capuchins and the Jesuits with regard to the cure of Pondicherry, and make a report thereon to him, his Majesty, from the statements and accounts I have given him, learnt that the Lord Bishop of San Thome had asserted, from inspection of a document produced before him by the reverend Jesuit fathers, that the provisional orders given to Father Dolu, Jesuit, making him curé of the Malabārīs, were conceded at your instance and at your request, and that you [Governor Martin] had written to him that such was the will of his Majesty His Majesty does not remember ever having given any such order

(Signed) Pontchartrain

'VERSAILLES,
'March 12, 1702'

[306] Gentlemen, as I do not wish to prove anything beyond the animus with which the reverend Jesuit fathers act (which thing is in no way unusual), I pass over in silence the rest of the letter, and go on to tell you that they have possessed themselves of our cure without our having caused any scandal, without our having failed in our obligations, without it being possible to say that the Capuchin fathers were not sufficient for the administration of the sacraments, without having first informed the Sacred

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For the Pere Seraphin's account of his interview with Louis XIV, see his letter of June 13, 1701 (Norbert, 'Mémoires Utiles,' 1742, p 157)

Norbert, 'Memoires Utiles,' 1742, p 148, where the date is given as 1701. The writer was the Count de Pontchartrain, and the addressee the Governor of Pondicherry. The last sentence does not appear in full in our text. Louis Phélypeaux, Count of Pontchartrain (1643 1727), was Chancellor from 1699.

Congregation, which has reserved to itself the authority of arranging for missions and making changes in them when it thinks fit; to sum up, without any valid reason, solely upon a nece of deceit already exposed, and upon a fictitious order of His Most Christian Majesty. They are, therefore, thieves and robbers, as says the Saviour of our souls: 'Amen, amen, dico vobis qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro.' Now, the thief comes for nothing else but to rob, ruin, and slay 'Fur non venit nisi ut furetur et mactet et perdat' (John x. 10).

Thus you should not wonder, gentlemen, if the Malabari Christians, who had about them nothing of the heathen when under the guidance of their legitimate shepherd, have become more heathen than Christian after falling under the rule of thieves and robbers You who are on the spot see every day the poor Christians smearing themselves over like masqueraders 1 Some cover their bodies with heathen marks, others cover their foreheads with cows' ashes These carry their dead to burial with the sound of trumpets and of drums, those carry them to the grave on a species of throne, as done by the Hindus, and decline to put them in a bier, as all Christians ought to do The men wear jewels in their ears [307] representing the attributes of the false gods, the women hang talis? on their necks with a cross on one side and the head of an idol upon the other These ornaments are blessed by the reverend Jesuit fathers, and in their church they cause them to be put by the bridegroom upon the bride One caste is separated from another in church, and the wretched Pariahs's receive the most Holy Sacrament at the door, while the other castes are admitted to the Holy Table.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Note by Cardera —An allusion to those heathen rites that the Jesuit Fathers allow to all Christian converts The author has spoken of these in his Part IV, fols 63 76

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Note by Cardetra — A tale is almost the same as what we call a medal' (see note to Part III, fol 120)

<sup>\* &#</sup>x27;Pariahs are Christianized Hindus, who live partly as Hindus and partly as Christians' (Nots by Cardesra) [This definition is absurd Pariahs are Pariahs, whether heathen or Christian (W R P)] As to these observances, compare the wording of Father Esprit's (Spirito's) letter of September 15, 1706, to Father Timothée de la Flèche (Norbert, 'Mémoires Utiles,' 1742, p 223)

You, I say, who live in these places, and know more of these things than I could tell you, I need not seek to make you read what was written and sent to Rome by Monsignor de Tournon, Patriarch of Antioch and Legate à Latere,1 nor what the Reverend Father François Marie of Tours sent in to the Holy Inquisition. This last is the sole cause of our being so basely treated in these regions All I will say to you, gentlemen, is that the reverend Jesuit fathers mislead the poor populace by saying these things are done to gain more souls to Jesus Christ, whereas we have at Madras ten times more Malabari Christians than those found in Pondicherry Although they [the Madras Christians] wear tales with two crosses, one on one, the other on the other side; although they are all seated in church indiscriminately, just as in France, although they all communicate at the same table, although we inter their dead like any other Christians yet we have ten times more Malabari Christians at Madras than the reverend Iesuit fathers have at Pondicherry. We should have had a hundred times more were it not for the reverend Jesuit fathers Because I say, as in the presence of God, and were I in the last agony of death I should say the same thing, if we have not a greater number of Christians, if we cannot free those we have from some remaining superstitions, it arises from nothing else than their asking us if we are heretics, since the Capuchins teach in one way and the reverend [308] Jesuit fathers in another

There is, however, one extraordinary thing which you have not perhaps noticed. It is that all the rules of justice have for us a contrary application, four opponents violate them, they transgress them, they act to the direct contrary of what is therein ordained. Indeed, there is a precept about rendering to Cæsar what is Cæsar's 'Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari (Matt xxii. 21). There is a precept telling us to love God with all our heart, and our neighbour as ourself 'Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et proximum tuum sicut te ipsum'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Note by Cardera —Monsignor de Tournon, Cardinal, was he who was sent by the Holy See to put an end to the many disorders permitted by the missionaries among their converts. The author wrote about this Prelate in Part IV, fols 165 175

(Deut. vi. 5). There is a precept forbidding the use of lying for obtaining success in one's designs and undertakings: 'Mendacium fugies' (Exod. xxiii. 1, 7). There is a precept which enjoins doing justice to him who is entitled to it: 'Facite justitiam coram Deo' (Lev. xix)² There is a precept telling you to obey your superiors: 'Obedite præpositis vestris' (Heb. xiii. 17). There is a precept against robbing another man of his goods. 'Non furtum facies' (Exod xx. 15), and in St Matt. x. 19, 'ne fureres.' There is a precept against speaking ill of the poor 'Pauperem noli calumniare' (Lev. xix. 13), and there is a curse pronounced by God against those by reason of whom scandal arises 'Necesse est ut veniant scandala; verumtamen væ homini illi per quem scandalum venit' (Vulgate, Matt. xviii 17)

I do not think, gentlemen, you can doubt that the cure of the Pondicherry Malabārīs was ours until about eight or nine years ago, neither can you doubt that the reverend Jesuit fathers became masters unjustly of our cure, since you have been ocular witnesses of these facts. You ought not to doubt that the said reverend Iesuit fathers have spoken a very considerable untruth, having falsely alleged the order of his [300] Majesty, as we have already demonstrated, and you can also gather from this manifesto You ought not to doubt that the same fathers have imposed on us the most infamous of all calumnies, since you have recognised this yourselves, and many of your number have testified thereto on our behalf You ought not to doubt, finally, that the reverend Jesuit fathers have disobeyed his Holiness and the Sacred Congregation, that they have not been willing to return goods which do not belong to them, that they have written to Madras; that they have gone from house to house hoping to render us hateful to all the Christians, that they have made us over to the secular arm, that they have directed us to be treated with all possible severity, that they have presented a petition to Monsieur de Flacourt, judge of

I Only part of this, up to 'corde tuo,' is in Deuteronomy, but the whole is in Matt xxii 37 39, though not continuously (W.R.P.)

This quotation cannot be found in Lev xix

The Vulgate is 'Non facies calumniam provimo tuo' (W R P)

Pondicherry, to stop the execution of the decrees; that they inflict on us daily some fresh mortification, that they have been the cause of all the trouble which has arisen in Pondicherry and Madras through their having unjustly taken from us our cure, through their open resistance to his Holiness and the Sacred Congregation—in short, through their having declared as excommunicated a superior who has been a missionary five-and-twenty years without one action unworthy of that calling.

Nevertheless, the Lord Bishop of San Thome, although he knew that he ought to render to Cæsar what is Cæsar's-'Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari'-instead of giving back the disputed cure to the Capuchins, made it over once more to the reverend Jesuit Fathers under an expressly issued Pastoral Although his Lordship knew as an absolute certainty [310] that it is necessary to obey superiors - Filii obedite præpositis vestris'-in order to disculpate himself and place in safety the reverend Jesuit fathers, quotes in his Pastoral two great authorities, from which it is to be inferred that there are ten times more Christians in Pondicherry than there really are, and that the decrees of the Sacred Congregation could not have been executed without raising tumult and sedition. This is in the highest degree untrue, since we have certificates on both heads signed by more than five-and-twenty persons of the best position at Pondicherry.

Although the Lord Bishop knew there is a precept that we should love God above all things, and our neighbour as ourself—'Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et proximum sicut te ipsum'—notwithstanding this, in place of suppressing the audacity of the reverend Jesuit fathers, who decry us everywhere as if we were so much false coin, he suffers and allows them to go from house to house, to write to persons in holy orders, to come even as far as Madras to tell everybody that all we Capuchins, whether at Pondicherry or at Madras, are excommunicated, and must not be spoken to, but must rather be shunned like the plague.

Although the Lord Bishop knew there was a precept against calumniating anyone—' Pauperem noli calumniare'—and for the punishment of calumny whenever discovered—' Anima quæ

peccaverit, et contempto Domino, negaverit proximo suo depositum, quod fidei ejus creditum servaverit, vel vi aliquid extorserit, aut calumniam fecerit, sive rem perditam invenerit, inficians insuper peieraverit, et quodlibet aliud ex pluribus fecerit, in quibus solent peccare homines, convicta delicti, reddet omnia, quæ per fraudem [311] voluit obtinere, integra, et quintam insuper partem domino, cui damnum intulerat' (Lev. vi. 2-5). [(2) If a soul sin and commit a trespass against the Lord, and he unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour, (3) Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely, in any of all these that a man doeth, sinning therein: (4) Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered to him to keep, or the lost thing which he found, (5) Or all that about which he hath sworn falsely, he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering' (Authorized Version)]—his Lordship, in place of punishing the reverend Jesuit fathers who had raised the calumny, and instead of justifying the poor Capuchin fathers who are innocent, sends the latter a Pastoral founded on that very calumny He himself derides us, and makes a joke of us. when, after admitting he had made a mistake, he describes us as moved by an evil spirit, always interpreting his best intentions in the worst sense. This he says after having made us over to the secular arm, after having ordered that we should be punished with all possible severity, after having written to your Council that he declined to expose himself to the rudeness and anger of the reverend Father Esprit.

Although the Lord Bishop of San Thome knew exceedingly well that lying is prohibited—' Mendacium fugies'—that robbery is not allowed—' Non furtum facies'—and that before God we are under an obligation to do justice to those seeking it—
' Facite justitiam coram Deo'—instead of casting forth the reverend Jesuit fathers from our mission which they had robbed

us of, and that by a lie they told in alleging the order of His Most Christian Majesty, a thing that had never entered that monarch's thoughts, his Lordship gives them new authority and walks in their footsteps. He declares we have published the decrees without his order, after he had given it us by word of mouth and in writing. He informs many secular persons that his word may be relied on, yet he afterwards goes from it First he wrote to the Reverend Father Michel Ange that he had given our mission to the reverend Jesuit fathers solely at the instance of the [Director-] General Martin, who had assured him that such was the intention of his Majesty [312] Now he writes that he has no recollection of ever having said this, we having demonstrated to him that the order of his Majesty had been falsely alleged Again he wrote to the said father [Michel Ange] that he could prosecute his rights wherever he liked, that he (the Bishop) could not complain of that Then, when his Holiness and the Sacred Congregation have given judgment in our favour, he writes that he does not remember having ever said the above words. He wrote to the Reverend Father Esprit of Tours that he had only taken away the cure most reluctantly and against his own inclination, yet, in spite of a favourable opening for restoring the said father to his former cure, he writes now the exact contrary, and adds that he is very old and he does not remember having said that he acted against his own inclination, when he took the mission from the Capuchin fathers and gave it to the reverend Jesuit fathers

Finally, the Lord Bishop, although he knows that Jesus Christ has said that scandals must come, but woe to that man through whom the scandal cometh—'Necesse est ut veniant scandala; verumtamen væ homini illi per quem scandalum venit'—in spite of this, instead of suppressing the scandal that the reverend Jesuit fathers have caused in these regions—by seizing from us such a flourishing mission without why or wherefore, by non-obedience to the orders of the Sacred Congregation, which commands that we be replaced in possession of our cure under penalty of privation of offices, privileges, and faculties conceded to missionaries, after we had

published those decrees of the said Sacred Congregation with his own (the Bishop's) permission, although such consent was not an absolute necessity, after finding that all [313] the poor Malabārī Christians shouted for joy at seeing themselves once more under their first pastor, and that our church was crowded with people, while, on the contrary, that of the reverend Jesuit fathers was deserted—his Lordship created anew a still greater scandal than before by sending forth a Pastoral to the reverend Jesuit fathers, and excommunicating a poor friar who had never done any act in opposition to the said Pastoral.

'Quis audivit unquam tale? et quis vidit huic simile?' (Vulgate, Isa lxvi 8) Gentlemen, who has ever heard such a thing? who has ever seen procedure like this? Of a truth, I remain in wonderment, nor can I conceive how persons so intelligent as you are, who have yourselves perceived more passion, more injustice, more deceit in the reverend Jesuit fathers than I have been able to include in these two manifestoes of mine, could shun the Reverend Father Esprit and leave him in the sad condition to which he has been reduced by passion alone and not by any crime of his Gentlemen, I know perfectly well that you dread the reverend Jesuit fathers, that you fear them more than you do us humble Capuchins, for you know that Capuchin fathers are not capable of bearing malice, not even to those who try to make them hateful to all the world, while on the contrary the Jesuit fathers intimidate by their menaces all those who endeavour to oppose, either their perfidious injustice or their insatiable ambition for all that, gentlemen (although I know this to be the sole reason which drives you to it, if you will permit me to say so). yet our too great goodness of heart ought not to be the cause of our not receiving justice Your office compels you to enter equally into the interests of the one side as of the other [314]. Because the reverend Jesuit fathers use at every turn such emphatic words as, 'The king shall hear of it,' 'We shall inform the court,' 'What will his Majesty say when he hears of this?' it is not necessary to imagine that they have such complete hold over the minds of princes. Besides, the King of France thinks less of the Jesuits at Pondicherry than you do I will say more. even did his Most Christian Majesty prefer them to all his other subjects, his sense of equity equalling his greatness of heart, he could never approve what is unjust or blame what ought to be praised.

To believe the contrary, gentlemen, would be an attempt to tarnish the reputation of a prince who is more jealous of doing justice than he is of his own might, who would hold it preferable to lose the title of Louis the Great than that of Louis the Just

Furthermore, religious who seek nothing beyond inspiring terror and making themselves feared, who have no other answer to give you beyond, 'You will ruin yourselves,' or else, 'We shall destroy you,' who follow no other rules in their acts than those directly opposed to the maxims of Christianity—these men, I tell you, instead of being feared and dreaded, deserve to be despised and held things of naught. Nor can this last result fail to come to pass, if not now, then at some future time. For, let them take what measures they please to exalt themselves and display themselves before the world, it is absolutely inevitable that the Divine oracles must be fulfilled: 'He who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be brought low' (Matt xxiii 12, Lev. xiv and xv)1—'Qui se humiliat exaltabitur, et qui [315] se exaltat humiliabitur'

Gentlemen, I am unwilling to state anything to you that I cannot prove, at the same time I am anxious to impress on you so acutely all that I tell you that no possibility of doubt may remain. Thus, although I have written more than was required to show that the reverend Jesuit fathers act to the direct contrary of Jesus Christ's ordinances given in the Holy Gospels, the very least I can do is to bring under your consideration two portions of Holy Scripture which in all good faith can be applied to the reverend Jesuit fathers

Here is the first passage 'Learn of Me, who am meek and lowly of heart'—'Discite à me quia mitis sum et humilis

Leviticus' must be a copyist's mistake for 'Lucas' 'Quia omnis se exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltabitur' (Luke xiv 16 and xviii 14), the same in both places (W R P)

corde' (Matt. x1 20). This is the second one: 'Behold, I send you like lambs in the midst of wolves. be therefore wise as serpents, and harmless as doves (Matt. x. 16, Luke x. 3)-Dece ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbæ.' Gentlemen, where is the tenderness of the reverend Jesuit fathers? Oh! had I only the spirit of prophecy to divine what they are thinking in their minds, and the eyes of Argus to behold their external acts, then, by God, I could tell you a fine story indeed! All the same, although I possess neither the one nor the other, yet, without alluding to a thousand anecdotes I have heard. I desire to bring forward only what we know by experiencewhat you know as well as we do-that is, that they have taken from us our cure of the Malabaris, as everyone knows, and they have falsely alleged the orders of his Majesty, as is a most indisputable truth

The Lord Bishop, after having given an executive order (provision) for the cure in favour of the reverend Jesuit fathers, to the detriment of the Capuchin fathers, writes to us that we may seek our rights wherever seems to us [316] best, that he could in no manner complain. This you have seen already in this manifesto. We brought an appeal before the Holy See and the Sacred Congregation, as you can see in our notice of appeal. His Holiness and the Sacred Congregation have sent out here decrees in our favour, that of this fact you have no doubt I may take as certain. We presented those decrees to the Lord Bishop, as proved by the words written on the margin of the petition from the Capuchin fathers. We notified them to the Reverend Father Tachard by order of Monsignor in the presence of two of you, gentlemen, and you have attested the fact.

The Reverend Father Tachard resisted us by a decision of the Lord Patriarch given without our knowledge, and produced now two years after it had been given in favour of the reverend Jesuit fathers. This you know as absolute fact. Yet that decision was the most unjust in the world, not only from

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See the attestation of March 12, 1706, signed by De Flacourt and d'Hardan-court of the Pondicherry Council (Norbert, 'Memoires Utiles,' 1742, p. 189)

not having been drawn up according to juridical rules, but also from being passed at the very time that our appeal was in the hands of his Holiness and the Sacred Congregation Still, we obeyed it blindly, that is an asseveration nobody can deny.

Then, hearing from the mouth of the Lord Bishop that all the things done by the Lord Primate of Goa had been approved at the Court of Rome, and, on the contrary, all that the Lord Patriarch had done was disapproved by his Holiness and the Sacred Congregation, we presented a petition to his Lordship for leave to publish our decrees. If you have any doubt, you can see the petition we presented, which has been already inserted in full. His Lordship said to the Reverend Father Michel Ange that he could not grant us that permission in writing, for reasons known to him, but we could [317] publish them in our church at Pondicherry. Then, after having said the contrary to this in his Pastoral, he has now confirmed in writing what he had said only viva voce. This I have pointed out in many places of my first and second manifestoes.

After getting this permission, we published the decrees on All Saints' Day of the year 1706, and all the Christians were frantic with joy, as is seen from many affidavits signed by more than thirty of the best placed Frenchmen in Pondicherry The Lord Bishop then accepted a calumny against us originated by the reverend Jesuit fathers, and on this foundation his Lordship issued a Pastoral in favour of the reverend fathers just named. We have done no act opposed to the said Pastoral, which fact will be seen at Rome from the affidavits we have forwarded. All we did was to cite there the reverend Jesuit fathers for having acted contrary to the decrees of the Sacred Congregation.

Could we have done otherwise without falling into the same defect into which the reverend Jesuit fathers have fallen in paying such little heed to the above-named orders of the Sacred Congregation? However, after our line of action was taken, in which, as I believe, there is nothing to condemn, Monsignor, who is a Jesuit, styled us rash and scandalous persons, liars, disobeyers of orders, and madmen He also asserted that we

always interpreted his best intentions the reverse way, that we turned everything into evil, that we were carried away by an evil spirit, that he prayed God to deliver him from the Sapuchins' hood Just as if all these pleasing epithets applied to us by his Lordship did not sufficiently express the hatred he bore us, he issued a Declaration against the Reverend Father Esprit, whereby he was declared to be publicly excommunicated, accursed, and doubly accursed [318] by the arm of God Omnipotent, of the Apostles St Peter and St Paul, and of all the other saints in the quire celestial He was deprived of the communion of the faithful, who were ordered, under the same penalty of the greater excommunication, not to supply him with fire or water, et cetera. He prohibits the father being spoken to, orders that the said Declaration be affixed at the door of the right reverend Jesuit fathers' [church], from which no one can remove it without exposing himself to the same When this poor father leaves Pondicherry excommunication for San Thome, there to give an account of his conduct. his Lordship's heart is so hardened that he refuses him an audience. he has the callousness to see our reverend father custodian prostrate at his feet, with eyes brimful of tears, unable to utter anything except through sighs and sobbing, and yet he was not softened by a sight which would have converted a Turk and melted a heart of bronze. Where, then, gentlemen, do we find the gentleness that the Saviour of our souls desires us to learn from him? I answer Everywhere, except among the reverend Jesuit fathers!

But not only does Jesus Christ require us to learn gentleness from Him, but He also enjoins on us to be humble in heart: 'Discite à me, quia mitis sum et humilis corde' Now, where is the humility of heart of the reverend Jesuit fathers? Perhaps it is found in their personality, in their words, in their business dealings, in their talk, their modes of work, in the smaller openings that present themselves for practising it Were I to answer 'Yes,' you would not believe me, gentlemen, and you would be right, for, briefly, everybody knows too well that they aim at lording it everywhere—they must act the great man wherever [319] they find themselves—They must know

all that goes on within families. To hear them talk, they are such oracles that they command the very essence of knowledge; such stern moralists, such Catos, that they engross all wisdom par excellence, such Aristotles in philosophy, such Saint Thomases in theology, such Saint Peters, that they disdain to convert the heathen in less than thousands at a time Engage them in conversation, and they will soon begin to glorify themselves; for then, unable to put restraint on their tongues, they assume the pontiff, affect the magnifico, and expatiate on nothing but their own talents.

In the sight of people who know them not they display the intensity of a zeal which leads them to the ends of the earth, then they exalt the reverend fathers De la Chaise and Bourdaloue. From time to time they let drop discreetly the illustrious names of dukes, princes, kings, and sovereigns under their spiritual direction. On this intimacy they pretend to be able to found the fortunes of those who favour them, or the inevitable ruin of those honest men who refuse to take in hand their interests at the peril of their own souls.

If you speak to them of the reverend fathers of the Jacobins, Carthusians, Benedictines, Camaldolese,<sup>2</sup> or the Trappists, et cetera, and say a word or two in their praise, they reply to you with a certain air of depreciation 'Those reverend fathers are certainly good sort of men, virtuous and worthy of their calling, but .' When you beg them to attend at some ceremony they make a thousand protests, asking to be left in the lowliest place, but should you forget to give them the chief place, if they do not show their resentment, they seize the first pretext and soon withdraw. I know this sort of thing from experience, having observed it on many an occasion Tell me,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> François de la Chaise d'Aix, a French Jesuit (1642 1709), from 1675 he was confessor of Louis XIV Louis Bourdaloue, Jesuit, the famous preacher (1632 1704), preacher at Court from 1669 to 1689

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Camaldoless, or, in French, Camaldule, 'religieux d'un ordre monastique fonde à la fin du x<sup>me</sup> siecle par Saint Romuald, l'habit est blanc, et la regle celle de Saint Bernard Etymologie Camaldoli, localite de la Toscane, ou l'ordre fut d'abord établi '(Littre, 'Dictionnaire) [Pope Gregory XVI (1831-46), a Camaldolese friar, was the re establisher of the Jesuit missions in India (W. R. P)].

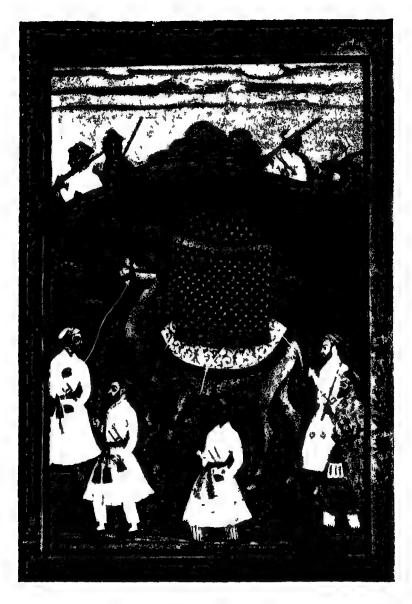

II CAMILITIES

gentlemen, whether I exaggerate when I say that the reverend Jesuit fathers follow the precepts of this world, and not those of Jesus Christ, which apply more to them than even to you: 'Discite à me, quia mitis sum et humilis corde'

[Folio 320 of the text is blank.]

## NOTE ON EVENTS CONNECTED WITH FATHER ESPRIT AFTER 1707.

[It remains, in conclusion, to say a word or two about the subsequent course of the dispute and the ultimate fate of the Reverend Father Esprit First of all, action was taken by the Capuchins at Goa, and the Archbishop Primate set aside the excommunication Next the Guardian, Father Laurent, and the other four Capuchins at Pondicherry submitted a joint petition to the Pope dated January 26, 1707, on January 21, 1709, the Sacred Congregation upheld its decree of 1703, and also absolved Father Esprit from excommunication rently Father Esprit proceeded to Europe to urge his suit in person, travelling by way of Arabia and Persia. He was back again in Pondicherry in February, 1711 During his first term of government (July, 1708, to October, 1713) Monsieur Hébert was strongly anti-Jesuit in feeling, and there was a calm, but in his second term, from February, 1715, to 1718, he was as strongly the other way At this time the Père le Tellier, S I, confessor of Louis XIV, obtained the issue of three lettres-decachet (dated February 9, 1715) against Bishop Visdelou, S J, Father Esprit, guardian at Pondicherry, and Father Thomas, guardian at Madras The governor was afraid to lay hands on a bishop, and a plot to lure Father Thomas from Madras was a failure. Esprit received warning, and although then over sixty, set out on foot, hoping to find a refuge under the English flag at Madras He was captured, brought back, and sent on board ship This arrest must have been shortly after January 17, 1716, as Father Esprit was still in Pondicherry on that date. France was reached after the death of Louis XIV. (which occurred on September 1, 1715), and the Regent took a different view of things By his order the Cardinal de Noailles investigated the case, and Father Esprit was acquitted of blame. After a stay of six or seven months in Europe, permission to return to India was given on December 8, 1716, and in August, 1717, Father Esprit arrived at Pondicherry, where he was received with every demonstration of joy At length, in 1738, the venerable man died at the age of eighty-four years, being still Superior of the Capuchins and parish priest of the French. Apparently the native parish was never recovered from the Jesuits, in spite of the Decrees from Rome.

## AUTHORITIES

Norbert, 'Mémoires Utiles,' 1742, 42, 243-265, 269, 283 Ibid., 'Mémoires Historiques,' 1747, 1 269-273, 313, 393 (note), 420, 424, 11 306, 311, 339 342, 348, 349 ]

## NOTE ON FATHER NORBERT, CAPUCHIN, AND HIS WRITINGS

[Since, in connection with these disputes between the Jesuits and Capuchins, I have quoted largely from the books of Father Norbert, Capuchin, some words of justification of that much-maligned missionary seem to be called for, especially when a scholar like the late A C Burnell makes no scruple of calling him a 'rascally old Capuchin' ('Hobson Jobson,' 2nd

edition, 473)

The only 'rascality' I can discover in him is that he made himself extremely disagreeable to the Jesuits Undoubtedly he was a strenuous pamphleteer, and, provoked by persecution, as time went on he became more bitter and more violent in his expressions. But the documents he prints are, I am persuaded, quite authentic, and worthy of admission as evidence. My greatest complaint against him is his overwhelming prolixity, and I also agree with his spiteful biographer, Chevrier, that he wrote in Walloon rather than in French

Pierre Parisot was born at Bar-le-Duc, in Lorraine, on March 8, 1697. After attending a Jesuit school he became a Capuchin novice on April 13, 1716. In 1734 he proceeded to Rome, and became Procurator-General of the 'Missions Étrangères.' About 1736 he was sent to India to the Pondicherry mission, where he took an active part at the side of Claude Visdelou, Bishop of Claudiopolis, in the still continuing dispute between the Jesuits and his own order. After the death of Visdelou in 1739, he returned to Europe to represent the Capuchin case and was well received by Benedict XIV. The Jesuits were roused to action. Norbert was alarmed, and removed to Lucca, where he found a protector, and brought out his book 'Mémoires Utiles.' (1742)

From that time he remained more or less a wanderer. From Lucca he went to Venice, from Venice to Holland by sea. Thence he moved to London, and finally was employed at

Lisbon by the Marquis Pombal, then engaged in his campaign against the Jesuit order. A final edition of Norbert's second book 'Mémoires Historiques,' was brought out there in the year 1766 in eight volumes, quarto. In 1759, with the Pope's consent, Norbert had resigned his monastic orders, and thenceforth was known as the Abbé Curel Platel (or perhaps that was his real family name). He returned to Lorraine, and died there in poverty on July 7, 1769 ('Biographie Universelle,' Michaud, Porter 1862 and 18

Paris, 1822, vol xxxi, p. 360, article by W[eis]s).

ļ

The attack made on Norbert's morals by T H Chevrier, alias 'Le Colporteur' (born at Nancy, 1720, died 1762), in his 'La Vie du Fameux Père Norbert, ex-Capuchin ...' (London, 1762), is mere silly backbiting, and is rendered still less worth notice when contrasted with the praise he had already lavished on his victim in a previous work ('Mémoires des Hommes Illustres de Lorraine,' ii 83) The charge made by the Jesuits that Norbert falsified a document at Pondicherry I hold to be quite groundless. On the other hand, some of his charges against them are trivial, and a few are not proven, but the remainder of them are abundantly proved, and could hardly be seriously disputed. I am speaking solely of the facts as facts, and not of the interpretations put upon them by controversialists.

In my opinion, the Jesuit concession to caste distinctions in Christian worship was their gravest mistake, for the recognition of any such differences strikes at the root of Christianity conceived as a religion for all men, and not only for some chosen race of peculiar people Surely in the sight of God all Christians are equal? Another prominent point which strikes one in these disputes is the excessive reluctance of the Jesuit order to bow to authority, although implicit obedience is one of their fundamental doctrines From 1699 to 1744, for five-andforty years, they struggled with the Popes, and tried their best to get their own way Perhaps their most sensible defence is that put forward by a modern writer, the Reverend Father Auguste Jean, SJ, in 'Le Maduré, l'Ancienne et la Nouvelle Mission' (Brussels, Société de St Augustin, 1894, 2 vols), 1 200 'Nous nous soumettons a sa' (the Church's) 'décision d'esprit et de cœur Nous regardons cette décision comme définitive elle ne laisse plus place à la discussion Rome a parlé, il suffit.' He holds that up to 1744 the Pope's approval of Cardinal de Tournon's decree was provisional, and left it open for the Jesuits to refuse to obey it while prosecuting their appeals

Strange to say, this question of recognising castes is, I am

told, still under discussion in the non-Catholic missions of Southern India. In Northern India the missions seem to have ignored caste after conversion, in the South it has been different.

The Abbé J. A. Dubois, though not a Jesuit, upheld caste Christianity as a merely civil or social distinction, Bishop Heber seems to have been of much the same opinion ('Narrative of a Journey,' 4th edition, 1829, 3 vols, 111 444; 'Life,' 2 vols, 4to, 1830, 11 221, 399). Swartz and the Lutheran missionaries had tolerated caste and divided the Pariahs from the Sūdras at public worship, but the younger school of clergy were actively opposed to any such concessions. Even the Bishop calls the high caste demand for a separate cup for the sacrament an 'abominable claim'. Daniel Wilson, Bishop of Calcutta and Metropolitan of India, would allow of no compromise, and denounced all such concessions as inadmissible ('Life of the Right Rev. D. Wilson,' by Josiah Bateman, 2 vols, 1860, 1 392, 424, 437, 11 218). I believe that in the South of India the question is still one that provokes controversy.

[339] Another detached Leaf translated from the Portuguese by Commandatore Andrea Cardeira, P P 1

With this I bring to an end Part V, and if time allows me, and I should come across anything worthy of record, I will go on with a Sixth Part, hoping thereby to complete the satisfaction of the inquiring reader. Let us now turn and say something of the old and wily king, Aurangzeb. We find him, then, with his army not far from the fortress of Ahmadnagar, of which we have spoken before (V 202), feeble and old, full of disillusions, and near to the day of his death. On February 7, 1707, he fell ill, and on no day was he able to appear in public audience. His absence raised a tumult in the camp, the shops were closed, supplies grew dear, and many other disorders arose

The chief wazīr, Asad Khān, worked hard among both the nobles and the smaller men to keep them quiet, and did all

Andrea Cardeira was, like his father Stefano, Public Professor of Law in the University of Padua, he died in 1721. I here follow the order of Codex No CXXXV (the original text in Portuguese) instead of that of Codex No XLV (the Italian translation). The following passage seems intended for the conclusion of Part V, and thus ought to precede instead of follow the loose leaves in French, which are bound up in Codex No CXXXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compare with this account the statements previously made on fol 202 and the notes there

that was possible to show the royal person to the populace, as he had done on other occasions. But the king's weakness was so complete that this had become impossible. Meanwhile the king, being somewhat afraid of A'zam Tārā, ordered him not to come to audience without being sent for. But Prince Kām Bakhsh went frequently to see his father. He perceived the king's malady was mortal, and petitioned his Majesty before he died to give him liberty to depart as promised. Otherwise it was quite certain that he would lose his life. Then the king ordered him to surround the royal tent with his guards, and to this direction effect was given at once

A'zam Tārā refused to endure this, he imagined that Prince Kam Bakhsh was trying to take possession. Forthwith he sent some of his own troops to chase away the guards round the royal tent and take their place. In this affair some force was used on both sides, and some men were killed-twelve on Kām Bakhsh's side and eight on A'zam Tārā's Hearing the great uproar, the king asked what was the matter Asad Khān, who was always present during the king's sickness [340], told him the whole story. Then the king ordered him to go at once at the head of a number of eunuchs and suppress the tumult. By other orders Aurangzeb directed Prince A'zam Tārā to leave the army, he was appointed lord over Aurangābād, Burhanpur, Barar, et cctera, as far as the Narbada river order was issued to Prince Kam Bakhsh making him lord over the provinces of Bijapur and Gulkandah. A letter was delivered to him addressed to the governor of the former place, ordering the delivery of the fortress.1

The prudent wazir so adjusted matters that both princes quitted the army A'zam Tārā marched very slowly and the Prince Kām Bakhsh in haste, being anxious to take possession of the fortress of Bījāpur Four days after the above disturbance, the king being still in the same state—nay, in the agonies of death—the wazīr, being a partisan of A'zam Tārā, sent that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kām Bakhsh left for the south on February 17, 1707, N S, and A'zam Shāh marched northwards on February 22, 1707, N S (Mirzā Muhammad's 'Tazkirah,' and Bhīm Sen's 'Tārikh-1 dilkushā,' fol 158s both writers were present in the imperial camp).

prince a message telling him to return in all possible haste. When he arrived the king was already dead, having died on the Friday This was one day before the arrival of A'zam Tārā, which took place on March 4 [1707], an hour after noon 1

Aware that he was near the hour of death, the king had ordered and eagerly pressed the wazīr, Asad Khān, to unlock the treasury and pay the soldiers all that was due to them If he neglected this direction, he would have to give answer for it in the presence of God, and in the meanwhile his conscience would hart him. Thus the wazīr, with the consent of the new king, A'zam Tārā, carried out the order.

When the old king found himself in this helpless condition, he said just before he died 'I die happy, for at least the world will be able to say that I have employed every effort to destroy the enemies of the Mahomedan faith' At this time there were many friends of Shāh 'Ālam who attempted to get the king before he died to nominate that son as his successor But his answer was that he made him (Shāh 'Ālam) King of Hindūstān, which he had already made over to him, but as to his reigning there or elsewhere, that was in the hands of God alone.

At the time the king died a whirlwind arose, so fierce that it blew down all the tents standing in the encampment [341] Many persons were killed, being choked by the dust, and also animals. The day became so dark that men ran into each other, being unable to see where they were going, villages were destroyed, and trees overthrown. This whirlwind lasted up to six o'clock in the evening

The chief wazīr, the principal officials at the court, and the generals went out to meet A'zam Tārā, and escorted him to the royal tents. For several days before taking his seat on the throne he directed everybody to appear at court in rich and handsome robes

On March 15 [1707] A'zam Tārā decided to take his seat on <sup>1</sup> This makes Aurangzeb's death take place on March 3, 1707, NS, which corresponds to the official date of the 28th Zul Qa'dah, 1118 H. On fol, 322 Manucci puts it on March 4 and the sentence here might be construed to mean the same—viz, the 4th <u>Khāfī Khān</u>, 11 566, places A'zam Shāh's arrival on the second night after Aurangzeb's death

the throne.¹ This day was fixed by the astrologers when they came to see him. On beholding the throne afar off, A'zam Tārā stopped, and raising his hands and eyes to heaven, prayed God to grant him favour and confer on him understanding to govern with strict justice, and gain the victory over his enemies. He appeared clad in rich vestments adorned with precious stones. His prayer finished, he sat on the throne at ten o'clock, and remained seated until midday. He ordered new money to be coined, one-twelfth part larger than the pieces current, and of the small change he ordered two coins to be made into one. Thus nowadays one rupee is worth thirty-two pieces of copper. Upon the new coin were impressed the words.

'Secadzad der Jaan badablout iaè Patxa mamalek Azamxa' (Sikkah zad dar jahān ba daulat wa jāh Pādshāh i mamālik-i A'gam Shāh)

which means 'Struck . '[the rest is wanting] 2

[342] Omitted fols 342-345, account of events following the Battle of Jājau in June, 1707, which has already been taken from Part IV. (Codex XLIV, fol 241)

<sup>1</sup> On fol 322 the date given is the 19th, but March 15 seems correct (see previous note to above folio)

END OF THE FIFTH PART OF THE STORIA DEL MOGOL
OF SIGNOR NICCOLÒ MANUCCI, VENEZIANO

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See British Museum Catalogue, 162, 163, 371, and Plate XX 'Coin was struck in the world with fortune and dignity by the Emperor of the Kingdoms, A'gam Shāh.'

## DETACHED LEAVES

TRANSLATED FROM THE FRENCH INTO ITALIAN BY THE CAVALIERE ANDREA CARDLIRA, PUBLIC PROFESSOR

[321] The emperor of the Mogul country, called Aurangzeb, has exerted himself to the utmost during twenty-six years to destroy his enemy Shivā Jī [the Mahrattahs] without having been able to do him any damage. When this king was encamped near a town in the Dakhin realms called Sholapur, he fell ill. This was on February 14 of the year 1707.

There were then present at court two princes, one named A'zam Tārā, his second-born, approaching the age of sixty, the other prince was younger, his name Kām Bakhsh, upon whom the king lavished all his affection <sup>2</sup> Finding himself reduced to such a state of weakness, Aurangzeb ordered him [Kām Bakhsh] to surround the royal tent with guards, he feared a sudden attack by A'zam Tārā. But the latter heard of the order beforehand, and being much irritated by it, sent some troops to disperse the guards that the prince, his younger brother, had posted This began a dispute between them, opening the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> There is some repetition here of the preceding narrative, but, as the events are important, I retain the whole as it stands. The mention of Sholapur is a mistake, the imperial camp having been since January 31, 1706, at Ahmadnagar, some 200 miles away. The date, February 14 (N S), is eleven days in advance of the then English reckoning.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A'zam Shāh, having been born on the 12th Sha'bān, 1063 H (July 9, 1653), was fifty five lunar years, three months, sixteen days, or fifty-three solar years, seven months, twenty-four days, of age Kam Bakhsh, the Benjamin of the family, had reached forty-one lunar years, two months, eighteen days, or thirty-nine solar years, eleven months, twenty seven days

way to a conflict in which many were slain on both sides. On the emperor becoming acquainted with this act, he sent to the spot Asad Khān, the grand waxīr, to adjust the quarrel between the princes in the best way he found possible. He told him to inform A'ām Tārā that if he would withdraw from the army he would give him the provinces of Aurangābād, Burhānpur, Barār, et cetera. The prince obeyed, and marched away by short stages and encamped his division only eight leagues from the royal quarters. There he resolved to await the news of the emperor's death

Prince Kām Bakhsh remained in attendance on the king. Seeing his father's death was near, this son supplicated that while his father still remained alive he would grant to him (Kām Bakhsh) entire liberty to go, for he feared that after his father's death his throat would be cut [322] by his enemies. The king granted his prayer, and also placed in his hands a letter addressed to the Viceroy of Bījāpur, containing an injunction to permit his youngest son to make himself master of that kingdom.

Then the prince (Kām Bakhsh) hastened his departure, and four days after he had started—namely, on March 4 [1707]<sup>1</sup>—the king died two hours after midday. At that very moment there arose a whirlwind which overturned all the tents in the camp, knocked down elephants, camels, et cetera, uprooted trees, even those of prodigious size; in short, a very large number of persons were killed, and the effects extended also into the adjacent villages, the tempest lasting until the evening.

As soon as he heard this news A'zam Tārā made all haste to return to court, seized all the treasure, and with great vigour reduced everyone to obedience. The king's body was lifted and laid in a palanquin for removal to the city of Aurangābād, there to be interred in the sepulchre that he had caused to be prepared in his lifetime not far from a large reservoir.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The recorded date is the 28th Zu,l Qa'dah, 1118 H, which I make out as equivalent to March 3, 1707, N S Kam Bakhsh left the camp on the 14th Zu,l Qa'dah, 1118 H. (February 17, 1707).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurangzeb's tomb lies about fourteen miles north-west of Aurangābād, the place is called Rauşah or <u>Khuldābād</u> (Syed Hossam and C. Willmott, 'Historical Sketch of Nizam's Dominions,' ii 714)

When he found himself absolute master, A'zam Tārā, in order to capture the affection of those serving, raised the pay of the officials and soldiers. On the 19th of the same month [March, 1707] he was crowned as king.¹ Then he prepared for an immediate march towards the city of Āgrah in order to obtain recognition as emperor Shāh 'Ālam, the first-born son of the late king, who was at this time close to the Indus river, as soon as he heard of the king's death began a march in all haste, taking his family with him and a strong force. On arrival at Āgrah he occupied the city, and was acclaimed by all the people.

Having heard that A'zam Tārā was advancing against him, Shāh 'Ālam wrote him a letter [323] in most courteous terms, intimating that it was their bounden duty to live in peace and amity with each other during the few remaining days of their mortal journey. Both of them were sufficiently advanced in years, and he (A'zam Tārā) ought to content himself with the provinces that the emperor, their father, had given him. As for himself, he had not the least intention of interfering with him; on the other hand, he claimed to be left undisturbed with what

territory he had already.

A'zam Tārā was very little satisfied with this suggestion, and answered that he meant to be emperor and uncontrolled master, for which purpose he was marching against him (Shāh 'Ālam). To this Shāh 'Ālam replied that he might come if he liked; he would find his nephews ready to receive him, and give him a good account of themselves.<sup>2</sup>

A'zam Tārā continued his march, and the two armies met on the very plain where Aurangzeb gave battle to his elder brother Dārā It was close to a stream which is called Schaba (? Chambal), or Dolpur (Dholpur), a distance of twenty leagues from Agrah towards the south. The battle began on June 19

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This enthronement took place on the 10th Zū,l IIijjah, 1118 H (March 15, 1707) (see <u>Khāfi Khān</u>, 11 566) On fol 341 Manucci himself says it was on March 15, and not on March 19 For the inscription on the new coin, see the folio just named

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The correspondence will be found in the 'Jangnamah' of Danishmand <u>Khān</u>, 'All, and in other Persian works

of the same year [1707] by small skirmishes <sup>1</sup> The next day the fighting was more vigorous, and it grew still more intense towards evening. Two princes, Bedär Bakht, and Beelem Tabach (? Wālā Jāh), both sons of A'zam Tārā, and also a grandson of Shāh 'Alam, fell in this action.<sup>2</sup>

Late in the morning of the 21st [June, 1707], A'zam Tārā, still very indignant, although he saw he was enveloped by the enemy, did not hesitate to recommence the battle. courage was displayed on both sides, and the fight lasted until the evening. The story is told that one hundred and eighty thousand horsemen lay dead, without speaking of the infantry or of the elephants. The people for seven leagues round could recognise what was going on from the dust, the smell of powder, the smoke, and the sparks [324], which rose into the air. It may be asserted that there never was fought in India so memorable a battle Discerning that he was beaten, and anxious not to fall alive into the hands of the enemy, A'zam Tārā plunged a poignard into his breast, and died on the field of battle. Shah 'Alam remained victor He decided no longer to observe the promises he had made to the Hindu princes who had served him well at this conjuncture. On the contrary, he moved against them with the hostile intention of occupying their territories

The other prince, Kām Bakhsh, learnt the above news at Bījāpur, where he had already sufficiently established his authority. Therefore he quitted that place and made himself master of Gulkandah. He made the governor thereof a prisoner, and caused him to be trodden to death under the feet of an elephant along with twenty-three other officials. He took their women and children, and confiscated their wealth, besides ill-treating the inhabitants and robbing them of any money they possessed. This series of confiscations added

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The battle began to the north of Jājau, a place about twenty miles south of Āgrah, and about thirty miles north of Dholpur, on the 18th Rabi', 1119 H (June 18, 1707, NS) (see Dānishmand Khān's 'Jangnāmah,' and Kām Rāj s ''Ibratnāmah,' fol 23)

According to the histories, the second prince killed was Wālā Jāh I cannot identify Manucci's name for him, nor find any mention of a grandson of Shāh 'Ālam's being slain A'gam Shāh was shot dead, and did not 'commit suicide'

greatly to his power, and this again inspired him with the idea of becoming emperor. He thought he could put himself into a state to resist Shāh 'Ālam, his eldest brother.'

When he (Shāh 'Ālam) was informed of Kām Bakhsh's projects, he made the best peace he could with the Hindū princes, and then began his march early in February, 1708. At the beginning of June he found himself on the Gulkandah frontier, close to a town called Bīdar. His whole family accompanied him

His army consisted of one hundred and twenty thousand horsemen and two hundred thousand infantry. But the heavy rains having caused the rivers to overflow their banks, he was constrained to stop where he was. Prince Kām Bakhsh left Gulkandah and encamped with his army two leagues from that place. His position was at the foot of a hill, and here he

prepared to give battle.

Shāh 'Ālam wrote to the principal officers in his (Kām Bakhsh's) army, hoping to induce them to desert and join him. By [325] this means he induced many to come over. In the following August, when the rain had ceased, Shāh 'Ālam sent an envoy to the prince his brother, escorted by one hundred horsemen, and through this agent he made him an offer of three presents. The first was a Qurān, to signify the real peace and amity in which he wished to live with him, his own aspirations being towards rest and quiet. The second was a bowl full of gold and silver money; this was meant as a hint that he (Kām Bakhsh) ought to prefer to live quietly at the city of Bījāpur, busying himself in the extension of his authority for twelve leagues around it, and avail himself of the permission to coin money in the emperor's name, though still paying him tribute.

On the date of his father's death, Kām Bakhsh had only reached Parendah, seventy or eighty miles from Ahmadnagar (Khāfī Khān, 11 569, Elliot and Dowson, vii 389) Compare Khāfī Khān, 11 608, for Kām Bakhsh's mad doings

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shāh 'Alam's start from Agrah took place on November 12, 1707 (Khāfī Khān, 11 605, and Dānishmand Khān, 'Bahādur Shāh-nāmah') In February, 1708, Shāh 'Alam, now become Bahādur Shāh, was in the neighbourhood of Ajmer He crossed the Narbadā on May 17, and he reached Zafarābād Bīdar on November 5, 1708

6, 44 --

The third gift was a scimitar, as a sign that, if he refused the other two presents and the offers made through them, but accepted the scimitar instead, war would be declared against him

The prince decided to rely on the last-named course, and, refusing the two other presents, accepted the scimitar, and announced that he wanted to become emperor and govern in his own name alone. When Shāh 'Ālam learnt this resolve he began to march, and, by short marches, moved to a territory lying at the edge of the Gulkandah kingdom. It is called Koüir (Kohir), ' and here he halted

Meanwhile he set apart a large division from his army, numbering thirty thousand horsemen and fifty thousand infantry, which he placed under the command of his son, Sultān Mu'izz-ud-dīn, with whom was joined General Zū,lfiqār Khān and many other officers of repute. Their orders were to march forward by short stages and locate the position of the prince Kām Bakhsh.

During the interval Snāh 'Ālam wrote several letters to his brother, praying him not to go to war, but content himself with what he had already, and not run the risk of being killed, like his other brother had been, by putting [326] his fortunes to the doubtful issue of a battle. But Kām Bakhsh turned a deaf ear to this advice, and was firm in wishing to fight.

While this discussion was going on his army was shrinking daily through the numerous desertions of men who espoused the cause of Shāh 'Ālam. Thus he found himself reduced to a force of four thousand horsemen and eight thousand infantry. This condition of things forced him to retreat on Gulkandah, where he entrenched himself.

The news of his retirement occasioned so great an uproar in that city that he was forced to quit it again and withdraw a distance of three leagues, near a large market town called

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kohir or Koyer, a town in the Bidar district of the Nizām's territories, fifty five miles west-north west of Haidarābād, lat 17° 38', long 77° 46' (see map in Syed Hosain's and C Willmott's 'Sketch,' vol 11, and Thornton's 'Gazetteer,' 529).

Daubipench.<sup>1</sup> It is situated on an eminence; and here a few weak entrenchments were constructed.

Sultān Mu'izz-ud-dīn began his movement, and, ascertaining that his opponent was quite weak, he offered battle on January 15, 1700.<sup>2</sup> The combat was bloody; the horsemen preferred being cut to pieces to surrendering; the infantry made a little resistance under cover of their slight entrenchments This constrained Prince Mu'izz-ud-dīn to assault their position with his elephants They were entirely defeated

Recognising that he was defeated, Kām Bakhsh withdrew at the head of some of his most faithful servants to a small eminence, where he was surrounded Refusing to surrender, he was mortally wounded by an arrow He was carried to the prince's (Shāh 'Ālam's) palace, and the next morning he died. One of his sons, two daughters, his wives, and his whole family, were taken to the palace

This action was decisive, and gave the crown to Shāh 'Ālam, and thus rendered him uncontrolled possessor of the Mogul empire. We received this news at Pondicherry on Thursday, January 31, 1709, and it was confirmed by a number of persons from the army who arrived here on February 2 of the same year.

[327] Prince Shāh 'Ālam has gone off with his army in the direction of Aurangābād.<sup>3</sup> The people who gave me this news were sent me by Ode Khān (?), and they told me he was the man who wounded Prince Kām Bakh h with an arrow from his bow

¹ Major Wolsley Haig, First Assistant Resident, has been kind enough to make a search for this place. All his efforts have failed—the place does not seem to exist any longer—and thus it is impossible to rectify the spelling, which may be meant for Dhobi-pet, Dübe-pet, or Daribah pet. But the historian Dänishmand Khān, 'Alī, says this last stand was made at Tālāb Mīr Jumlah. This tank is under the eastern wall of Haidarābād city, but in 1709 there was no wall, and all that period there may have been a Dhobi pet (washermen's quarter) adjoining the tank. The place is seven miles from Gulkandah as the crow flies, and might well be called three leagues by road

According to the historians, the battle was fought on the 3rd Zu,l Qa'dah, 1120 H (January 13, 1709, NS)

<sup>&#</sup>x27; Shah 'Alam, Bahadur Shah, reached Auranga bad on June 19, 1709.

T was not a

[328] OTHER PAPERS TRANSLATED FROM THE FRENCH BY COMMENDATORE ANDREA CARDEIRA, PUBLIC PROFESSOR.

[Omitted, fols. 328-334, last letter of Aurangzeb to Prince Akbar, and Prince Akbar's answer, having been already given in Part V., fols. 39-50].

[335] OTHER DETACHED LEAVES TRANSLATED FROM THE PORTUGUESE BY THE ABOVE NAMED

[Omitted, fols 335-337, story of the Spanish priest D. Giovanni di Guevara, who came from Manila to Tranquebar, it having been already given in Part. IV., fol. 243b.]

[Omitted, fols. 337, 338, story of a Madura Christian family sold at Tranquebar as slaves, it being already given in Part IV., fol. 244.]

# [NOTE FROM THE ITALIAN OF CAVALIERE CARDEIRA

PAGES NOT NUMBERED, WITHOUT OPENING SENTENCE OR CONCLUSION, INSERTED IN THE MANUSCRIPT AT THE BEGINNING OF PART V IMMEDIATELY AFTER THE LETTER ]1

according to the quality of those who receive it. The Christian artillerymen, as also the surgeons, are paid in the same way. All the said soldiers, captains, and generals, whatever their birth or position, are obliged to furnish sureties Without this they will not be taken into the service. The thing is universal, and no one can complain. Nor is there any ground for complaint, the same rule being observed in the case of princes of the blood royal.

When a trooper's horse dies, he is obliged on the same day to produce the piece of the hide bearing the brand before the officials who are told off for that duty These men grant the

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  These passages do not appear in Codex No CXXXV as it now exists, they are only found in MS (Zanetti) No. XLV

trooper seven days' time for buying another horse. If he fails to buy one within the time his pay is reduced

The Bakhshī, who is the commissary-general of the cavalry, holds reviews of all the cavalry stationed at court twice a year, at which times he examines and passes the horses. If he sees an old horse, or one unfit to gallop, or vicious, he gives the trooper an order at once to buy another within a fixed number of days All over the kingdom are officials with the same name of Bakhshī, who are continuously employed on the same duty

When his Majesty orders that any general with his regiment, or any captain with his company, should be sent on the march anywhere, it is necessary for that officer to appear on the river bank within sight of the palace windows and parade the whole of his cavalry and infantry. Three days after the inspection he must begin his march.

The soldiers are extremely careful, when passed thus in review, to appear with their full equipment, and to have their arms in the best order, for otherwise they would be discharged on the instant. Usually captains and generals keep in their stables one or two hundred horses, which are used both for show and service. On the day appointed for a parade they mount their servants on these horses, these men are also enrolled as soldiers. But only the true income and pay are received from the prince; and the officers have no other profit from these extra men beyond appearing at the head of some well-clad and excellent horsemen on the day fixed for the parade

There are throughout the realm officials who look after what I have spoken of. However anose who are distant from the court do not conduct themselves either as loyal subjects or good administrators. They make a profit from the gifts and grants offered to them, and therefore neglect what they ought to do as a matter of duty and obligation. Thus men who ought to maintain, for example, fifty horses or so, do not keep in their stable more than four or eight. What is worse, they entertain not a single soldier, though the neglect is good for their purse. Some of these (? the horses) are marked with brands as above referred to

Throughout the world the vice is rampant of being ambitious for the acquisition of wealth. But in no part of the world is this so much the case as in the Mogul Empire and the rest of India. There our Italian proverb applies. 'The big fish eat the little ones' Particularly is it true at the court and in the army of the Mogul, where the captains and generals observe no fixed rules in paying their soldiers, conforming neither to the rank they have granted them nor to the men's merit. The rank the soldiers receive is high in name, but as for the pay, it is never more than half what the rank indicates.

The soldiers accept anything and everything, being forced by necessity, for if they cannot obtain military service, they have no means of living. Speaking generally, all these soldiers are badly paid and ill-satisfied, for what should be given them in eight months they do not receive in a year. What is worst of all, they are never paid the exact amount due, but little by little. Then they always have to take in the course of a year's service two months' pay in second-hand goods. In many cases they are kept two and three years in arrears. This forces the soldiers to borrow money at interest from the traders in the camp; these lend it with the consent of the men's own captains and generals, with whom they then

[The paper ends with this uncompleted sentence]

## ADDITIONAL NOTES AND EMENDATIONS

For most of the matter on which the following notes are founded I am indebted to friendly readers of the first three volumes, such as Messrs. H. Beveridge, Dr. O. Codrington, Dr. G. Cóggiola, W. Crooke, A. G. Ellis, D. W. Ferguson, W Foster, Dr. G. A Grierson, Colonel Love, the Rev F Penny, Messrs. W. R Philipps and G P Tate. But I have consulted nearly every one of the books quoted before writing my notes.

#### INTRODUCTION

Page xxi—I withdraw the statement that Father Catrou added the latitudes and longitudes, they appear in Manucci's text See vol 11., pp 424-431.

Page xxxv, line I, page xxxvi, note 3—The letter does not actually say 'on his way home,' and Mr Ferguson objects to the identificatio. with

Galle in Ceylon

Page xxxv, line 9 publication of this little work — The care the Senate took to procure a uniform Italian version of the whole manuscript which exists in the shape of Codex XLV points to an intention of publishing the work Why this intention remained unexecuted is not known. In 1782 V Formaleon (1752-1797) stated that he meant to bring out a complete edition founded on the Venice codices See (Compendio della Storia dei Viaggi, vol xvi., Appendix to Book V of Part II, Venice, 1782 Parts I to IV and the two volumes of pictures, all sent by Tiepolo from Paris, were referred by the Senate to the 'Riformatoii' for examination and report on July 24, 1706 Their report was submitted on March 23, 1707, proposing to reduce the whole manuscript into one language (Italian), and to seek means of printing it. On March 26 the Senate held it desirable to print the history, provided there was no burden laid upon the public. A translation into Italian was ordered, and a reward for the author was to be considered and recommended. In April, 1707, there was talk of granting Manucci the title of 'Cavaliere,' but there is no evidence that this was actually conferred Upon March 28, 1708, the translation of the manuscript was confided to the Public Professor Cardeira in Padua, a native of Portugal completed translation up to the end of Part IV was presented with a report on June 30, 1712 This report shat the head (*Prior*) of the Printer's Guild fixed the cost of production at 14,000 ducats, and no printing house at Venue would undertake the role. Not had Venue and the printing house at Venue would undertake the role. printing house at Venice would undertake the risk. Nor had Venice any artists who could engrave copper plates, and the Senate rejected the proposal to send the original pictures to Rome, Paris, or Holland for that purpose However, an offer had been received from Antonio Zambelli, advocate in Venice, to print the work in three years, conditional on a grant

of a monopoly for twenty-five years for the printing of law forms. On July 23, the Senate decreed the acceptance of Zambelli's offer, subject to the conditions (1) that the term be reduced to twenty years, (2) that he furnish security for completing his undertaking, and (3) that each year a different printer be employed, there being six or seven firms already engaged in the printing of such forms. Of what happened subsequently I have no information

Page xxxvi, line 19 falsi (?) —This doubtful word is due to a misreading, the correct text is, 'and on the other side that of the renowned prince the

Dauphin and his three sons '

Page xxxviii, line 14—The second Capuchin manifesto of 1707, in Part V, f 253, says Father Eusebius came from Sūrat, and in 1704 had been twelve years in India He left Pondicherry in February, 1705, as a passenger in the Saint Louis, which reached Port Louis near Lorient in October, 1705, Kaepplin, 557, 659

Page xiv, last line —My statement does not give accurately the present condition of Codex XLV (Zanetti) It is now bound in two volumes; the first containing Cardeira's transcript of the Italian text in Codex XLIV (Zanetti), the second, a copy of the Italian portion of Part III, followed by a translation into Italian of the rest of Part III and of Parts IV and V.

(Cóggiola, 'Sulla nuova integrale Pubblicazione,' p. 28)

Page xlvi, last line but one -Since I wrote my Introduction the original text of Part V has been found in the San Marco Library at Venice. I have procured a copy, and collated it with my translation from the Italian version I am indebted to Dr Cóggiola for the following description of this original MS. It is Italian MS, Class VI, No 135, 36 centimetres × 23 50 centimetres, a small in-folio of ninety-two folios (four blank). It is bound in brown leather, not corresponding to that of the old collection, and bears an impression of a lion on the outside, such as is the case with MS No. XLIV This binding is probably that in which it came from India, rather common, and more or less damaged. At the beginning is an unnumbered leaf bearing the words, 'Composto por o autor Monsieur Manouchy de nação Veniziano nesta Fortaleza St George de Madrasta pattan' Below this title is affixed the ex library of the library, bearing the name of Girolamo Venier (librarian) and the year '1722 numbered leaf is blank. The text begins on the recto of folio 2 with the title, 'Quinte parte do Reconto da Istoria do Mogol nesta present hera de 1705 no mes de Janeiro do ditto anno, pello autor Nicolao Manuchi Veniziano de Nação' There are two interruptions in the numbering of the folios—that is, there are no folios 47, 51, or 52 But this is due to oversight, and there is no lacuna in the text. On the verso of folio 66 the text changes from the French into the Portuguese language, and it is in a different handwriting This writing continues up to folio 90 Next come three unnumbered leaves the first in Portuguese, the next two in French. The handwriting is again different from either of the two preceding ones. The writing of the French text in this codex is the same as that of the French text in Codex XLIV (Part IV of the History), but the Portuguese portion does not correspond to the handwriting of the Portuguese part of that codex (the end of Part III and end of Part IV) As a reason for its non-inclusion in the Zanetti catalogue of 1742, Dr. Coggiola believes that the volume remained in the hands of the Cardeiras, to whom it had been made over in 1712 for the purpose of translation, and it first appears in the manuscript appendix to the catalogue, prepared at the end of the eighteenth century This theory is confirmed by the fact that Codex XLV (Cardeira's Italian translation) now consists of much more than the 740 folios catalogued

by Zanetti. This increase is due to the inclusion in it, subsequent to 1741, of the fifth part, and as a consequence Codex XLV (Zanetti) has now been divided into two volumes under the one catalogue number. From a decree of the Venetian Senate, dated January 19, 1712, it appears that the bound volume of Part V had been delivered by Father Don Girolamo Buzzacarini, a Regular Cleric, together with a letter from the author, dated Pondicherry, February 20 of the previous year (1711), and some other loose leaves was ordered that the whole be sent to the 'Riformatori' to be placed with the volumes previously received, further proposals were to be submitted in regard thereto, and injunctions were given them to recover a small box sent to France, which the Padre asserted had been left at Bagiona (? Bayonne)

Page h, line 7 — For grucs we should probably read grucs—1e, gurus See a letter of the Inquisitor, Antonio Amaral Coutinho, to the King of Portugal, dated January 26, 1731, in J da Cunha Rivara, Ensaio historico

da Lingua Concani, p 335, 'os Botos, servidores e Grous dos Pagodes'
Page III, line 5—Mr Philipps, as I think rightly, proposes to substitute
'Manaron Sāmi,' the Lord Vishnu' Compare such place names as

Mannār kovil, Mannār-gudi, and Mannār-kadu

Page Ivii, line 4 his father's Christian name—In the Zeno MSS in the Marciano, Ital VII, No 2,321, last document, is a note by Zibaldone, which states that N M was born in 1638 of Pasquaglio M and Rosa [blank], obscure persons of plebeian origin Some further details are given, but these are disproved by Manucci's narrative, which must be given the pre-

ference See note 2, page 7, of Dr Cóggicla's 'Sulla nuova Pubblicazione della Storia del Mogol,' 32 pages, Venice, 1908
Page lviii (to follow first paragraph)—Mr. H G Keene has asked the question whether N Manucci was or was not a descendant of the celebrated Venetian printers of that name Dr Cóggiola has favoured me with the material for the following note A A Renouard, 'Annales de l'Imprimerie des Aldes,' 3 vols, 1834, vol iii, pp 208, 209, accepts the theory that N Manucci might have been descended from the printer family, while Apostolo Zeno, Notizie intorno dei Manuzi stampatori e alla loro Famiglia, placed as preface to 'Le epistole familiari di Cicerone già tradotte da Aldo Manutio,' Venice, 1736, says on p lxxx, 'there are still some people who claim to be descendants of the Manuzi family of printers' But Zeno adds that with the death of Aldo Manuzio in 1597 the direct line of Aldo and Paolo came to an end, and he did not know if the brothers of Paolo left issue learned bibliographer, A. E. Cicogna, in his 'Delle Inscrizioni Veneziane,' Venice, 1830, vol iii, p 71, after mentioning the remarks made by Foscarini about N Manucci, says expressly that the traveller was of a different family from that of the printers Cicogna promised to prove this assertion at a later stage, but unfortunately his book was never completed, it is to be supposed, however, that he had evidence to prove his case, although the nature of it is not known. Thus the question cannot be determined finally at present

Page lvn (to follow the first paragraph) -Mr A Constable refers me to a book in the 'Univers' series, entitled Inde,' by A P Dubois de Jancigny and L A Xavier Raymond (Paris, 1845), for some reproductions of the Manucci paintings There are eighty-four illustrations in the book referred One only is with certainty taken from the volume, O D. 45, Reserveviz, No 56, facing p 340, a single figure, the portrait of Shiva Ji, from No 39 in M Blocher's list Perhaps the portrait of Mir Jumlah on p 302 is the central figure from No 29 (Blochet). One of our illustrations, No xxxv. (Blochet, No 39), Rājah Shivā Jī, has been reproduced in full in L Langlès'

'Monuments Anciens et Modernes' (Paris, 1821), I 250

Page lix, line 7 (1667), line 8 (1667, 1668)—At these places Mr Ferguson

prefers '1666' and '1666, 1667.' I think the difficulties are about equal,

whichever of these sets of dates is adopted

Page kn.—To the personal details in paragraph 1 may be added the curious fact that in 1738 there was a Manrico Manuchy present at Madras. Colonel H D Love, R E, has kindly favoured me with a photograph of a Portuguese auction certificate of November 7, 1738, relating to a small house worth thirty-seven pagodas, bought by this man, the vendor being Father Thomas, Capuchin The document is attested by Francisco Seguiera Peixoto, notary, and two justices, N. Morse and W Monson. In his will, dated May, 18, 1753 (proved November 13, 1753), Francis Conteofre of Madras leaves money for the benefit of the soul of his brother in-law, Manricio Manuchy, 'as I became his heir by his dying intestate.' Wills proved in Mayor's Court, Madras,' Range 288, vol. lx., p 37. Documents recently traced at Venice show that N Manucci had a brother, Andrea On April 7, 1707, this man petitioned for clemency to be extended to his son, Nicolò, who had been condemned to the pillory and the galleys On April 19, out of consideration for the uncle, the Senate recommended the grant of a pardon, and on the 29th the Council of Ten ordered the young man's release Again, on March 27, 1708, the 'Riformatori' support Andrea Manucci's application for 300 ducats to meet the expense of sending a son to India, his own poverty preventing him from meeting the cost. Apparently this is another son, and not the above named Nicolò, who was in trouble and had been condemned to the galleys

Page lxiv, line II Ex Jesuit —Mr Philipps objects to this expression, because bishops taken from the regular clergy did not formally abandon

their monastic orders.

Page lxv, second paragraph Manucci's House in Madras—On a review of the evidence it would seem that Manucci held two adjoining plots under separate titles Colonel H D Love, RE, agrees in this, and he tells me that in November, 1696, reference is made to certain 'Parriar Houses next without the mud walls to the eastward of Mr Manucchy's Garden' Colonel Love has been so good as to furnish me with the subjoined tracing from a map marked 'Prospect of Fort St George and Plan of the City of Madras actually surveyed by order of the late Governor, Thos Pitt, Esq' (no date) He considers it was made about 1709, the scale is apparently twenty inches to the mile The site of Manucci's house is at the south end of the present Popham's Broadway at its junction with the China Bazaar

Page lxv, note i —On going more minutely into the evidence, Mr Penny modifies his statement into (line 2) 'up to 1675' When old Tom Clarke settled at Fort St George in 1641, he built his house in the north west corner of the outer enclosure of the Fort, commonly called the White Town Near by was a gate into the old Black Town, and this acquired the name of 'Tom Clarke's Gate' In 1675 (owing to the French occupation of San Thome, 1672 1674), a wall and a gate fit for mounting guns were erected Clarke's house was pulled down Young Tom Clarke was indemnified, and he bought the lease of some ground just outside the north-west corner of Old Black Town, between his old site and the company's garden in Muttialpetta When in 1690-1692 Governor Yale built a wall on the west and north sides of Old Black Town, the name of 'Tom Clarke's Gate' was transferred to a gate in this new wall Clarke's second house was the one acquired by Manucci on his marriage, and designated by his name in the map of 1709 In May, 1677, Thomas Clarke the younger claimed that his father Thomas was the first settler at Madras (c 1641) (Wheeler, 'Madras,' 1 90, and India Office Factory Records, vol 1)

Page lxvii Foscarini's 'Venetian Literature' - There is another work on

this subject by Gianantonio Moschini, 4 vols., 4to, 1806 In vol. ii., p 235, he says that as to Manucci, he can only echo Zanetti and Foscarini because the work is one of the codices 'which passed into the hands of the French in 1797' He expresses a hope that as some return the French will make

use of this treasure and lay it before the public

Page lxxix, add after second paragraph Manucci and the French.—There is possibly an allusion to Manucci in François Martin's 'Mémoires' ('Archives Nationales,' Serie T\*, 1169), folio 521, verso, under date June, 1691 'We had at that time some letters from Monsieur Deslandes, who dwelt on the difficulty of getting a farman As we had connections with the Mogul court, it was his idea that better success could be obtained there. I wrote about it to a doctor in the prince's service, but without results We were obliged to resume our efforts with the Sultan (the prince) at Phāks.'

We have other evidence that Manucci proved of use to the French In

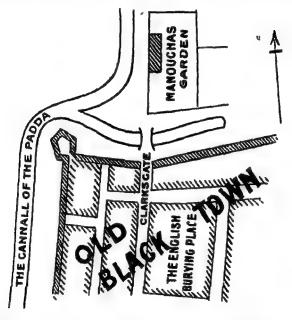

the 'Mémoire sur la Compagnie des Indes' ('Bibliothèque Nationale MS. Français,' No 6231, f 30, verso), we are told that in January, 1703, the French feared an attack by the Dutch upon Pondicherry Certain steps were taken, and much of the company's property was placed in charge of the English Monsieur Martin also set 'Manouchy, surgeon,' in motion at the Nawāb's ('Dā,ūd Khān's) court to make him prevent the Dutch from attacking The Nawāb agreed, and even promised assistance on his being paid Rs 20,000, if such an attack were made For further details from the Pondicherry records, see additional note to vol in, p 405

Page lxxxii, paragraph i Family of Deslander—A son, François Louis Boureau Deslandes, was born at Chandarnagar on August 17, 1600. He was baptized, September 29, by Père le Duchat, S J The godfather was Louis de la Claretie, Chief of Narsingpore, and the godmother was Magdelaine Boureau (the father's sister), represented by Cosmo Gomes, a merchant

of the Company. Another child, a daughter was born in 1694. See 'Bib Nat., Nouvelles Acquisitions françaises, MS, No 9,352, folio 24 (Papiers

de P. Margry).

Page lxxxiii, paragraph 3 Deslandes.—The discrepancy in dates is explained by the fact, only recently learnt by me, that there were two brothers Deslandes in the French Company's service in India. The elder, Joseph, who probably reached India in 1667, was the founder of the Rajapur factory in 1670, returning in 1674 to Surat, where he remained until the arrival of He was lost in the wreck of the Soleil d'Orient in 1681, off the east coast of Madagascar

The younger brother, André Boureau Deslandes, lest France in the Vautour in January, 1676, and reached Surat on October 16 of the same year. His autograph journal of the voyage out exists in the Archives de la Marine at Paris, No 1,347, folios 211 to 245 The above information is due to the kindness of M Paul Kaeppelin, Agrégé d'Histoire, Paris, whose exhaustive work, 'La Compagnie des Indes Orientales et François

Martin, 1664-1719,' is now in the press (January, 1908)

Page lxxxiv, line 5, April 1688 P Kaepplin, p 260, states that Deslandes started on August 30, 1688, on board the Saint Nicolas.

#### VOLUME I

Page 5, line 6—The Italian text has '1652'—Line 10.—The Italian text adds that they left at 3 p m
Page 9, line 7—The Italian text spells the name 'Burza,' so my identifica -

tion with Brusa is probably correct

Page 10, line 2 A Cheleby - The Chevalier Laurent d'Arvieux, who was in Smyrna in 1654, tells us that Cheleby, then forty-six years of age, was a rich Armenian merchant and head of the custom-house, a post obtained through his brother, Hasan Aghā, a renegade, who held the same office at Constantinople When this brother fell from power, Cheleby was sent for by the Grand Turk, and d'Arvieux, who was living a few doors off, heard the messengers knocking at Cheleby's door during the night. But their victim escaped by a back door, took refuge on a French vessel, and put to sea. He landed at Leghorn, and was well received by the Grand Duke, who granted him a site in the main square, where he built a magnificent He soon tired of it, as it was not on the seashore, and presented it to the Grand Duke For himself he built another house at the east end of the town, below the hill on which the mill stood 'll y fit faire des bains à la Turque qui y sont encore 'He died at Leghorn He had started in life as cook to an Englishman, he knew many languages, English included 'Mémoires du Chevalier d'Arvieux' (6 vols, 12mo, Paris, 1735), vol 1, pp 15, 93, 97 For this reference I am indebted to Père A Rabbath, S J. of St Joseph's University, Beyrout

Page 14, line 16 Turks - The Italian text reads 'Turkish soldiers'-Line 4, from foot, Bottles —In the Italian this is utre de pelle, 'leather bags' Page 15, line 3, say — This must be meant for sac, 'a bag,' meaning the

chagal, or leathern bottle used in the East

Page 19, line I -The Italian text says the journey took fifteen days Page 23, line 4, from foot —The Italian says 'of various colours'

Page 24, line 6 — The Italian text adds 'One Persian will drink as much

as four Europeans'

Page 30, line 3—After 'ambassador,' the Italian text adds 'Who took all his retinue and European friends He was much loved by all there for his good qualities.'

Page 35, line 12. Jhon—The Italian text has 'Young' quite plainly.
Page 37, line 16, and note I Boas Vuas, Vuas.—The word vuas is simply uvas (grapes), with the two letters transposed Boal, s.m., pl. Boas, is a variety of white grape, and very sweet, Roquete, 'Nouveau Dictionnaire Port Franc, Paris, 1841

Page 38, paragraph 2 -A parallel to this story of self-emasculation may be found in John Stevens' translation of 'P Teixeira,' p 349. The hero of

it is one Mirzā Taki, governor of 'Guilon,' under Shāh 'Abbās.

Page 41, paragraph 2 - The Italian text adds that the Persian king was thirty years of age As to his cruelty when drunk, see Stevens' Teixeira,' pp 353, 354
Page 46, line 32—The Italian text has 'son' instead of 'daughter'

Page 51, line 16, and note 1, and page 36, paragraph 1—The Italian text states that when the ambassador was at Shirāz, the English cavalier passed through with Mestre Pit But at Gombroon, not wanting to wander over the world any more, Pit quitted the cavalier and entered the English Company's service as a merchant. There had been a William Pitt in the Company's service in Persia at an earlier period, and though there is no record of his return to Persia, this is probably the person met by Manucci at Isfahān, Shīrāz, and Gombroon

Page 54, line 7 — The Italian text has '1653' instead of '1652'

Page 55, line 22 Mümtyül - There are many notices of this product, for instance, it is mentioned by 'Abd-ul latif (see the translation by Silvestre de Sacy, 'Relation de l'Egypte,' 4°, Paris, 1810, pp 200, 201, with learned notes by the editor on pp 272 and 570) De Sacy combats the notion that the word is derived from Coptic, and does not think it originated in Egypt Mr A. G Ellis says the Syriac has a form Mūminyaj, where the final 'j' points to a Pahlavi origin P Teixeira (Hakluyt edition, p 231) says it is found as a liquid issuing from a mountain in 'Sthabanon', this kind is called Kūnī (Kān, P, 'a mine') Baron de Bode, 'Travels in Luristan and Arabistan,' 1845, vol 1, p 301, saw it flowing from a fissure high up on a mountain-side near the ruins of Arrajan, in Luristan There it was called mūmiyāv-i-Nas, from the name of the adjoining village The emperor Jahangir tried its healing virtues on the broken leg of a fowl, but without success. He procured it from Persia direct, and the narrative shows that, as Manucci asserts, it was a royal monopoly ("Tuzuk-1-Jahängiri," B M Add, MS No 26,215, fol 167a, fifth year) As a rationalistic explanation of its healing qualities, Mr A G Ellis suggests that it probably performed the function now assigned to plaster of Paris in modern surgery

Page 55, line 17 palace of Darius—In the Italian Manucci says he visited this famous building

Page 55, paragraph 2 Shivas -In the Italian text it is said that Bellomont was visited by a barefooted Carmelite, that order having a small convent there for the benefit of the Armenian Roman Catholics

Page 56, line 9 pauso —Mr Ferguson holds this to be a faulty spelling

of poço, 'a well'

Page 58, paragraph 2 guinea-worm - The Italian text is a little more explicit 'There is no better remedy for these worms than to apply to the inflamed place some lard, afterwards winding the worm round a small roll of cloth or a thin piece of wood, such as the stem of the marjoram plant, doing very little at a time, and with great care, for fear of breaking the worm' There is a good account of the disease and its treatment in Hamilton's 'New Account,' 1 42

Page 58, line 21, and note 1 -Hide should be read hicle (1 e, 2cle). For

explanation see additional note to vol 111, p. 124

Page 59, line 6.—The Italian has ten instead of twelve days.

Page 60, line 1,-The Italian has tela de bombace-te, cotton cloth.

Page 60, line 5—'These friars were Italians, and under the Sacred Congregation "de Propaganda Fide"

Page 62, line 9- Friar Ambrozio Capuchin' 15, no doubt, identical with Ambroise de Preuilly See additional note on vol. iii, p 467

Page 66, line 3.—In the Italian it is '1675' instead of '1676'

Page 66, line 2 from foot -Read 'wild goats', ores intended for orex. pl orixes, a kind of wild goat

Page 68, line 10-Bundelah, 'whose country is twenty leagues from

Agrah' (Italian Codex)

Page 69, line 30 - For mountain the Italian text has rocca, 'a rock'

Page 70, last line -The Italian reads 'The English offered him certain waters to drink, and also a beverage universally in use here among Europeans, which is called ponce (? punch), asserting that it affords great

Page 75, line 31 Drake's 'Hundred of Blackheath'-I am indebted to Mr Henry Hannen, The Hall, West Farleigh, for pointing out that the work quoted is the first (and only) volume of a new edition of Hasted's 'History of Kent,' edited by H H Drake It appeared in 1886 Musgraves of Edenhall, descendants of A. Cogan through his daughter Mary, seem to possess two letters of credentials to the rulers of India and China engrossed in gold and colours

Page 78, line 3 from foot — Casbegs was a small Persian coin F de la Boullaye le Gouz (1653), p 509, gives the following values '2 casbegui = I bisti, 2 bisti=I schai, 4 schai=I abbasi, I pièce de 27 sols de France= I abbasi and I schai, I reale d'Empire or I reale d'Espagne = 3 abbasi, I schai, I sequin of Venice=6 abbasi, 2 schai. He also gives values for

the Mogul territory, for Goa, and for the Bijapur kingdom

Page 81, line 28 cemetery - There were then three cemeteries at Agrah

See 'Transactions of the Agrah Archæological Society for 1874'

Page 82, table Charles, 2nd Viscount Bellomont - The correct date of death is June 19, 1667 (see Commander Thomas Southey, 'Chronological History of the West Indies,' vol 11, p. 76, and his authority, Du Tertre, 'Histoire des Ant-Isles, 1671, vol iv, pp 261 274) In the latter, on p 271, in a list of casualties, we find 'Le Milord Bellomont, commandant une compagnie royale (Mort)' C Dalton, 'English Army Lists and Com mission Registers, 1661-1714, vol 1 (1661 1685), gives on p 75 the officers of the Barbadoes Regiment raised in England February 11, 1667, and, though the name of Viscount Bellomont does not appear, that of William Stapleton is there, and Du Tertre shows that this officer lost his life while leading the abortive landing at St Kitts, in which Bellomont also fell The regiment was turned into a Dragoon one in 1672, and finally disbanded in 1674 (see also Lucas, 'Historical Geography of the Colonies,' vol ii, D 141) For the information enabling me to trace out the above facts I am indebted to a note by Mr George H King, of St Kitts, furnished me by the kindness of Mr F S Wigley, Acting Administrator
Page 84, line 6 7 homas Roach—There is a letter to him from the

Sürat Council, dated November 24, 1673, where his long experience as a

gunner at the Mogul court is mentioned.

Page 84, line 6 Ruben Smith -In the French descriptions of the pictures in O.D 45, Réserve, our author speaks of this man as Robert Smith, which is probably correct. There is a Robert Smith named in Sloane MS

Page 87, end of paragraph 1 —The Italian text adds 'The secretary was VOL. IV. 27

never tired of asking me to tell him about various strange things, and to his questions I replied with Italian and Venetian readiness

Page 88, line 19.—'Raised his eyes' half open

Page 88, line 29—'Like a table' of gold
Page 88, line 31—For 'diameter' the Italian has 'length,' which is more suitable.

Page 88, line 4 from foot -For 'Turkey' the Italian has 'Asia.'

Page 89, paragraph I -Add from the Italian 'There were also present the agents of all princes in the realm for the purpose of receiving orders.'

Page 95, line 4.—In place of thirty the Italian has three hundred, and as to the sarapa, it adds 'A long and wide cloth with which the head is covered, it forms a hat or turban like those the Armenians wear among us in Europe'

Page 96, line 20 -The Italian adds that this aged man of letters was a

Mogul.

Page 97, end of paragraph I — The Italian adds 'There should be no doubt as to the truth of what I write about the present king, Aurangzeb, because for all I shall say in regard to him I am an eyewitness Vivan

Page 98, paragraph I miraculous conception by the sun - The idea is common in legend, and there are traces of it in marriage customs. See references in Frazer, 'Golden Bough,' second edition, vol iii, p 222

Page 104, paragraph 2 revenge of the blinded king -According to E Rehatsek, Indian Antiquary, 1890, p 290, a similar story is told in the 'Gulabnamah' by Diwan Kirparam, a modern Persian work published at Srinagar, Kashmir, in 1875 In this version the blinded king is Rai Pitora, and the victim Shahab ud-din, (hori

Page 107, line 9 - The Italian text has 'Passato il pericolo, burlato il

santo,' which is the more usual form

Ranguel Das - Dr Grierson thinks 'Rangila Das' is a Page 112 possible form for a Hindu name, but the story is a piece of Indian folk lore, except that in the usual version the king summons not the inhabitants of the villages, but the tanks and ponds It occurs in the 'Maha-ummaggajātaka' (see V Fausboll, 'The Jātaka,' vol vi, No 546, pp 329-478, quoted by Th Zachariæ, 'Zur Geschichte vom Weisen Haikar,' in Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde in Berlin, Hest 11, 1907, p 176, No 16) There it is told of King Vedeha of Mithila We also have a version where Rajah Birbal plays a part See Munshi Devi Prasad, Kayath, 'Raja Birbar ka jiwan-charitra' (Dilli, S. 1952, A.D. 1895), Story XXVI, on p. 13.
Page 115, note 1 Faria—Probably the passage alluded to is that in Faria

y Souza's second volume, Part I cap xi, p 112 in edition of 1674, paragraph 2, copied from Couto, D. cada V, Livro VIII, Capitulo XI (edition of 1780, vol 11, p 258) Couto says the queen was sent on some days ahead, and the child was born at night. Some say that she gave birth to a girl She knew the Mogul would be very much displeased She therefore confided in a servant, who secretly changed the female for a male infant of whom the wife of the elephant driver had just been delivered. It was done so quickly that even the mother of the boy was not aware of it Couto says he got the story from a Pole named Gabriel, who travelled through Muscovy to the Usbeg country, and lived some years at the court of 'Abdullah Khan (1540-1551) of Samarqand Then he came to the Mogul's court, and was in his household some fifteen years Finally he retired to Goa. When Humayun heard of the birth, he ejaculated, 'Allahu akbar' (God is great), and named the child 'Akbar' Faria y Souza adds the rumour that Sher Shah, desiring to humiliate Humāyūn, made over his queen to the elephant-driver,

and that the child was his, not Humayun's. He adds that the child was in appearance much more like the elephant-driver than the king, but in character he was great, and is it not true that doves do not engender eagles, nor eagles

Page 117, line 22, and note 3 -Although Manucci attributes it to Shah Dulah, the story is more properly told of Makhdum-ul-Mulk 'Abdullah, Sultanpuri, who died 991 H, 1583-84 See the 'Akbarnamah,' translation 1 612, the 'Ma, asir-ul-umara,' in 252-257, and a great deal about him in Budauni, 'Muntakhab-ut-tawarikh' The story is in Muhammad Husam Azād's 'Darbār-1-Akbarī,' p 311

Page 121, last paragraph -Another instance of a similar opportune fall of rain will be found in the 'Dabistan' (English translation), iii 120, in regard

to the siege of the fort of Imbal in Khwarizm

Page 127 Chitor and Padmini - There is a long story in François Valentyn, vol. iv, pp 206 212, much on the same lines. On page 210 the incident of the empty palanquins is given.

But did not Valentyn obtain it from Latrou? See quarto edition, p 73

Libelieve the whole story is to be found

ın Muhammad Jäisi's Hindî poem on Padamāwatı

Page 130, line 13—The suggestion that saft was introduced to prevent women from poisoning their husbands is as old as Strabo, xv 30 (McCrindle, 'Ancient India as described in Classical Literature,' 38), and Diodorus Siculus, xix, 30 (McCrindle, 161d, 202) Alexander Hamilton, 'A New Account of the East Indies, edition 1744, vol 1, 280, refers to the same belief in Canara, it is also asserted in Ovington, 'Voyage to Suratt' (1696),

P 343
Page 131 Akbar and his rebellious son—Ed Terry connects this story with Jahangir and his rebel son, Khusru ('A Voyage ,' reprint of 1777, p 410). This is also the case in the anonymous pamphlet of 1622, reprinted

in 'Harleian Miscellany,' vol 1, pp 258-262

Page 131, line 25 -As to the practice in the Fast of execution by impalement, for Ceylon see an illustration in Baldæus's 'Ceylon,' Churchill's 'Voyages,' iii, opposite p 638, and for Achin in Sumatra, see Sir R C Temple's 'Thomas Bowrey,' p 316
Page 132, line 13 1563 — The Italian has, '1566'

Page 133, paragraph 2 -Mr Beveridge says this story belongs to the seventh year, and is told with substantial accuracy The incident occurred in an attack upon an Ahir stronghold on the Isan River, called Paronkh. which is now in the Eta district. See 'Akbarnamah,' ii 162 (translation, vol 11, p 251), also H Beveridge's article in the Indian Review' (Madras), vol. v11, 1906, pp 103-105

Page 138 Campuign against Rajah Karan-Mr Beveridge thinks the campaign alluded to must be the affair of Akbar and Sukal Singh, son of Rana Ude Singh, in the twelfth year ('Akbarnamah,' Cawnpore edition,

11 236, fifth line from foot)

Page 138 Campaign against Pathans - Mr Beveridge says this seems an exaggerated account of the defeat of Rajah Birbal and Zain Khān by the Yūsufzais in the thirty-fourth year, 1586 Manucci would have done better to say '8,000' instead of '80,000' men See H Blochmann, 'A,īn,' 1 404

Page 139, line 15 -The English were not the first to arrive at Surat the Dutch appeared there in 1602 See J E Heeres' Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum, part 1 (1596 1650), p 277

Page 141, paragraph 1 — Tavernier's account of the paintings at Sikandrah

may be compared See Ball's edition, 1 111

Page 141, note 1 crucifix at Sikandrah - I must withdraw the animadversion on Catrou, as the Italian text does not support the Portuguese MS, the former having sculpite (carved) and the latter debuxada (painted, drawn). This refers to the figures on the sides of the entrance. The angels in the roof or archway vault are specially noted in the Italian text as paintings

Page 142, paragraph 1 the original language - There is an account of this experiment in the 'Dabistan' (English translation), iii. 90 When examined after fourteen years the children were found to be entirely dumb

Page 143, paragraph I, and note I the cow's mouth.—The 'cow's head' is shown on Baffin's map of India (1619), reproduced in W Foster's 'Embassy of Sir Thomas Roe' A modern account of the spot says 'gau-mukk, or the cow's mouth, is the name given to the glacier cavern, from which the head waters issue on the melting of the ice and snow' Tieffentaller is also referred to The spot is at Gangotri, in parganah, Teknaur of Tihri state, a temple on the bank of the Bhagirathi, north lat 30° 59' 10', east long. 78° 59′ 30″ (E T Atkinson, 'Himalayan Districts of the North-Western Provinces of India.' (3 vols—x, x1, x11, of the 'Gazetteer of the North-

Western Provinces'), iii 237
Page 150, paragraph 2 —For the story of Akbar's death by poison, somewhat as stated in the text, there is very early authority, of which I was not aware E Terry, who visited India with Sir T Roe about 1618-19, tells it substantially as Manucci does ('A Voyage to East India'-written in 1622, and first published in 1655—reprint of 1777, p 408, 409) Next we have it in De Laet, 'De Imperio Magni Mogolis' (1631), who relies on a Dutch or Flemish narrative given him by Pieter van den Broecke, Dutch agent at Sūrat Broecke was in Asia from 1613 to 1629, and his first visit to Sūrat was from August 26 to September 9, 1616 On October 4, 1620, he returned and remained until December 2, 1628 See J E Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum, 1596-1650,' pp 277, 278, and also Valentyn, vol iv, 220, 224, 'Levens der Groote Mogols,' where the poisoning story is given (p 216) It is not given in the journal printed in 'Recueil des Voyages ' (12 vols , Rouen, 1725), vol vii, pp 380-582 Sir Thomas Herbert, Bart, who was at Surat in 1627, gives almost the same version as De Laet See 'Some Years' s , fourth edition, 1677, p 72 (the book was first published in In all these versions the noble aimed at was Mirzā Ghāzī, son of 1634) Mirzā Jānī Beg, Tarkhān, ruler of Sind Among the Rājpūts, according to J Tod, 'Rajasthan,' reprint, 1 325, the intended victim was Rajah Mān Singh of Amber The authorities are collected in R P Karkaria's article, 'The Death of Akbar,' Journal of the Rombay Branch of the Assairc Society (1906), vol xxii, pp 179 to 208

Page 153, paragraph 1—On the caves in Salsette Island, see Couto, 'Da Asia' (Lisbon, 1782), Decada VII, Part I, Livro III, Cap X, p 236 On p 240 he says a Padre with a companion and twenty followers explored the labyrinth for seven days, and the natives declared that you could go by

it to Cambay, the Mogul country, and even to Agrah!

Page 153, last line but one Mahābalīpuram — Plate XVII in J Fergusson, 'Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindustan' (London, 1847), is a view of this temple Fergusson says it has been described by Bishop Heber, Mrs Graham, Chambers and Goldingham in the 'Asiatic Researches,' and Babington in the Iransactions of the Royal Asiatic

Society See also M W Carr, 'The Seven Pagodas' (1869)

Page 154, paragraph 1 China Pagoda - Valentyn, 'Choromandel,' Part V Section I, p 6, says this high tower was built by the Chinese, the Dutch flag was hoisted on it, and it served as a beacon for ships Natives said it had been built by the devil in one night (ibid, p 3) Mr Philipps informs me that the brick tower was pulled down in 1869 by order of the Madras Government, as it was in a dangerous state, and threatened to fall on the

buildings of the Jesuit College of St. Joseph (now transferred to Trichinopoly) The tower is described by Marco Polo, see Yule, 'Marco Polo,' second edition, 1 319, 320, where there is a sketch of it made in 1846, and articles by Sir Walter Elliot in the 'Indian Antiquary,' vol. vii (1878), p 224, and xv (1886), p. 234 Presumably the natives called it the Jaina Tower, and the Europeans thought they said China Tower

Page 154, note 2 Laurens Pst - See also Valentyn, 'Choromandel,' pp 6, 15, 16 Pit was moved to Negapatam as Landvogt in 1690, and held the

office of Extraordinary Councillor from 1693 to September, 1698

Page 156, line 24—The story of the man bitten by bugs appears in Ovington, 'Voyage to Suratt,' p 301, also see Bombay Gazetteer, 11. 328 A long account of these 'pinjrapols' (pūnjrūpols) is given in W Crooke, 'Things Indian,' 371 ff, also see V A Smith, 'Early History of India,' p 163, and Duarte Barbosa, 'A Description of the Coasts of East Africa and Malabar,' edited by Hon E J Stanley (Haklut Society), 1866, p 51

Page 159, paragraph 1 Jahangir's Religion—In 1648 the Jesuits at Agrah reported that some persons thought Jahangir had been secretly baptized by Father Francesco Corsi, Florentine, who was his intimate friend. The king never clearly confessed it for fear of the prince (Khurram), who had all along shown himself greatly opposed to Christianity. See ,' by Jean 'Relation de ce qui s'est passé dans les Indes Orientales Marucci, S J (Paris, 1651), p 21

Page 159, note 1, line 4 - For 'grandfather' read 'great-grandfather'

Page 161, line 15 Father Joseph da Costa - J da C, a Piedemontese, died last year (? 1646), aged seventy years, of which thirty-five were passed in the Indian Mission. His services were especially, "Agrah" (c. 1631), sacking of Hugli and the arrival of the prisoners at Agrah" (c. 1631), by Jean Marucci, S J (Paris, 1651), p 20 See also 'Agrah Archæological Society's Transactions for 1876,' p x Father da Costa's gravestone bears the date of December, 15, 1646, the place of death being Lahor Thus his birth would have been in 1576, and his arrival in India in 1611 during Jahangir's reign A somewhat similar story to that in the text is given by Roe, ii, p. 316 (October, 1616), E Terry (edition 1777), p 426, has a version of the story In both cases Father Corsi is the hero, and not Da Costa

Page 179, line 6 Daughters of Prince Khurram — The names ought to run Begam Sähib (te, Jāhānārā Begam), Gonorara Begom (Gauharārā Begam), and Roxonara Begom (Roshanārā Begam) See further on the

correction to 1, p 227, and the additional note there

Page 180, paragraph 3 Khurram's stratagem—This device for escaping from Bijapur territory, if employed at all, could not have been long persisted in Jahangir died on his way from Kashmir to Lahor on November 8, 1627. Khurram heard of the event at Juner on November 28, and the news was known at Surat on December 6, on the 14th Khurram, at the head of an army, was close to that town, and had demanded from it a levy of Rs 10,000 On December 15th the fortress of Sūrat was delivered to him be no mistake, for P van den Broecke tells us that he went out and saw the prince, and made him a present ('Recueil des Voyages [1725], vol v11, p 571)

Page 182, note 1 Capture of Hughi - There are references to the capture in the Batavia 'Dagh Register' on January 31, March 23, and June 20, 1633 The Dutch heard that 1,560 Portuguese had been killed and 1,500 taken prisoners ('Dagh Register 1631-1634, ed Dr H T Colenbrander, Hague, 1898, pp 145, 159, 195) There is an account of the capture in Faria y Souza, 'Asia Portuguesa,' iii, p 495

Page 183, note 1, Tay Mahal—The date is a year out. She died on the 17th, Zū,l Qa'dah, 1040 H (June 17, 1631, NS), at Burhānpur, aged thirty-nine years and four months ('Bādshāhnāmah,' I 385, and 'Tārkh-i-Muhammadi,' 1140 H}

Page 183, line 24 Hieronomo Veroneo - Sebastian Manrique, p 352, says that the architect of the Taj was this Venetian, Geronimo Veroneo, who came to India in a Portuguese vessel, and died in Agrah shortly before

Manrique's arrival there

Page 183, line 3 from foot decapitated criminals -Mr Crooke writes that this is a good example of the foundation sacrifice. He has given many instances in his 'Popular Religion and Folk-lore,' ii 173 ff Professor Tylor, 'Primitive Culture,' second edition (1873), ii 104 ff, regards it as a means of propinating the earth spirits who have been offended by the digging of the foundations Grant Allen, 'Evolution of the Idea of God,' p 249, calls it 'a piece of deliberate god-making '

Page 189, paragraph I Ihe doorkeepers and the buffoon - This story is related of Rajah Birbal See 'Lata,if ul-Akbar,' Mahanarayan, editor,

Dihli, 1876, p 7, Story No 9

Page 196, last paragraph Testing the qualities of women -There is another version of this story (not connected with Shahiahan) in Carmichael Smyth, 'Lata, if-i-Hindi,' Story 16, p 23 The point there is to prove that women from the Purab (east of India or Bengal) are stupid The indecorous answer was given by the Purbiya woman, and she was ejected as unfit for a court

Page 197, paragraph 1 Pumshment by snake-bite -E Terry asserts that, among other forms of punishment, malefactors were stung to death by snakes, 'A Voyage to East India,' reprint of 1777, p 354 He speaks of an actual instance, while he was at Ahmadābād, of this punishment having been inflicted for matricide Jahangir had been much troubled about

'making the punishment fit the crime, 'sbid', p 362
Page 204, line 20 Robbery of Dutch factory at Surat—This robbery was committed by 150 well-armed men in the night between April 19 and 20, 1648 The text does not tally with the Dutch account, which is given at p 521 of J E Heeres's 'Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum, 1596 1650 (1907), including the resulting events and the heavy demands

made and agreed to on September 18, 1640

Page 206, line 4 Zaura—Dr A F Rudolf Hoernle suggests a possible Hindi word sauvarna or sauvarnya, 'a thing made of gold or containing

gold '

Page 208, Illustration No XI bis - The description placed opposite this picture in the volume O D 45, Reserve, says it represents Shahjahan and his four sons, with a shaven Hindu rance named Amar Singh standing in front, and alongside of him, Wazīr Khān, then the chief minister When and how the substitution of this outline drawing of an elephant fight was made I do not know

Page 210, note 1 - Jhanwal is the spelling taken direct from the 'Ma, agir-ul-umara, with a variant 'Chhanwat,' but the 'Imperial Gazetteer of India' (1885), in 418, spells it 'Chimot', Colonel Jarrett, 'A,in,' vol ii, p 320, has 'Chamwat', and Mr D G Barkley, C.S (a man with local knowledge), 'Chaniot' or 'Chanyot' (Journal R A S for 1899, p 132). It is in the Jhang district, two miles south of the Chenab, on the road from Jhang to Wazīrābād

Page 211, line 20, of Canarese race - The original word is 'Canarim,' and Mr Philipps brings abundant evidence to show that I should have used 'Aonkani,' or 'native of Goa,' following the Portuguese usage. They speak of the Goa language as the 'lingua canarim,' see Yule 154. Cunha Rivara, 'Ensaio Historico da Lingua Concani' (Goa, 1858), p. 4, explains how this came to pass. J. I. Roquete, 'Dict. Portugais-français'

(Paris, 1841), has 'Canarim, s.m., paysan des environs de Goa.'
Page 211, lines 20, 21, and note 1 Dom Matheus—Matheus de Castro, a Brahman, was born in 1607 in the island of Divar at Goa. He was never a Christian of St. Thomas. He was educated and ordained priest at Goa, then went to Rome to study at the newly-founded College of the Propaganda, and having taken the degree of Doctor of Theology, returned to India. He became prior of the Collegiate Church of N. S da Luz, a parish in Old Goa Returning to Rome, he entered the congregation of the Oratory of St Philip Neri In 1637, while still at Rome, he was made bishop of Chrysopolis in partibus, and in 1652 went back to India as Vicar Apostolic for the Bijapur and Gulkandah kingdoms As he had not been approved by the King of Portugal, he took up his residence at Bicholim, not then in Portuguese territory. He is said to have built churches at Bicholim (San Salvador), Banda (St Felippe Nery), and Vingoria (N S da Conceição) He went once more to Rome, and died there in 1679 The family house of Bishop Matheus still exists in Navelim village on the island of Divar These particulars are from 'O Anglo-Lusitano' of Bombay, June 2, 1887, founded on eight sources there stated See also 'Catalogus Vicariorum Apostolicarum Bombayensi, tertii editii (Bombay, 1883), pp. 4, 5, the 'Madras Catholic Directory, 1878, p 87, the same for 1907, p 77, 'Missiones Catholicæ descriptæ, Anno 1901' (Rome, 1901), p 194, and Jose Manuel Bras de Sa, 'O Apostolo das Indias, Francisco Xavier' (Goa, 1878),

Page 211, line 5, from foot Parable of the sleeping man—The same parable as that used by Dom Matheus is attributed in the 'Dabistan' (English translation), 1 100, 101 (p 47 in Calcutta Persian text of 1809), to one Azar Kāwān, a Pārsī sage, who died at Patnah in 1027 H (1617), aged eighty-two years Both may have obtained it from a common source, or

Dom Matheus may have borrowed it from the Parsi

Page 213, line 7 Khan Khanan — The person intended is, no doubt, as Mr Beveridge points out to me, Mahabat Khan, Khan Khanan, Sipahsalar (Zamānah Beg, son of Ghiyūr Beg, Kābulī), who died at Burhānpur in 1044 H. (1634-1635), 'M-ul-U,' in 385, 'Tārikh-i-Muhammadī' (1044 H) When the ninth year began, i Jamādā 11, 1045 H, November I, 1635, Shāhjahān was on his march towards Bundelkhand, and reached Datiyā on the 18th (November 18), 'Badshahnamah,' 1, part 11 pp 120, 121 fits in well enough with Manucci's statement

Srinagar—This campaign of Najabat Khan, in Page 216, note I

Garhwal, 11 better told in the 'Badshahnamah,' 1, part 11., pp. 90-93

Page 216, note 2 Jahānārā (Begam Sāheb) - For her book Munis-ularwah, being a notice of Mu'in ud-din, Chishti, composed in 1049 H (1639-40), see Rieu, 'Persian Catalogue,' p 357b, and I have since given to the British Museum what I believe to be a holograph exemplar

Page 217, line 25 then sent out of the harem - The idea was to transfer the sick man's disease to the slaves, who were then sent out like scapegoats. See many instances in W. Crooke, 'Popular Religion and Folk-Lore,' 1.,

p 164 ff.

Page 221, note 2—The lines about this paradise on earth are said, in 'Ma, sur ul umars,' 111 464, to be by Mir Khusru, part of a poem on Dihli I have not succeeded in finding them in his works. Sa'dullah Khan may merely have quoted them

Page 223, line 30 Father Malpica.—By the Lindness of Father Van

Meurs, S J., of Baaksem, Limburg, Holland, and Father Alexandre Brou, S. J., of Canterbury, I have obtained further information. Stanilas Malpiqua was born in 1600 at Cantazaro, in the kingdom of Naples. He joined the Society May 29, 1623, and left Lisbon with the same fleet as Father Marcel Mastrilli, S. J. He was Prefect of Studies at Goa, Superior of the Bom Jesus in 1646, made his profession February 2 (? 1646), was provincial in (?) 1661, rector at Rachol 1667, and at the New St Paul 1673. He died before 1676. According to Jean Marucci, 'Relation.' (Paris, 1651), p. 16, Father Malpiqua was in Tibet in 1648, he had been a Doctor of Law before he entered the Society of Jesus. He wrote many marvellous things of Tibet and of his perils in crossing rivers. About 1648 he was sent to Srinagar [1e., Garhwal]. Other details are given. There is a letter from him, dated Rachol, February 5, 1665, to the Portuguese Viceroy of India (see J. H. da Cunha Rivara, 'Ensaio da Lingua Concani,' Nova Goa, 1858, p. 242). He was then provincial of the Jesuits at Goa. Their college at Rachol, in Salsette, 161 m. south-east of Goa, was established in 1606, and is now the diocesan seminary.

Page 223, line 31 Father Pedro Jusarte—He was born in 1617 at Loures, in the diocese of Lisbon—He entered the society in 1634—Left Lisbon for India 1643, professor of the humanities, of philosophy, and of theology, moral and dogmatic, and rector of the College of the Holy Faith at Goa, 1652, rector at Agrah, 1656-59, subsequently he was at Daman and Macao He was elected procurator for the province of Japan, and left Goa for Rome in 1667—He became nearly blind, retired to the Novitiate, and died at Lisbon, 1688—The last statement is furnished to me by Father Hosten, S.J., of St Mary's, Kurseong, quoting from E de Guilhermy, 'Ménéloge de la Compagnie de Jésus, Assistance de Portugal,' I, 198 (February)—The rest

is obtained from Father Van Meurs

Page 223, line 32 Father H Buseo, a Fleming - There is considerable doubt as to whether this father's real name was (Latin) Busæus, (French) Busée, (Flemish) Buis, or Hendrick Uwens Cornelis Hazart, S J, in his 'Kerckelycke Historie van der geheele Werelt' (4 vols, folio, Antwerp, 1667), Deel I, pp 245-278, treats of the 'Mogor' mission He says nothing of Father Busée, but on p 277, col I, has the remark 'One of the most prominent is Father Henricus Vwens, born at Nimmeghen, who has been now twenty-four years in Agrah, and was long tutor to the princes' account of Father Uwens exactly describes Father Busée, of whom there is otherwise no mention Father Van Meurs has devoted considerable time and research to the question. The result he arrives at is as follows. In 1636 both the names appear in the catalogue of the Flandro-Belgian province-namely, Henri Uwens (scholasticus) and Henri Busée (prêtre) In 1639 Uwens is still given, but Busée has disappeared In October, 1640 and 1641, it is noted that Uwers had gone to China, and yet he is not to be found in the China catalogues Father Busic is recorded as having died in 1638 at Bailleul, and thus he cannot be the person that we find afterwards in India But at the very moment when the name Uwens disappears from the Belgian lists, we find a Henri Buseus appear in those of Portugal, where he taught mathematics and studied theology It was not unusual for priests of Teuton origin either to take a purely Portuguese name or to modify the sound of their original one. Thus it seems fairly clear that it is Henri Uwens, alias Busée, that we find at Agrah from 1648 He was superior in 1653-56, and then a simple missionary 1656 64 His career may be thus summarized He was born at Nimeguen April 23, 1618; entered the society October 15, 1634, left for Portugal, on his way to China, 1640, takes the name of Buseus, and from 1641 to 1647 studies in Portugal,

leaves Lisbon 1647, is at Agrah 1648; makes his full profession at Lähor February 23, 1653, superior at Agrah 1653-56, missionary at Agrah 1656-64, dies at Dihli on April 6, 1667 The stone over his grave in the Padre Santus chapel at Agrah bears the inscription | AQVI IAZO P HENRIQUE | BUSES FALECEO EM | DELLY AOS 6 DE ABRIL | 1667, COLONI-ENSIS GERMANVS || (see Father Félix's notes in 'Catholic Directory of Agrah for 1907, pp 215 and 220) Jean Marucci, SJ, in 1651 ('Rela-, p 21), says Henri Busée, appears to have reached Agrah along with Antonio Ceschi about the year 1648 (see post, note to p 381) He is described as then 'a young man of great ability and with many talents' He had taught mathematics for four years at Lisbon On his arrival in Agrah he was sent to live constantly at the Mogul court because the young prince (? Dārā Shukoh) was very keen about European sciences, and was very well inclined to them It was hoped that he would resemble his grandfather, Jahangir, in favouring the Christians

Page 227, note 1 the daughters of Shūhjahūn—This note requires revision The three surviving daughters were (1) Jahānārā, or Begam Sāhib, b 1023 H (1614), (2) Roshan Rāe, b 1026 H (1617), (3) Gauharāra, b 1040 H (1631) (see 'Bādshāhnāmah,' 1 393 Mumtāz Mahal was the mother of fourteen children, eight sons and six daughters, dying in childbed when Gauharara was born Seven children grew up, four sons and three daughters Surarya Begam, b 1037 H (1627 28), lived only seven

years (tota, 1 342)

Page 229, last paragraph Aurangseb and the faqirs—This story is also found in Ovington, 'Voyage to Suratt' (1696), p 203, and in Captain

Hamilton, 'New Account' (1744), 1 177
Page 231, paragraph 2 Aurangzeb and the dancing girl—The woman's name was Zainābādī, and she was on the establishment of Khān Zamān (Mhd Khalil), the prince's maternal uncle The story is told in 'Ma, asirul-umara, 1 790, 791 After pressing the alcohol on the prince, and his consenting to take it, the girl drank it off herself, and said she had only been testing his love for her Her early death broke off the connection, her tomb is at Aurangabad

Page 232, note I -Dom Francisco Mascarenhas received his letters of appointment in Ceylon December 29, 1644 He left Columbo in January, 1645, but, having been wrecked, did not reach Goa until December He

took charge of his office December 30, 1645

Page 238, line 7 -Mr Ferguson points out that there are no diamonds

in Ceylon

Page 239, note 2 Kalıyanı — As Dr O Codrington has pointed out to me, this identification is erroneous. The Kaliyani intended is the one in the Kulbarga district of the Nizam's territories, and once the capital of the Chalukya dynasty Early in 1657 Prince Aurangzeb left Aurangabad on a campaign against Bijāpur, investing Kaliyāni and other forts belonging to that kingdom Kaliyanı was surrendered by Dılawar, Ilabshi, who held it for 'Adil Shāh, on 1st Zū,l Qa'dah, 1067 H (August 12, 1657). See Constable, 'Hand Atlas,' Plate XXXI, Dc (17° 48' north, 77° 8' east), Khāfī Khān, 1 754, 755, 756, S Hossam and Willmott, 'Historical Sketch,' 11 626

Page 241, note 1 Rotella -In his MS memoirs 'Abd-ul qadir, Sabit Jang, who served in Ajmer in 1818-19, speaks of a place called Rautalah as then held in appanage under the Kishngadh Rāj Thus, 'Rotella' may be an epithet derived from this place

Page 247, last paragraph Shūhjahān's letters to Aurangzeb—The real letters will be found in Sādiq Khān's 'Tarīkh-i-Shāhjahān,' British

Museum, Or No. 174, fol. 200 and following The priace's first reply was submissive in tone. Shāhjahān then sent Fāṣil Khān back again with friendly messages and presents. Meanwhile intriguers persuaded the prince that Shāhjahān's object in pressing him to come was merely to make away with him. Fāzil Khān reported the changed attitude, at which Shāhjahān was much cast down. Next the author (Ṣādiq Khān), Khaill-ullah Khān, and Fāzil Khān, were sent together, bearing a letter of which the author gives a copy. On their arrival in the camp, Khaillullah Khān manceuvred so as to obtain a private audience, at which he put the worst construction on Shāhjahān's intentions. Aurangzeb told the other two messengers that not being able to trust his father, he refused to come to court. Shāhjahān then bricked up the gates of the fort. As soon as Aurangzeb reached Dārā's mansion in the city, desertions to him became incessant, some even jumping down from the fort battlements in their eagerness to get away.

Page 256, line 10 The traitors Khalilullah Khūn — The passage just quoted from the narrative of Sādiq Khān, an eyewitness and actor in the affair, yields direct corroboration of Manucci's charges against Khalilullah

Khan See ante, note to p 247

Page 320, line 17 Lakhī Jangal—That this was once very extensive is shown by the number of parganahs in the Āīn i-Ākbarī which include 'Lakhī' as part of their name. There are thirteen of them. Dr Grierson writes to me that the tract is now called the 'Jangal' pure and simple. The name is applied to all parts of the region south of the Sutlaj which have not come under cultivation. As cultivation extends the 'Jangal' recedes. A special dialect of Panjābī is called Jangal, but no one admits that he speaks it, it is always 'a fellow a little farther on' who speaks it. See 'Census of India,' 1901, vol. 1, p. 250. The country south of the Sutlaj is now called Mālwā (quite distinct, of course, from the other Mālwā), and the 'Jangal' is

now the uncultivated part of the said Mālwā.

Page 322, last line Zafarūbūd—Mr G P Tate furnishes me with a reference to W Barr's 'Kabul and the Punjab in 1839' (London, 1844), pp 192, 193 This passage shows that there was a fortified sarāe north of Aṭak fort, with a ravine between This sarāe was very extensive, but is now in ruins, and at present bears the name of 'Begam kī Sarāe,' but the remains show that it might belong to Jahāngīr's time After exhaustive research on the spot, Mr G P Tate finds Aṭak now consists of (1) the fort, a purely military post, (2) Mallāh-tolā, a small village to the south, and (3) Aṭak town, half a mile to the north east of the fort, it was founded about sixty years ago, on land given to persons ejected by us from their homes inside the fort. But there were formerly two villages close by, Zafarābād and Banāras, both now destroyed The site of Zafarābād, 200 yards from the fort, is now occupied by the messhouse, officers quarters, and other station buildings This place may well have derived its name from Zafar Khān, son of Zaim Khān, Kokah, who was appointed to the charge of Atak in Jahāngīr's second year (1607) See 'Tuzuk,' p 53, Blochmann, 'Ā,īn,' 1, p 522 (under Shukrullah) The 'Tuzuk,' p 343, the last entry of the tenth year, notes the death of Zafar Khān, and India Office M's, No 181, adds that he died at Ghaznī

Page 328, line 8 Mirzaiany (Mirzā Jānī) —As Allahwirdī Khān was the principal noble with Shāh Shujā', it is probable that this Mirzā Jānī was some relation of his Can he be the unidentified brother of Allahwirdī Khān, Mirza Arjanj,' mentioned in Vol IV., p 207, note 1?

Page 335, line 23, Jafnapatam - As Mr Ferguson points out, this town is

not on the coast of Choromandal

Page 347, note I, p. 355, line 14: Newan Khan.—I learn from Mr. G P Tate that the correct local form of the name is Jiand, he was the eldest son of Ayūb, chief of the Bārozais, a branch of the Parni (or Panni) Afghāns The Barozais are still settled round Sibi in the Baluchistan Agency As given in Mr Tate's local authority, the story is that Jiand undertook to see Dara through the Bolan, but on some pretext quitted him on the way. A younger brother then overpowered Dara and his companions. See also

Khāsī Khān, 11 84, and 'Alamgirnāmah,' 413, 414

Page 369, line 7 from foot Sultān Bang — Whatever its origin, and to whichever son it was applied, this name is found in use See Batavia 'Dagh Register,' 1661, p 389 (November 29, 1661), and Sir R C. Temple's 'T Bowrey,' p 140, note 2, a quotation from Bernier (Constable's edition),

D 100

Page 374, line 17 Use of raw buffalo blood -Mr Taw Sein Ko, Government archæologist in Burma, tells me that raw blood, especially human blood, was looked on as imparting courage. The blood of commanders slain in battle was drunk raw by their enemies and rivals This barbarous custom has since been much modified by the teachings of Buddhism. Artificial ties of brotherhood were ratified by two men puncturing the arm or finger, and drinking the blood of each other mixed in spirits or water. This is called in Burmese Thwe-thank, or 'blood-drink' It has died out in Burma. Dr. John Anderson, 'Mandalay to Momien,' p 329, describes a solemn sacrifice by the Khakyens at Bhamo in presence of Mr Sladen 'With the blood [of the buffalo] a quantity of shamshu was mixed, and stirred up with the points of dahs and spears, and each chief in turn drank from the bowl, and uttered his vow of fidelity to the common cause?

Page 376, line 20 Jan Tak died at Agrah January 10, 1663 See Batavia

'Dagh Register,' 1663, p 313
Page 381, line 12, Father Chesco — Antonio Ceschi di Santa Croce was born at Borgo (Val Sugana), February 9, 1618, and entered the novitiate at Rome in 1633 He left for India November 1, 1643, arrived at Goa August 26, 1645, made his profession at Agrah, 1651, and died at Agrah, June 26, 1656 Extracts from his letters were published at Trent in 1683, and an account of him is given in a Calendario by N Toneatti, second year, Trent, 1857 See C Sommervogel, 'Bibliographie de la Soc de J.,' vol ix (supplément) ' (Paris, 1651), p 21, says Father Ceschi had Marucci, 'Relation studied theology at the Roman College, and was equally well versed in In 1648 he went to Lahor to be confessor and preacher to a governor called Mirza, a Christian high in the king's favour. The date of the Father's death is inscribed on a stone in the mortuary chapel, alias 'Padre Santūs,' at Agrah See 'Transactions of the Agrah Archæological Society for 1876, p x, and 'Catholic Directory for Agra,' 1907, p 215 (notes by Father Félix) The inscription runs 'AQVI lAZO P ANTONIO CES QUES FALCEO EM AGRA | AOS 26 D' IVNHO D' 1656 | BORGENSIS, GER-

Page 384, paragraph 1, Sarmad—The best source for Sarmad's biography is the 'Dabistan' (Oriental Translation Fund, 3 vols, 1843), ii 294-300 The author knew Sarmad in Sind in 1643, and says he was a Jewish rabbi converted to Mahomedanism, who took the name of Muhammad Sa'id Sarmad and the author of the 'Dabistan' collaborated in the revision of a Persian version of the first five chapters of Genesis, which had been made

by Sarmad's pupil, Abhī Chand.

### **VOLUME II**

Page 24, line 27 Transpierce two oxen.—A similar instance of skill with the bow is recorded of Shah Sikandar Sarwanī, during a siege of Dihlî in 1452 (Elliot and Dowson, 'History of India,' v. 3)

Page 26, line 16, note 2 Camba—The identification with Cambay is wrong, the place meant is the Kambe in the Thanah District, referred to in

note 2, p 144, post

Page 29, line 1, note 1, and page 112, line 21 Sack of Surat — There is an eyewitness's account in 'A. Oleanius, 'Reise Beschreibungen' (5 parts), folio, 1696, Part V, pp 141-175 Volquard Iversen, whose journey began in 1655 and ended in 1668, arrived at Surat October 8, 1662 (p. 154) p 167 is an account of the burning of Surat by Shiva Ji, January 15, 1664, NS, the then governor being 'Inayat Khan Iversen subsequently left for up-country, but returned to Surat in May, 1667, and by that time Shiva Ji was back in the Dakhin after his flight from the Mogul court (p 171) Another account exists in J Thevenot's 'Voyages' (1727), v 81, 85, 86 He was in India in 1667 On January 8, 1664 (N 5), one of Shiva Ji's Shivā Jī visited Sūrat camps was near Chaul, and another close to Bassain disguised as a faqir. He then made a secret march with 4,000 men, and camped before the Burhanpur gate, whereupon the governor retired to the The town was plundered, the English and Dutch defending their The Capuchin house, under Father Ambroise, was spared. There is still another account by an eyewitness, Mr L'Escaliot, in a letter to Sir Thomas Browne, dated January 26, 1664 See Sir T Browne s works, edited by 5 Wilkin (4 vols, 1835-36), vol 1, pp 424-440, taken from Sloane MS, No 1860, folio 5 The only new facts are that an Englishman, Anthony Smith, was made a prisoner and was next for execution, when Shiva Ji's whim changed and he stopped the butchery The exceedingly revolting mode of hacking off the prisoners' hands is minutely described The Rev John L'Escallet (sec) was recommended by 1 ord Richoonson, and arrived at Surat on the Loyall Merchant, Captain N Millet, on September 26, 1663 Mr L'Escallet (sec) 'a sober, pious man of exemplar life and conversation,' died on September 28, 1666, and was succeeded by Mr Thomas Wilson (Court Minutes, vol xxiv, ff 288, 291, 294, 303, OC, Nos 2995, 3001, 3019, 3026, 3144, 3159, 3206, Factory Records, Sürat, vol lxxvvi, p. 26, Letter Book, vol 1v, p 164)

Page 41, line 24—The cheese and curds are no doubt what Marco Polo calls 'milk dried into a kind of paste,' (Yule, 'Book of Ser Marco Polo,'

second edition, 1 254)

Page 41, line 29, and note 1 Cral—More probably Jatropha multiplas is intended See 'Orford English Dictionary,' under 'Coral-plant' (2), and Whitelaw Ainslie, 'Materia Medica of Hindustan,' 1813, p 73 The seeds are purgative, the leaves discuttent, the milky juice detergent and healing

Page 43, paragraph 1—Both the Tartars' use of horses' blood on a campaign, and their habit of carrying raw meat beneath their saddles, are mentioned by Marco Polo (H Yule, 'Book of Ser Marco Polo,' second edition, 1 254)

Page 43, note I Palangtosh Khun—Mr Beveridge derives the name from 'Alang- (or Ilang)-tosh'—lit, 'naked breast,' one who attacks with bared breast. But the man he refers to is probably not the same, and there is no reason why there should not also be a name Palang-Tosh

Page 46, line 11 —Mr W Foster would read 'Mokha,' as on p 112 But I think the circumstances differ, here we have pilgrims from Mecca, there

the reference was to non-Mahomedans who had crossed over from Abyssinia to Mokha. On p. 111, line 12, I correct 'Mecca' to 'Mokha' in the

Page 62, paragraph 1 Dutch Ambassador — Some particulars may be gleaned from the Batavia 'Dagh Register' for 1663, pp 104, 105, 294. Dirck van Adrichem left Sürat on May 22, 1662, reached Dibli August 9, and on September 14 was received in audience, of which he gives an account. By his letter of November 9, 1662, he reported that he had obtained a farman, of which a translation is given. It is dated October 29, 1662 (15th Rabi' I of the fifth year)

Page 66, line 18 Date of leaving Dihli - The Batavia 'Dagh Register' for 1663, p 302, agrees as to the year 1662, but gives the day as December 28, which differs by ten or twenty days from the native historians

Page 81, note I Father H Roth—The date of death is wrong See 'Transactions of the Agrah Archæological Society for 1876,' p 10, and 'Agrah Catholic Directory for 1907,' p 215 The inscription on the gravestone is '| AQVI IAZO PE | HENRIQVI ROA | FALECEO EM AGRA | AOS 20 DE IVNHO D' | 1668 | ' According to Father Hosten, S J, in his article in the Catholic Herald of India of March 13, 1907, p 171, the instructions to Father Roth from the General of the Society, Francis Piccolomini, dated July 2, 1650, are printed in H Huonder, S.J., Deutsche Jesuiten . '(1899), pp 213, 214. The annual letter of 1668 from the Jesuits of Agrah, British Museum, Additional MS, No. 8954, deplores Father Roth's death, eulogizing him and his work

Page 86, line 26 Dhükah, Dhakkah —Dr Grierson informs me that the correct modern spelling is Dhükä In Prakrit times it must have been

'Dhakkaō,' for in the plays the local dialect is called Dhakkī

Page 88, paragraph 3 The Sankhini —Mr W Crooke holds this passage to be of interest as one of the Eastern versions of the Siren story See C H Tawney, 'The Katha Sarit Sagara,' 11 266-271, 638

Page 89, line 24 Manoel Coelho—In all probability this man is identical with the M Coelho spoken of (vol 1, p 370) as being in Shah Shuja's service in Arakan about 1659 The word 'Julia' may be meant for jalia, a

kind of war-galley, and not for the vessel's name.

Page 89, note 1 Churches at Hügli—The Augustinian church, Nossa Senhora do Rosario, is at Bandel, one mile above Hügli town ('Imperial Gazetteer of India,' 1885, ii 57) The Jesuit church, dedicated to the Virgin, had fallen into ruin by the middle of the eighteenth century, it stood behind the Augustinian church, and farther away from the river (Bernouilli, 'Recherches,' 1 455, and Plate XXXIII)

Page 90, line 3 Shāgosh—This is Captain Hamilton's 'shoegoose' See 'New Account,' 1 125, and Yule, 831

Page 90, line 6 Governors of Hugh - The Batavia 'Dagh Register' of 1663, p 665, under date of December 13, 1663, calls the governor 'Mier Maneth Saryff' (Mīr Muhammad Sharīf) In the volume for 1664, in the same series, p. 594, we find a new governor, 'Seyt Sjellael' (Sayyid Jalal), objecting to the Dutch building stone for tresses like those of the English and Portuguese The Dutch denied the fact. The Portuguese were forced by him to pay Rs 1,000, because they had built a church without leave

Page 96, paragraph I Case of San -Alexander Hamilton, 'A New .' (edition 1744, 1 281), has the same story Bowrey (p 204) states that at a place six miles above Hügli he saw a woman drag a Brahman

into the flames, and both were burnt

Page 96, last line Jacob, a Dutch surgeon —He was one Jacob Miunes, formerly an under surgeon, who, when the Dutch fleet was off Goa, had committed manslaughter and absconded On September 14, 1665, his

petition for pardon and restoration to the service was rejected See Batavia Dagh Register' for 1665, p. 266 Page 98, and note 1 The Assam Campaign.—References to this campaign are found in the Batavia 'Dagh Register' for 1663, pp. 21, 107, 140, 168, 424. On March 31, 1663, Van den Brock, of Hügli, writes that he had received, on December 18, two letters from Mir Jumlah, dated November 19 and 21 [1662], in which he spoke of his victories On December 10, 1662, Gelmer Vorburg, surgeon, writes (entry of April 8, 1663) from Assam that they had heard rumours of the king's (Aurangzeb's) death Khan Khanan (Mir Jumlah) was forty kos beyond 'Gargam,' the capital Orders had been sent to the Nawab's son to forward 2,500 horsemen and 3,000 to 4,000 matchlockmen from Dihli. Vorburg doubts if the Nawab will succeed, he has already lost two thirds of his men and horses by disease He has only 4,000 horsemen left, very few for so great an undertaking Everybody is ill, or suffering from swellings, the Nawab himself well and active On May 2, 1663, from a translated letter of Mir Jumlah, they learnt at Hügli that he had secured several victories, the rajah had fled, and the higher part of the river had been reached. There they were stopped, and had been attacked night and day, but every assailant was killed or driven off, and they had got to 'Namroep'

Page 100, note 1, Ghargūnw — E A Gait, 'History of Assam,' spells this name 'Garhgaon'

Page 100, note 3 Petrechos —Mr Ferguson believes that this word is a mistake for pedreiros, 'swivel-guns, or mortars, from which stones are

thrown' See also Temple's 'Thomas Bowrey,' p 254, note t

Page 102, note 1 Death of Mir Jumlah —By misreading a Persian figure as a '4' instead of a '2,' I have arrived at the wrong date, it should be the second of Ramazān, April 10, NS, March 31, OS, 1663. See also 'Alamgīrnāmah,' 812, 'Ma,āṣir-ul-umarā,' 111 554 Geimer Vorburg says that the Nawāb was on his return march to Dhākā, when, on April 11 [1663], about two miles from his mansion, death overtook him ('Dagh Register' for

1663, p 424, entry of September 3)

Page 104, note 1 Thomas Pratt—The Dutch at Batavia mention this On December 17, 1664, they heard in a letter from Hügli (dated October 13) that 'Meester Prat' and four other Englishmen had gone to Rājmahal on a sloop carrying four guns, to offer their services to the Nawab in the building of ships and casting of cannon, as they had done in the deceased Nawab's (? Mir Jumlah's) time In the English records of 1667 and 1669 we hear of Pratt again He had left the Nawab's (? Shaistah Khan's) service and come to Hugh Then he was recalled by the Nawab In May, 1667, he wrote that he had tried to get an order favourable to the English in a dispute with the Dutch In August (for reasons unknown at Hūgli) Pratt fled to a frontier fort in Arakan, attacking on his way the Nawab's vessels and capturing two of them The rumous was that he had then invaded the province and taken a town In October the Nawab wrote to the English demanding his surrender, with threats of stopping all trade They disclaimed all responsibility, and referred the Nawab to Pratt's two Mahomedan surenes (letter of December 23, 1667, from Bengal to Governor Foxcroft at Fort St George, Factory Records, Miscellaneous, No 3). In December, 1669, Pratt's name again crops up in regard to some money of his held by a Mr Blake

Page 111, paragraph 1 Ethiopian Embassy - The 'striped mules' are, of course, zebras As to their existence in Abyssinia, see Jerome Lobo, S.I. 'Voyage to Abyssinia' (1735), p 231, L Figuier, 'Mammalia,' English edition, 1870, p 221, R. Lydekker, 'Royal Natural History,' 1894, 11. 505; 'Encyclopædia Britannica,' minth edition (1888), vol. xxiv As to their being given as presents Lobo says, p 231, 'the Emperor of Abyssinia frequently accompanies an embassy with a present of this animal.' In 1882 a zebra was sent in this way to Président Grévy. The embassy in the text was heard of at Batavia on December 13, 1663, its presence at Congo in the

Persian Gulf being reported, and the rarities, the slaves, male and female, and the 'rare mules' are referred to

Page 112, note I Plundering of Sūrat—The Batavia 'Dagh Register' for 1664, p. 10, says the Ethiopian ambassador was seized and brought to Shiva Ji, but got free again by presents L'Escalliot says Anthony Smith saw the Abyssinian envoys prisoners among a group of baniyas, they were set free on delivery of twelve horses and some other things (Sir Thomas

Browne, 'Works' [1835], 1 436)

Page 113, line 3 / Prinkers of Jagra.—That is, I suppose, they were

drinkers of the spirits distilled from jagra.

Page 117, note 1 Capture of Chatganw—There is a detailed account of this campaign in the 'Alamgirnamah,' p 943, which is translated in the English version of the 'Riyaz us-salatin' ('Bibliotheca Indica,' Calcutta,

1904), p 228, note 3 Page 126, line 28 Corpse brought through a hole head first — Son [Akbar's] corps fut porté dans une bière sur les épaules du Roy [Jahāngīr] et de son fils hors de la fortresse où il mourut, en laquelle fut pour c'est effect ouverte une nouvelle porte, rompant un pan de muraille d'icelle, selon leur coutume (Pierre Du Jarric, S J, "Histoire des Choses plus memorables advenues tant ez Indes , Bourdeaux, 3 vols, 1608, 1610, 1614, vol iii, livre 5, chapitre xv, p 96) The corpse was carried out head first in order to baffle the ghost, and to prevent its finding its way back W Crooke 'Popular Religion and Folk-Lore,' second edition, it. 56

Page 132, note 1 Chutta -The Portuguese territory round Daman extended to five leagues (say, fifteen miles) north of the town up to the borders of Surat Its northern line extended from the sea two and a half leagues inland, and then turning south, the eastern boundary faced the lands of King 'Vergi,' a Mahomedan After passing his lands the boundary, which was five leagues from the sea, began to march with that of the State of Chiutia, 'a petty king who can bring 600 horsemen into the field, he realizes choute (chauth) from the lands of Daman' (India Office, Transcripts

of Portuguese Records, Translations, 'Noticias da India,' i 57)

Page 136, line 20 Surrender of Shiva Ji -An entry of November 4, 1665,

in the Batavia 'Dagh Register' for 1665, p. 322, mentions this surrender Page 142, line 15, and note 1 Damido Vierra, Jesust — This man's valuant behaviour, more like a soldier's than a priest's, during the defence of Columbo in 1655-56, makes Ribeiro speak highly in his praise ('History of Ceilão,' by J Ribeiro, translated by P E Pieris, Galle, no date, part ii, p 276, or in the French version of Abbé Joachim Le Grand, Amsterdam, 1701, p. 336) To the same effect, see a Dutch translation by Baldæus of another Portuguese

account, Churchill's 'Voyages,' vol 111., p 680.

Page 142, line 24, and note 2 Ignacio Sarmento - In the 'Archivo da Relação de Goa' (Nova Goa, 1872, 1874), document No 732, Goa, December 4, 1669, speaks of Ignacio Sarmento de Carvalho as being then captain of Moçambique, an appointment to which that of captain of Bassain was always annexed He was also a Knight of the Order of Christ Francisco de Mello de Castro and Antonio de Sousa Coutinho, in a letter to the king dated August 23, 1658, say, 'they have just appointed the above officer chief-captain of the north, and have placed twenty ships under him. He had

recently served with distinction at Diu' (J. H. da Cunha Rivara, 'Ensaio

historico da Lingua Concani, Goa, 1858, p. 234)
Page 144, line 12 The Mello Family and the Mendonças.—This story is one into with more detail in the notes to part iv, fol 31 (vol. iii. 298). There was a swashbuckler, Diogo de Mello de Sampaio, a ship companion of P. Teixeira in 1601, who was afterwards in trouble in 1612 for killing Diogo Machado Carneiro But he seems too early to be identical with the men living in Manucci's day (1666) See 'Travels of P Teixeira' (Hakluyt Society), p 140, note 6, by Mr. D W. Ferguson

Page 145, line 28 His Government of Mozambique - See ante, note to

p. 142, line 24

Page 150, note I (paragraph I of note on p 151) — Caron, the French director-general, who arrived off Swally in the Saint-Jean Baptiste on February 16, 1668, found Beber at Surat He had returned from the Mogul court several months before bringing a farman 'Beber was one of those uneasy spirits who strive to reach their ends by any and every means Rambaut, one of the under-merchants, had quarrelled on the way out with Marcara, the Armenian To wreak vengeance on this man he joined forces with Beber' (François Martin, 'Mémoires,' 1\* 1169, folio 52) translation of the farman in the Archives du Ministère des Colonies, its date is September 4, 1666, Register C3, and serie, 1, folio 16 (Kaepplin, 54, note 5)

Page 152, line 12 Sal Prunella—I am told that within living memory old-fashioned people kept by them some sal prune. as a remedy for coughs Page 154, note 2 Father Busée's death—The date given is wrong

should be April 6, 1667 See additional note, ante, to vol 1, p 223

Page 168, note i Manucci's first visit to Goa -Mr D W Ferguson argues that since on Manucci's arrival at Goa A de M de Castro was governor, and J N da Cunha arrived before Manucci left it, he must have been in Goa during 1666-67, and not 1667-68 J N da Cunha took charge of his office on October 17, 1666 I admit the difficulty, but by adopting the earlier years we make the gap of our and a half years between the end of 1667 and the middle of 1672 still longer, and thus more difficult to

Page 170, lines 1-3 A de M de Castro — No direct confirmation of these derogatory remarks is forthcoming, but there is a royal letter of April 12, 1667, complaining that this governor imprisoned Manoel Corte Real de Sampaio in Aguada fort with fetters on his feet. The viceroy had been present in some tumult at the prisoner's door, and had been wounded On November 19, 1668, there is mention of an intention of Dona Ursula da Cunha to proceed against De Castro, but the reason is not stated ('Archivo da Relaçam de Goa,' documents 723 av. a 728)

Page 172, line 23 Colehas -Mr Ferguson reads colchas, meaning the Hindi gudri, or quilt, which was translated into Portuguese by colcha. See Yule, p 386 The Italian text bears out Mr Feiguson, it has coperti

che mi servivano per dormire '

Page 175, paragraph 2 Custom's vexations — The spirit of this story can be borne out from other writers Compare what Jean Thevenot says, vol v, p 4, of his experiences at Surat in 1667 He was stripped naked before he could pass himself and baggage through the Customs. Again, we find in Thomas Pitt's letter of January 5, 1708, to Ziā-ud-dîn Khan, as follows 'Then att Surat the Merchant is unhappy that trades to that port, to and that I write from Experience That yo usage in yo Custom-house to most men's persons is so barbarous, becoming slaves rather than merchants' (C R Wilson, 'Surman Embassy' [unpublished], p 263) See also p 267

of the same work (the Bombay Instructions to John Surman) 'And that the officers be forbidden to use that indecent practice of searching not used among other nations. The inland Customs' posts were an equal pest. In June, 1670, on a journey from Surat to Gulkandah, François Martin found that his party was stopped every four or five miles, and they had to fight or bribe their way as if through an enemy's country ('Mémoires,' T\* 1169, folios 96, 97). Manucci returns to the subject in Part IV (Vol. IV, p 116)

Page 180, line 8 Meleg Khūs -Both my corrected renderings are wrong, the name is Ayaz This man, the son of Aimaq, was the favourite slave of Mahmud of Ghazni He is one of seven historical personages who have borne the name, and he died in A.D 1057 (F Justi, 'Iranisches Namenbuch,' p 10) Probably Manucci has confounded him with Malik Ayāz, Khāi-Khail, called by Farishtah 'Ghulām-1 Khās,' who was the servant of Maḥmūd, Begarha, of Gujarāt (see Jarrett, 'Ā,īn,' 11 248, and Sir C Bayley's 'Gujarāt,' pp 233, 236) Ayāz was left in charge of Lāhor, where his name still appears in many anecdotes, and the inhabitants believe that he built the walls and fortress in a single night. His tomb is in the Takshāl Muhallah, near the Rang Mahal, the palace of Sa'dullah Khān (see Syud Muhammad Latif, 'Lahore its History ,' Lahor, 1892, p 85) Sir Gore Ouseley, in his 'Biographical Notices of Persian Poets' (1846), p 78, under 'Ferdusi,' tells us that when the poet fell out of favour he sought shelter with Ayaz, who had been always his sincerest friend. It was to Ayaz that Fardausi gave his invective against Mahmud for delivery to that potentate Ayaz risked everything, gave his friend efficient aid, and hurried him out of Mahmūd's territories. More than one poem has been written about Mahmūd and Ayaz There is one by 'Alī bin ul-Husain, ul Vā'iz, ul-Kashifi (d 939 H [1532-33]), and another by Zulālī, begun in 1001 H (1592) (see Rieu, 'Persian Catalogue,' pp 353 and 677). As for the incident of the old box, it will be found in F. W. Beale, 'Oriental Biography,' p 85, and there is a story about Sultan Mahmud, Ayaz, and a pearl in 'Kalīd-i-Afghānī,' translated by Captain T C Plowden, Lahor, 1875, p 3

Page 183, paragraph 1 Humulity of Ayus -A parallel story is told by B Tavernier about Nayır Muhammad 'Ali Beg, the treasurer of Shan Abbas and Shah Sasī See book 1, chap 1x (p 43 in English translation

of 1677)

Page 186, last line Moras -Mr D Ferguson reads maromas, well ropes

(running over a pulley) This word is in the dictionary
Page 200, line 6 Pinha—This is a pine-cone, and not a pine-tree Mr Ferguson adds that the meaning must be that the men huddled together closely like the segments of the pine-cone I find that pinka is figurative for 'a crowd,' and I would now translate, 'that they crowded together '

Page 210, line 3 Use of human fat—I have consulted Lieut Colonel Jayakar's translation of Ad Damīrī's 'Hayāt-al Hayāwān' (1906), 1 65, under the head al Insun (Man) Although most extraordinary uses for almost every part of the human body are there described, the only use for human fat I can find is to burn it in a lamp, by which a storm of wind can be

allayed

Page 217, line 27 A glass bottle -Unruly demons are often shut up in

bottles, like the "Ifrīt' in the 'Arabian Nights' (W Crooke)

Page 227, note 2 Sanganes - Mr Crooke doubts the derivation from Sindan, and refers me to the 'Bombay Gazetteer,' xiii, part ii, p 713, note, where there is nothing very definite, but I gather that the editor traced them back to early times, and suggests they arose out of the Skythian immigrations. From pp. 488 and 499 of the same volume we learn that the chief seat of the Sanganians was on the north coast of Kathiawar, and on the south of the Gulf of Cutch Other mentions of them will be found in Fryer, folio edition, p 218, Ovington, 'Voyage to Suratt,' p. 162; and 'Bombay Gazetteer,' vin 165

Page 228, line 2 Bandora —Mr Philipps questions this spelling 'Imperial Gazetteer of India' (1885), 11 3/, has Bandra, Wandren, Bandora, Vandra It is pronounced Bandora by the Portuguese, and Bandra best

represents the sound

· アイア 神の一切の人間。

Page 230, note 1 - For a more detailed account of how Manucci entered Shah 'Alam's service, see Part V, fol 102 (Vol IV, p 218)

Page 234, line 21 Mourtha - Dr Grierson points out that the name is

always spelt Merta by Hindu writers

Page 235, paragraph I, and note I Ibrahim Khan -The campaign intended may be the one reported to the court on the 4th Ramazan, 1094 H (August 27, 1683) The governor wrote that his son Fidae Khan had taken the village of Nabast (or Tibat) from Daldal, zamindar, for which rewards were given ('Ma,ā ir-i-'Ālamgīrī,' p 236) Compare the work done by Saif Khān, son of Tarbiyat Khān, between the sixth and ninth years (1663-67), in the direction of Iskardo, on the Indus, where the necessity of using ladders is alleged ('Ma,āsir-ul umarā,' ii 482, 483)

Page 257, line 9 Diler  $\underline{Kh}an$ —In the description opposite his portrait, in the volume OD 45, Réserve, we are told that he was a great eater and very strong, and in drawing the bow none could vie with him. Once he was passing through the Lahor gate of Dihli city Now, on the gates are large iron spikes as a protection against attack by clephants Fo show his strength, he laid hold of one of these and twisted it 'You can still see it in that

condition, it having been left thus in memory of him

Page 259, note 1 — Kar Talab Khān was a Turkman by race, he became Shuja'at Khan, and did not die until the 6th Muharram, 1113 H (June 12, 1701), at Gujarāt ('Tārīkh 1-Muhammadi') He is mentioned again in vol iv, p 204 For Salābat Khān (Khwājah Mīr, 1104 H (1692-93), see 'Ma,āsīr-ul-umarā,' 11 742) For Salabat Khan (Khwajah Mir, Khwafi), who died Governor Child's Paper of Grievances of 1687 mentions Kar talab Khan as a previous faugdar of Surat (Captain A Hamilton, 'New Account,' 1 204)

Page 261, line 8 Aurangseb's letter - The Mogul ambassador was received by the Viceroy of Goa on February 5, 1683 (India Office, Portuguese

Transcripts, Translation, 'Noticias,' vol 11, pp 366-447)

Page 263, note 2 Battle of Ponda—The rains began on June 17, 1683, and lasted five months On August 27 the viceroy told the clergy that Sambha Ji was approaching, and they must help in the defence tember 7 native plunderers were sens over to the mainland On October 28 the viceroy started, but he failed to capture Ponda, and on November 10 the retreat began (India Office, Portuguese Transcripts, op cat)

Page 266, line 9 A Portuguese layman — See post, p 280, and Vol III,

p 136, where the name is given He was João Antonio Portugal

Page 269, line 14 - Asharfi is a popular corruption, ashrafi is correct. Mr W Foster thinks the silver xerafin must be meant, even then the amount would be considerable

Page 270, line 5 In some year long ago.—The arrival of the Portuguese

at San Thome was in 1510

Page 271, paragraph 2—In the night of November 24 [1683] forty of Sambha Ji's men crossed to Santo Estevão by wading knee deep, and they took the fort The viceroy proceeded to Daugim, and next day crossed to Santo Estevão, where the Portuguese counter attack failed, and their troops

fled. The viceroy's horse was left behind and captured by the enemy (India

Office, Portuguese Transcripts, op. cit.).

Page 271, line 8 from foot Manoel Saratva.—On January 2, 1684. Manuel Saraiva de Albuquerque was sent as an envoy to arrange a treaty with Sambha Ji, which was effected (India Office, Portuguese Transcripts,

op cit).

Page 273, line 15 Shūh 'Alam's arrival—On January 15, 1684, the Mogul army reached Bicholim under command of Shāh 'Alam', and on January 18 a powerful Mogul fleet arrived off Goa On January 19, 1684, an envoy from the prince arrived at Goa (India Office, Portuguese Tran scripts, op cit)

Page 281, line 16 Xerafins -Mr W Foster thinks the silver xerafin 18 meant, and adds that a village yielding £75 a year could be sold for a con-

siderable sum

Page 286, line 18 Famine — Fonseca, 'Sketch of Goa,' p 173, says that not long after Sambhā Jī's attack in 1683 there was a scarcity of provisions in Goa Papers printed in 'O Chronista di Tissuary' (1866), p 142, show that in January, 1684, there was a proposal to transfer the capital to Mar-

magoa

Page 291, line 14, and note I Francisco Guety - For other mentions of this man's presence at Gulkandah, see P Kaepplin, pp 252 and 254, under the years 1686 and 1687 François Martin spells the name 'Guesty' Guety came to Pondicherry in December, 1686 (161d, p 258) In 1702 Guety (or Guesty) was residing at San Thome, and in correspondence with F Martin (see Kaepplin, p 486)

Page 291, line 22 Destremon - This is no doubt the Frenchman, D'Estremont, mentioned in A T Pringle's 'Diary and Consultations, 1684, 1685,' pp 72, 131, 189 A letter was received from him, November 3, 1684, and a letter written to him in May, 1685 In Martin's 'Memoires' the name is spelt 'Destreman,' under date of August, 1673—'a French doctor at the

Gulkandah court'

Page 297, line 8 Not to return to Europe - Manucci would seem to have once later on contemplated returning to Europe A report in the Venetian records shows that when the Chevalier Nicolò Tron was ambassador in England for the Republic of Venice [1714-17], a young Venetian brought to him a letter from Manucci, accompanied by a present of six bottles containing a sovereign remedy against the gout. In this letter he prayed that interest might be made with the East India Company to procure for him a passage on one of their ships for himself and his property, said to be of considerable value He also asked for a pass or permit to trade in India with one ship for seven years Both these requests were complied with The messenger subsequently returned and reported that physicians and friends had persuaded Manucci that at his age, he being then over seventy, the voyage might Thus he made no use of the orders procured in his favour licence to trade cannot be traced, but leave to take passage on any returning ship was granted to Mr. Nicholas Manuche at a Court of Committees on January 11, 1716, on condition that 'his effects be invested in Diamonds and brought hither on the Company's usual terms' ('Court Minutes, vol xlv1, p 549) This order was inserted in the General Letter to Fort St George of February 15, 171# ('Letter Books,' vol xv, p 738) The answer from Fort St George, in General Letter of October 19, 1716, was 'When Sen' Nicolas Manuch desires to come to England, will let him, he never was deny'd, his effects will ly in little room' ('Coast and Bay Abstracts,' vol. 11, p. 65)

Page 297, line 15 Thomas Clarke -On May 4, 1682, Clarke asked for

leave, being ill, and he was granted two pagodas a month for palanguin hire On October 5, 1683, his death was reported, he had served the Company many years On July 14, 1684, a successor was to be appointed at a salary of Ico pagodas a year On September 4 Joan Coroon, a Portuguese soldier, was appointed (A. T. Pringle, 'Diary and Consultation Book' [1682], p. 32, [1683], p 92, [1684], pp 70, 100)

Page 301, paragraph 1 Rhinoplasty—See a curious native drawing of patients having their noses repaired in B H Baden-Powell's 'Handbook of

patients naving their noses repaired in B H Baden-rowell's 'Handbook of the Manufactures and Arts of the Punjab' (Lahore, 1872), p 267

Page 312, note 4 Panālah — The 'Bombay Gazettee' (Kolhapur district), xxiv 170, 314, spells it Panhāla, it is 3,047 feet above sea-level, and is 12 miles north west of Kolhāpur Aurangzeb in person took it in 1701, and here, on April 28, 1701, he received Sir W Norris In 1710 Rām Chandar Pant, Amatya, recovered it from the Mahomedans See also additional note to vol in , p 299

Page 320, line 15 Lastras -Mr Philipps would read lustres, crystal

chandeliers, but I think plates of gold a more attractive booty

Page 322, line 26 The tomb of his father -As Mr W Foster points out, Asaf Khan was buried at Lahor The tomb meant is that of I timad-uddaulah, grandfather of Shaistah Khan T W Beale, a resident of Agrah, speaks of Shāistah Khān's tomb there ('Dictionary of Oriental Biography, p 81)

Page 340, note 1 Passe—Mr Ferguson holds, and I agree, that here at any rate passe must be read pasta, 'a paste' The other instances are, he says, variants of poço, 'a well'

Page 342, line 6 Death never mentioned -E Terry says 'Neither is the name of death at any time mentioned in that king's ears. If a great man died, the fact was communicated in the phrase 'Such or such a one hath made himself a sacrifice at your majesty's feet' ('A Voyage to East India,' reprint of 1777, p 382)

Page 353, note I Le cong -Mr Ferguson would substitute leçons, 'readings'

Page 361, line 5 from foot, middle column Bakht Bahadur - Mr Crooke proposes a much more satisfactory rendering-namely, 'Buch Bahadur,' from (Hindi) būchā, 'crop-eared,' said of a dog or a man
Page 376, line 24 The horse brand—Mr Crooke thinks this might be a
form of the swastikā

Page 380, note I Sir William Norris — The date in line 6 ought to read October 10 The apparent contradiction between August 26 (line 3) and August 15 (line 5 from foot of p 381) is due to the one being old and the other new style

Page 388, line 8 Havart -Other mentions of Baccherus in Havart are

Part I, 179, 181, Part II, 165, 193, Part III, 86° Page 389, line 3, and note I Farrushful—This man has since been identified See note to p 202, Vol III

Page 399, line 5 Cows' urine — See a parallel case in 'Ma, äsir ul-umara,' I 569, s v Hakīm 'Alī, Gilānī, where Akbar applied the same test

Page 415, note 3 Taking the rupee at 25 - Mr Foster notes that the rupee was nearly always equal to 2s 3d or 2s 6d On p 33 I accepted the livre as worth is 6d, and it follows that the rupee ought to equal 2s 3d The total in sterling should be corrected accordingly to £43,561,575.

Page 425, note 2 The Pescaria or Fishery Coast —For reasons which he gives, Mr Philipps who lived two years on Rameshwaram island, would include not only the Tinnevelly coast but the southern coast, of the modern

district of Madura in the 'Fishery Coast'

Page 427, additions from Italian text, line 8 -After grass add 'especially

Page 427, line 19, end of paragraph -Add '25° 30' lat, 104° 40' long'

Page 427, line 23—For 'miserable' substitute 'very avaricious'
Page 427, line 33—After 'Jagarnāth' add 'famous throughout India'
Page 427 Urīssah—Dr Grierson says that in any case initial 'ū' is
wrong. In Hindī it is 'Oraisa,' from 'Ödra dēśa,' the country of the Odra

Page 428, additions from Italian text, line 6 -Add at end of sentence but speculative and cunning and much devoted to trade, in which they are not inferior to the Jews'

Page 428, line 27, end of paragraph -Add 'Lat 29° 25', long 129° 15''

Page 428, note —In the Italian the word is lana (wool)

Page 429, additions from Italian text, Baglanah, line 1 — After 'white cloth, insert 'coarse as well as fine

Page 429, Nänder, last line —For '104°' read '118°'

Page 430, additions from Italian text line 6 - 'Racan' is spelt 'Arracan' Page 430, line 12 -After 'salt,' add 'much oil of coco, and grurgiurlena (gingelly) and mustard

Page 430, line 16—After 'rajahs,' add 'though disunited'
Page 430, line 20—For '28° 25',' read '28° 0','
Page 430, line 27—For '24° 20',' read '24° 0',' and for 1,2°, read '123°,' Page 430, last line -Add 'Bijapur was conquered by the present King Aurangzeb It produces all that is necessary for its own use and for export It has much rice, all sorts of vegetables, and some butter and oil of giurgiurlena (gingelly), also much white cloth of all qualities '

Page 431, additions from the Italian text, line 3 white cloth - The cloth

made at Gulkandah is the best in India

Page 431, line 6 -For 'sixty,' read 'seventy'

Page 431, line 27 In each place - For use in their households and for

giving as presents

Page 432, additions from the Italian text, line I — The viceroys tyrannize in every purchase they make, and act oppressively about excise and customs, always trying to take more than is due

Page 432, line 6 Papole, and note 1 — The clause containing papole in omitted from the Italian, which has 'poppy (papavere) from the milk of which opium is made?

Page 432, line 16 Draw water - When the bucket (cato) reaches the

surface, they cease drumming as a sign to stop pulling the rope?

Page 432, line 21 Stated above—'Though the quantity differs'
Page 433, add at end of line 11—'Just consider a little the lords and ruling princes in Europe—those, for example, tributary to the empire or to the monarch of the Spains Is there anyone of them who could be compared with this Rajah, or appear at either of the above courts with

a force like his? Let there are others still more powerful than he in cavalry and infantry

Page 433, line 16 Hindudom —Add 'or lands of the Hindus'

Page 433, line 31 Nacott -Is spelt 'Nocot'

Page 434, line 5 Chaqui —In the Italian this is 'Ciagué' Perhaps the word is intended for Shekhā or Shekhāwat, one of the tribal divisions of the Kachhwahah clan, as to whom see Tod, 'Rajasthan,' 11 372

Page 435 List of Rupput Tribes—The Italian text has slight variations, but none throwing any light on the true spelling Colonel Pitcher, long Settlement Commissioner in the Gwaliyar State, suggests 'Toar' (Tunwar) for the last two syllables of Metuvar There is a district in the Gwaliyar State where all the principal families are still Toars The first syllable me may represent Mahd, making Mahä-toar (Great Tunwar) out of Metuvar

Page 436, additions from the Italian text, line 14 A great friend of mine -

Add 'and still more of my wine'

Page 436, line 16 Turned himself-Add 'from a prince'

Page 437, line 15 Their word -Add 'holding to their mere word as if it were an attested and public document'

Page 437, line 17 Every possible way -Add 'always trying to deceive

each other as best they can, but the Rapputs do not act thus.

Page 438, additions from the Italian text, line 18—For '100,' read '60'

Page 438, line 23 —For 'Sermaguey,' read 'Siringher'
Page 439, line 23 Botand—This is meant for Tibet, not Bhutān The
word is Sanskritic, Bhot-anta, 'the end of Bhot' See L Wadell, 'Tibetan
Buddhism,' 44, relying on B H Hodgson, 'Essays on Language, Literature, and Religion of Nepal' (1874), 1 30 Dr Grierson points out that in the preface to the first Tibetan Dictionary and Grammar, published at Serampore in 1826, W Carey says, 'Bhotanta' is the language of 'Thibet' and 'Boutan'

Page 440, line 7 Exposure of the dead—Carlo Puini, 'Il Tibet,' p 169, quotes A. Kircher, 'China Illustrata,' for proof of this practice See p 102 of French (Amsterdam) edition of 1670, where it is stated that the moribund were taken into the fields and left to die Bernouilli, 'Description de l'Inde' (1788), 111 220, relying on the 'Alphabetum Tibetanum' of the Père George, says the dead Lamas were taken to high mountains and left as pature aux orseaux

Page 440, line 9 Serpents (boes)—Mr Ferguson objects to 'serpents,' and proposes bois, 'oxen' But then oxen are not carnivorous. The Italian has gle lupe e le vulpe, 'wolves and foxes,' thus boes must be a mistake for lobos

Page 440, line 13 Their excrement - Read 'their dried excrement'

Page 440, line 13 Excrement - A Kirchei, 'China Illustrata' (French edition), p 70, quoting Fathers Grueber and Dorville as his authorities, states that at I hassa the people hold it an honour to obtain some of the Grand Lama's excrement, which they put into little boxes and hang round their necks. Tavernier saw these boxes in the possession of some Tibet merchants whom he met at Patnah ('The Six Voyages,' English translation

(1678), part 11, book 11, p. 185)
Page 440, line 24 A Fleming and a German—In the Italian, 'Iwo Germans and a Fleming', the same statement appears in C Hazart, S J, 'Kerckelycke Historie' (1667), Deel 1, p 277, relying on the Annual Letter from 'Mogor' of 1650 (?) The dates in 'Voyage a la Chine des PP J Grueber et D'Orville' (separate paging), printed in vol ii of Melchisidec Thevenot's 'Relation de divers Voyages curieux' (Paris, folio, 1696), show that Johann Grueber (German) and Albert Dorville (Belgian from Brussels) must have been at Agrah in 1662 Grueber travelled to Europe with Father H Roth, Dorville died at Agrah, April 8, 1662 His gravestone in the Padre Santūs Chapel has on it '| AQVI IAZO PE | ALBERTO DOR | VILLE FALECEO | EM AGRA AOS | 8 D'ABRIL | 1662 | BLIGA | ' (Catholic Directory for Agrah,' 1907, pp 215, 219)

Page 441, line 6, from the Italian text -After their religion, add 'and

hatreds '

Page 441 - Add to end of paragraph 2, 'And may God be the inspirer of some European prince to undertake this enterprise, thus both putting my truthfulness to the test and becoming himself triumphant, crowned with victory and endowed with wealth?

Page 443, line 8 A fierce hon -E Terry tells us that Jahangir kept a tame which went up and down amongst the people . . . gently as a dog lion, 'which went up and down amongst the peop ('A Voyage to East India,' reprint of 1777, p 184)

Page 443, addition from the Italian text, line 13—After any justice, insert 'Nowadays, when there is no better attorney and advocate than the silver of Mexico and the gold of Peru, the lion no longer paces the streets with the lamb by its side?

Page 444, line 23 Kingdom of Chetrepaly - The Italian has 'la regina di Cietrapaly' By comparing other passages where she is named conjointly with the King of Tanjor, it is now plain that the Queen of Trichinopoly is Mr Philipps has come independently to the same conclusion

Page 445, line 14 Mr Vos -The Italian has 'Vax' Page 445, line 31 Direction is in the Italian 'province' Page 446, from the Italian text, line 5—For 'two' read 'ten' Page 446, line 13—For '100' read '480'

Page 446, line 23 Governors may not leave the Fortress—Captain Hamilton, 'New Account' (1744), 1 164, says, 'he dare not come out of his nest but once in a year, that he is permitted to go to church, and then he must return before sunset' Carré, 'Voyages' (1009), 1 28, says the command of the Sürat Fort is held for three years, during which the commandant may not leave it

Page 447, line 7 Colgolama —In the Italian this is 'Corgolama,' so we might perhaps transliterate quryah-t-uhulāmān 'village of the slaves,' instead qula'h, fort' Mr Jadunath Saikar, 'India under Aurangzeb,' cui, has a 'Dih i ghulaman' (village of the slaves), he takes it from his MS of the 'Chahar Gulshan,' but it is not in those I possess. The name also appears in the 'Akbarnamah' (Bibliotheca Indica), it 188, eighth year (or the translation, 11 201) See also Bāyazīd Biyāt's narrative Mr Sarkar places it between Jamrūd and 'Alī Masjid Mr G P Tate informs me that there is no place of the name there now

Page 448, addition from the Italian text, line 24 A rage, b, which -Add

'after the slightest beating'

Page 449, addition from the Italian text, line 5 - For 'eighteen' read 'twenty eight'

Page 449, line 7 His food — But not having it for themselves, how can

they provide it for others?"

Page 449, line 28 His teeth -Add 'and run him through with his sword' Page 450, addition from the Italian text, line 12 - After or tribute add 'the faujdars are nothing but royal extortioners'

Page 452, end of paragraph 1 -Add 'although if his Majesty knew of it he would not only forbid such injury to his subjects, but, in spite of his age, having still a hand firm and steady enough to hold the scales of justice, he

would punish with the necessary severity such plunderers? Page 452, line 23 - After a Christian add 'or Hindū Many Hindus become Mahomedans, spurred by ambition or interest, and such are con-

stantly to be met with

Page 453, additions from the Italian text, line 4 - After and Bengālīs add 'and with the four rupees given them they became Christians Jesuits could afford to do, other Fathers have no money' (he expands turther on this head)

Page 453, line 18 - After avaricious and foolhardy add 'two very con-

tradictory qualities

Page 453, line 32 - After extremely pretentious add 'the cause of their dissensions

Page 453, last line Pasto —Dr Grierson writes that the origin of the

word Pashtô is obscure In the north-east dialect, spoken round Peshāwar, it is called Pakhto, which is by some considered the original sound. It is the name of the language. The people call themselves Pakhtin (singular) or Pakitana (plurai) From the latter is derived Pathan They are said to be the same as the Pakthas of the Vēda and as the Harres of Herodotus. The reference to the ancient prince is probably to Afghan, the eponymous founder of the tribe, a name for which there are several fanciful derivations, such as the Arabic word meaning 'lamentation' or 'sighs' See also Yule. p 746, Pathan

Page 454, line 7 -The Italian text has for Surina 'Surma' Page 454, line 13 -For 'Unman the Italian has 'Omar'

Page 455, line 6—Read men 'are in the service' of the governors

Page 455, line 12, at end -Add 'and have a quasi-democratic mode of

government

Page 455, line 25 -After horse insert 'and much infantry,' and after brince insert 'but are a republic, now having one leader, then another, and rule themselves with prudence and justice '

Page 457, line 24 necessities — The Italian adds 'con la purga nel corpo

e con li calzoni alle mani?

Page 460, line 16 Khān Khānān — The man intended must be Mirzā Barkhūrdār, Khān 'Ālam, son of 'Abd-ur-rahmūn, Dūldai, who was sent to Persia as envoy about 1027 H (1617-18) He was considered the most magnificent elchi who had ever appeared at the Safawi court He met Shah 'Abbas I at Qazwin, and was well received He returned to India in 1620, and died at Agrah after 1631 ('Ma,ä-ır-ul-umarā,' 1 732 736)
Page 463, line 8 Enamel work — Like mosaic'

Page 463, last paragraph The lewd wife —Another version of this story

will be found in J Ovington, 'Voyage to Suratt' (1696), p 210

Page 469, line 9 \*\*Ibrahim-: Adham — The story is in 'Lataif-i-Hindi,' edition of 1840, by W C Smyth, p 35 (Story XXV) There the girl lay down and went to sleep The king found her in his bed, and ordered her to have one hundred strokes She took fifty laughing and fifty crying

#### **VOLUME III**

Page 5, note 2—In the last line after 'V = 3 and 4' insert 'VI = 7'
Page 8, line 5 Written on the head—In the Orientalist, 1 230-233, is an article entitled Iéketuvāva, 'Inscription on the Head,' by C Alwis Robert Knox, 'Historical Relation of Ceylon' (1681), p 85, says the Cingalese have a proverb, Oluve kotülü tıyanava, 'İt is written on the boad' The Rev H Horsley, CMS, thus repliers the Tamil of Melchisid

> 'No man escapes the writing dread Of Brahma, branded on the head

**C**lio, 1696), **sh** 

from Brus

with Fi Page 9, note 3 Incarnations of Vishnu -Dr Griers & Bhāgavata Purāna, I, 111 (cf II, v11), gives twenty two incal modern Vaishnavas have (since Nābhā Dāsa's time) a list of But **∉**-four Dr Grierson has worked the matter out on these lines in the translation of the 'Bhakta Mālā,' upon which he is now engaged Page 17, line 12 Atomary—The Italian text

Atanary - The Italian text has artanary, which is

nearer the true form

Page 19, line 29 Which some hang from their neck—'They [the Tschilamadakarer] carry also a lingam of christal about them' (J T Philipps, Account of the Religion [1717])

Page 20, last line A fruit.—This fruit is (Tamil) as-virali, 'Bryonia

laciniosa 'L

Page 44, line 22 Nostiguer - That Nastika is the word intended is shown by a passage in Father Pierre Martin's letter of November 8, 1709 'There is a class of men who, so it seems, profess that they do not recognise any divinity, they are called Nagastagher' (J Bertrand, S J, 'La Mission de Maduré, iv 193)

Page 56, line 8 A pilgrimage—E Thurston, 'Ethnographic Notes' (1906), p 1, quotes this pretended flight to Banāras, known as Kāsiyātra

Page 56, last line, and note 2 Scuderts -Mr Ferguson suggests the native word gudrs, 'a quilt' Compare p 70, where we are told the bride is seated on a mat

Page 67, line 6 Earthen figures — Here again Mr Ferguson would, instead of passe, read paste (ze, pate, the text being here in French), figures made

of a paste

Page 71, line 24 Hindu burials — They are buried in a sitting posture with their hands lifted up, as if they were in an act of devotion, which they call *Tschimadu*' (J T Philipps, 'Religion, Manners, and Learning of

Malabar' [1717], p 35)
Page 77, line 2 Twelve 'covados'—Elephants were always measured in covados, a lineal measure of 16 Dutch inches or 13 Rhenish feet Johann Jacob Saar, in his account of Ceylon, 1647 57, said he had seen elephants 7 to 10 covados in height, and the largest 11 covados (see the Journal of the Ceylon Branch, Royal Assatic Society, x1 253, xv 181, 194, quoting Saar's book and 'The Ceylon Elephant,' by Cornelis Taay van Wezel [1713]) The second article gives incidentally the derivation of the curious French word cornac-viz, huru (elephant), nāyaka (chief), and see also Yule, p 256 Sir J Emerson Tennent, 'Wild Elephants,' p 30, remarks on the extrava-gant estimates of elephants' height current in Ceylon even so late as 1806 Out of 1,100 measured, not one reached 11 feet

Page 77, line 25 A certain oil - Mr Ferguson states that this assertion

about a scented oil is a fiction

Page 90 Negotiations at Gulkandah — The first step in the employment of Manucci is recorded in a minute of March 7, 1687 Having had their letters sent back, the Council agreed to take 'the advice of Senor Manuche, an Italian doctor inhabitant of this Town, who was formerly in the Mogul's service' His advice was to send a letter about their wrongs in the 'Bay' by his servant, accompanied by four Rajpüts, this letter to be delivered to two Englishmen, Thomas and Richard Goodlad [? read 'Thomas Goodlad and Richard Cogan'] The Englishmen were to wait for the emperor's appearance in public, and hold up the letter so that it could be seen, when it would be received and read. Otherwise the great men through whose

hands it passed would suppress the true contents
Page 93, line 20 Amus —Mr Ellis points out that 'Abnus' means 'John' through an intermediate form 'Avanus' (see Rieu, 'Persian Catalogue,' p 5) 'Ibnus' and 'Avannes' are other forms met with. On December 8, 1685, it was reported that the English had seized some ships, one of them belonging to John de Marks. This must be the same man

(A T Pringle, 'Diary and Consultations, 1685,' p 161)

Page 96, note 1 March 1, 1639—Colonel Love corrects this date, it should be August 22, 1639 The 'Madras Manual' is wrong

Page 97, note 2 Vijayanagar kingdom—The chronology of the Vijayanagar dynasties seems to be exceptionally uncertain. Probably that in R Sewell, 'A Forgotten Empire' (1900), pp 199, 214, 216, 404, founded on Dr. Hultsche's researches, should be preferred According to those results, Ram Raya attained a king's status in 1542, and was killed in battle on January 26, 1565, at the age of ninety six. The battle, though known as that of Talikot, was fought far from that place, probably about ten miles from Ram Raya's camp at Mudkal
Page 98, line 26 Head carpet spreader —Both Mr Ferguson and Mr.

Philipps would read estribetro mor, 'chief equerry'
Page 99—Tevere (Tēvar) is the Tamil Dēvar (Tēvar), the plural of Dēvan (Tēvan), used honorifically See Beschi, 'Dictionary of Common Tamil,' s v

Page 99, note 1, table—Kirhasu must be corrected to 'Kizhava (= Kilava), meaning 'the old man', his name was Raghunath The letter represented by 'l' is said by Percival, 'Tamil-English Dictionary,' to be a mixture of 'r,' 'l,' and the French 'j' This letter the Madras Govern-

ment, in its transliteration scheme, chooses to represent by 'zh

Page 100, line 1 Lands of Marava - As the name of a country Marava would mean, in Manucci's time, the region covered by the present samindaris of Ramnad and Shivaganga, then ruled by Maravar polygars But the Maravar tribe was not confined to those boundaries, it extended into Tinnevelly, as may be seen, for instance, in the map of La Croze, 'Histoire du Christianisme,' 1758 (W R P)

Page 100, line 1 Utuar —As to this name, see additional notes to III, p 236 Page 100, line i Rämeshwaram—See J Fergusson, 'History of Indian and Eastern Architecture' (1876), pp 355 358 The temple was built between 1550 and 1700 On p 356 there is a plan, and on p 358 a view of

the centre corridor

Page 100, paragraph 1 Tevar and Madura — Valentyn, 'Ceylon,' p 234, says a good deal about the 'Land van den Teuver' in 1675 the country from Adam's Bridge and Walemvekem had been for eighteen years divided into two parts the northern under the Lord Tirewenapulle, and the southern under Razonade (Raghunath) Teuver Both divisions paid tribute to the Nāik of Madura Tirewenapulle was supported by the Portuguese and the Nāik of Tanjor, Teuver by the lord of Madura The enmity of Teuver to the Portuguese passed on to the Dutch in 1658 on their taking futicorin, and was increased by their capture of Mannar The story is continued at length on pp 235, 236 According to J H Nelson, 'Madura' (part m), the history of Ramnad is in abstract as follows (I) Sadeika Tevan, Udeiyan, Sethupati, was restored to Ramnad by the Madura mask (c 1605), and died c 1621 (pp 109, 110). He had various capitals Rameshwaram, Tondi, Raghunathapura, and Virava Nallūr (p 114) (II) His son and successor, Kūttan, the second Sethupati, died 1635 (p 128) (IV.) A son, Sadeika Tēvan II, otherwise Dalavay Sēthupati, succeeded him About 1638 an illegitimate brother, known familiarly as Tambi, quarrelled with the Dalavay, fled to Madura, and was there appointed Sethupati Ramnad was invaded by Madura troops, and on the capture of the capital by storm Dalavay fied to Pambam island, but in the end he was made a prisoner, along with a nephew, lanakka, and sent to Madura in chains After a time he was restored, but (c 1645), was murdered by Tambi. (IV) Tambi, unable to master the whole country, consented to a division Raghunath, the adopted son of No II, obtained Ramnad, while Shivaganga was given to Tambi, and Tiruvādānei was assigned jointly to Tanakka and Nārāyana, younger brothers of Raghunāth In a few years the other assignees died, and the territory was reunited under (V) Raghunāth (c 1659), who ruled for nearly thirty years (pp 128, 130, 205), dying c 1685 (VI) A nephew, Rajā Sūria, succeeded, but six months afterwards was killed (pp 205, 206). (VII) Raghunath, nicknamed Kilavan, or the 'Old Man,' an illegitimate son of

Raghunath Sethupati, fought his way to the throne, and reigned for twenty-

five years (d. 1710) (p 244).

Page 100, note 4 Chinna=small -According to Beschi, mudal means 'the beginning,' hence the idea of pre eminence. It is used as a title with the ending yar, in the form Mudaliyar, by various castes, respectable and otherwise, even the Chucklers (leather-dressers) use it.

Page 103, line 4 from foot A daughter of rare beauty—It was in 1674 that Achyuta Vijaya Rāghava, King of Tanjor, refused to give his daughter to Chokka Nath, ruler of Madura. War was declared and Tanjor taken, the king, an old man of eighty, meeting death heroically in single combat after immolating his family (Nelson, 'Madura,' part iii, pp 191, 192)
Page 104, note I —For Chakka-nūth, read Chokka-nūth, 'The beautiful

lord' (Beschi, 'Dictionary')

Page 106, paragraph 2 The pearl fishery—There are other accounts of this fishery about the same period See Cardim, Relations des Missions de la Province de Malabar' (1645 1646), pp 244 248, and Father Martin the Jesuit's description in 1700, reprinted in E Thurston's 'Madras Government Museum Bulletin,' No 1 (Madras, 1894), pp 9-11 Neither of these speak of the costa But Mr Ferguson's guess was correct See the 'Ceylon Official Glossary' Coyta, 'a Public Works Department tool, a billhook' Also George F d'Penha, 'Folklore in Salsette,' Indian Antiquary, xx (1891), 234, kosta, and H H Wilson, 'Glossary,' 296, koyatā (corruptly, kort).

koyt), a Marathi word for a bill-hook

Page 111, line 22 Trivambur - For Trivettore, see Sir R C Temple's 'T Bowrey,' p 8, and the references there in his note I, there is also a drawing of the pagoda But Manucci may mean the 'Tirepoloer' of Havart, 1, 102, and of Valentyn, 'Choromandel,' p 12 See further on the note to III, 370 Colonel Love suggests looking for the place south-west of San Thome, near Guindy, and refers me to an entry of January 1, 1759 (Madras Records, Public sundries, No 13). 'Trevembore, a village about two miles to the southward of San Thome' But I think now that the Tirvaumyore of the 'Madras Manual,' iii 865 (Tirevamoor on Pharaoh's Map), must be meant It is an important Brahman settlement half a mile from the sea, and about nine miles south of Madras It is the birthplace of Valmiki, and has a temple and tank

Page 113, line 20 J P de Faria—This man is mentioned again on

p 206 See the additional note there

Page 114, note 1 Cochin —Mr Ferguson writes that Cochin was never taken by the Portuguese, the rajah received them in a friendly manner from the first It was visited by Cabral in 1500, a factory was started in 1502, and the fort built in 1507

Page 118, note 1 F Mascarenhas — See ante, additional note, Vol I, p 232 Page 119, line 19 Father da Costa -In Franco's 'Synopsis' (1726) there are, between 1665 and 1680, seven Jesuits of this name who left for India In the absence of a Christian name, it is impossible to identify the one referred to

Page 124, line 8 Para -Mr Ferguson writes that the parrah is in Ceylon a measure for rice, equal to thirty heaped seers, the seer being 'a measure of capacity about equal to a quart' ('Ceylon Official Glossary') In Tamil for para, the first meaning is 'a drum' and the second 'a measure for lime, a para' (Percival, 'Tamil English Dictionary') In Singhalese biraya is defined as 'a parrah containing 24 neliyas, or a quarter of a bushel' (Clough, 'Sinhalese English Dictionary') Colonel H D Love, RE, tells me that to this day the para or parrak of lime figures constantly in Madras specifications for mortar

ed in batt Page 124, line 10, and note 2 Cal -Mr Ferguson sayugh kng

right
Page 124, last line, and note 5 Ydes—The whole difficult for less, as now see, from a copyist's error, pardonable enough, in read on this hyde an indicate the second secon yde for hycle and ycle See Monsenhor S R Dalgado's 'D islecto Inde Português de Goa,' p 19. 'Icle, s m, stem of a coco nut pae im leaf, from the Malayalam' The Tamil is \(\bar{ir}kkll\), 'the feathers of an arrov p. 41) Mr Ferguson says in Ceylon they call it an eekle, an ad speak ( eekle brooms. This explanation also applies to Vol I, p 58

Page 132, line 21, and note 1—F Martin heard at Masulipatarche in Maj 1672, of 'Abdullah Qutb Shāh's death He makes the asset, stion, lik Manucci, that Abū,l Hasan was 'descended from the ancient to kings (Gulkandah' Khān, vol iii (British Museum, Addition 'al MS No. 26,265, fol 4150), says his Qutb Shāhi descent was through his argumothe. He was the husband of 'Abdullah's third daughter The eldest data in high the married Sultān Muhammad, son of Aurangzeb, and the second girl's hus gut ban was known as 'Barā Mirzā' (F Martin, 'Memoires,' T\* 1169, 125) full account of Abu, I Hasan's origin, marriage, and accession will be found in an appendix to J Ovington, 'Voyage to Suratt' (1696), pp 523-552 Here the second daughter's husband is called 'Meera Mamoed' (? Mir Ahmad), an Arab of high birth He is possibly identical with the Sharif ulmulk mentioned by Manucci (Vol. II, p. 291), who surrendered to Shah 'Alam in 1685 ('Ma, asir-ul-umara,' 588), and died Sha'ban 24, 1098 H, July 5, 1687 Page 133, note 1, last line 1660 - Negapatam was taken by the Dutch ın 1658 (D. W F)

Page 136, line 26 A de Barro, S J — Antonius Barros, S J, a Portuguese, left for India in 1665 (A Franco, Synopsis, 1726)

Page 138, line 19 L da Cunha.—This man is probably the same as the

one mentioned post, p 158

Page 140, line 14 Long-ai med Portuguese - For another mention of a long-armed man from San Thome, see Teixeira (Hakluyt Society), 205 Teixeira saw him in Cochin about 1590-1591 The Gentiles did him reverence, and he had orders not to travel in those lands without special

permission This may be the J Carvalho of the text

Page 145, line 11, and note 1 Emperumalvedam - 1 am indebted to Dr L D Barnett for the following note 'The word Emperumalvedum strongly suggests a degraded form of the cult of Vishnu as expounded by Rāmānuja Peru māl, "great Māl," is the title of Vishnu in Tamil, and thus the name would mean "The Veda [scripture] of our Great [God] Vishnu" We may also change *l* to *n*, and read *Emperuman* this would mean "The Scripture of our Lord" (viz, Vishnu, or his incarnation Rāmānuja' The Rev F Penny has also obtained the same explanation from another Tamil There is some evidence that branches of the Vaishnavas are of loose sexual morality See Chāttādavar, 'a class of Vaishnavas of a mixed kind, among whom, as report goes, there is community of wives' (J P Rottler, 'Tamil-English Dictionary,' 1, part 11, p 267, s v) I have since come across a form of the word in Jenkin T Philipps's 'Account of the Religion

of Malabar,' 1717, p 36 'The sixth sect, Nama-perumal-wedum, does also carry upon their foreheads or arms the "dirunaman" (tiru-numam, or holy ashes), and worships Rischten or Wischtnu' The puzzle remains as to why Manucci gave a Tamil name to a sect he found at Trimbak

Page 147, line 12, and note 2 Deltor — See 'T Bowrey,' pp 51, note 1, 64, note 1, 70, note 1, 257, note 6. He was French agent at Madras in 1673-74, when De la Haye was holding San Thome, and is mentioned in 1681 as chief of Pondicherry. Once, in August, 1685, the Fort St George council received a letter from him from Pondicherry (A. T. Pringle, 'Diary

and Consultations, 1685, p 121).

Page 149, note 1 Tabales — The form in the Portuguese dictionaries is atabal, pl atabales, 'kettledrum,' from the Arabic table

Page 155, line 21 A muscarriage — The burial takes place in the house, so that the child may be reincarnated in some woman of the household. See W Crooke, 'Things Indian,' 128

Page 158, line 6 from foot L da Cunha—This is probably the man

already mentioned in Vol III., p 138

Page 160, line 8 A Portuguese — Apparently he is identical with the João Carvalho referred to further on See p 222

Page 160, last line but one M Corte Real - From Documents Nos 706 and 723, dated Lisbon, April 13, 1665, and April 12, 1667, printed in 'Archivo da Relação de Goa,' it seems that Antonio de Mello de Castro, viceroy, caused Manoel Côrte Real de Sampaio to be imprisoned with fetters on his legs in the Aguada fortress, on account of the resistance offered in May, 1663, to the viceroy, the fidalgos, and the civil magistrate, Luiz Monteiro da Costa, by Sampaio's servants and caffres, at a time when the above officials went to the house to inquire into some matter (not specified) In this affray the viceroy was slightly wounded in one hand ordered Sampaio's release, and appointed him to be judge of the knights
Page 162, line 34 Staver—The word used is bocamartes (properly,

bacamartes), and it ought to have been translated 'blunderbusses' definition of a bacamarte in L Cordeiro, 'Como se perdeu Ormuz,' p 74 'Firearms in use throughout India, they have a barrel three spans in length and a flint-lock They throw a ball of two or three ounces, and at the end of a street against a crowd they are as effective as a swivel-gun?

Page 164, paragraph 1 Disorder in Goa - These statements are confirmed by documents in the 'Archivo da Relação de Goa' No 640 is an alvara (rescript) by D Filippe Mascarenhas, dated Goa, January 9, 1645, referring to the many deaths caused by the general carrying of flint-locks, and forbidding the practice under severe penalties, also prohibiting the carrying by caffres or servants of 'cutlasses, broadswords, assegais, bows, arrows, daggers, either when alone or when in company of their lords and They might carry umbrellas, of which the bamboo sticks were to be hollow and not to be iron shod ' It also enacted that any caffre lifting his hand to a white man should suffer death No 648, of March 3, 1648, has reference to the discovery, on February 25, 26, on the public gallows at Mandovim, of an effigy with an inscription, purporting to be from the king. saying that he had ordered Dom Filippe to be hanged, and adding other calumnies No 656, of October 17, 1651, relates to an attack on Sunday, October 15, by twelve or fourteen caffres armed with bamboos on Dom Jorge de Amaral de Vasconcellos, general criminal magistrate, and his servants at his house The party was joined by fifteen other caffres, all from the college of San Roque (one of the Jesuit institutions), having been sent by the padres thereof, who themselves, from their windows, jeered at the magistrate The cause of all this was his having decided a civil suit against those padres

Page 168, paragraph 1 War of Bijapur against Goa — In the description in O D 45, Reserve, opposite the portrait of the 'Adil Shahi kings (Illustration No XXXIV, at p 350 of vol iii.), we are told that it was in the reign of No 7 ('Alī, 1656-73) that Luiz de Mendonça Furtado led a force against a Bijāpur army commanded by Abdula Quin ('Abdullah Khān). This was also the reign in which Sharzah Khan repelled Jai Singh's invasion (c 1666).

Page 168, line 26 Father Gonsallo Martins - Gonçalo Martins, 'pro-

curator of the Society,' is named in a letter of Dom Filippe Mascarenhas, viceroy, dated January 8, 1646, and again he is spoken of by the Conde de Obidos, viceroy, on March 4, 1653, as a very practical and experienced person, whom he is sending to negotiate a peace [? with Bijāpur] (India Office, 'Portuguese Transcripts,' vols xv, xvi, 'Books of the Monsoons')

Page 169, note 1 Portraits — It is to be inferred from Fonseca, p 100, and Burton, 'Goa,' 42, that the pictures are now in the new palace at

Panjim, and have been there since 1764

Page 180, line 4 Maria de Taides—The name is spelt 'Ataides' in Part V See Vol IV, p 200

Page 181, line 25, and note 1 1666 -As before, Mr Ferguson thinks 1666 is correct See note to Introduction, p lix

Page 181, line 34 Damido Vierra - This is the man already spoken of in

Vol II, p 142

Page 182, line 27, and note 3 Pamara — The note is wrong is the Tamil paniyaram, or panikaram, 'sweet cakes, fritters, pastry' (Percival, 'Tamil-English Dictionary,' pp 228, 234)

Page 183, line 26 Butando -As before, see additional note to Vol II,

p 439, this is meant for Tibet

Page 183, line 27 Mirobolanos quebulos — Kābulī myrobalans are mentioned by Al Idrisi (see Elliot and Dowson, 'History,' 1 92) These nuts are largely grown at one village in the north-east of the Kolaba district, the place of export being Chewal (Chaul), whence it is argued that the 'Chebula' in the botanical name is simply chevali, 'of or belonging to Chewal'

('Bombay Gazetteer,' xi 25)

Page 184, paragraph 1 Missionarics for China - Their visit to Madras must have taken place in 1697 or 1698 We can trace most of these names in Norbert's 'Mémoires Historiques' (edition 1766), vol vi dealing with the (1) F Antonio di Castr 'Ocaro, Italian Franciscan, Missionary of the Congregation and Bishop of Loriman, Vicar Apostolic of Kensi and Shansi, remained in China, p 368, No 3 (2) Luigi Andrea Appiani, Italian, interpreter of Cardinal de Tournon, put in prison first at Pekin, then at Canton, p 365, No 7 He died in Canton There is more about L A Appiani in 'Memorie Storiche' (8 vols, 1761), see part v, cols 352, 353, giving a letter of 1728, written by him from Canton to his nephew. He was related to Cardinal de Fournon through the Cardinal's mother, and being then sixty-six, must have been born in 1662. He left Rome in 1696, passed through India, and reached China on October 14, 1699 From 1705 he was the Cardinal's interpreter, and in 1728 had been ten years and three-quarters in prison (3) Giovanni Donato Mezzafalce, Italian, Vicar Apostolic of Le Kiang, Missionary of the Congregation, exiled from China, p 365, No 3 (4) Monscigneur Mullener, German, Bishop of Mirio phitan, Vicar Apostolic of Succiven, remained in China at his own risk, p 367, No 1 (5) Monseigneur Alvaro de Benevent, Spaniard, Augustinian, Bishop of Ascalon, Vicar Apostolic of Kiangsi, sent to Macao, p 367, No. 28 The other three priests are not named

Page 186, line 3 Lanha -- As to this word, Monsenhor Dalgado ('Dialecto Indo-Portugues de Goa,' p 19) has, 'Lanha, unripe coco-nut,' and quotes Garcia 'This nut, when green, the Malabaris call elevi, and here in Goa it is lanha' The etymology is unknown Mr Ferguson suspects it is from Tamil slankay, 'green, unripe fruit, fruit just formed' (Perceval, 'Tamil-English Dictionary') Lanka is not in Yule, but an allusion is made to it in

a note on p 874 (second edition), under 'Sura'

Page 186, lines 11 and 15 Chereta — Tamil, chiratian, 'the shell of the

palmyra fruit.

Page 187, hne 23 A sort of marmalade—The substance described is a favourite food of the Tamils in Jaffna, and is called pinātļu, or panātļu. It is described in Tennent's 'Ceylon,' fourth edition, ii. 525, as an orange-coloured pulp mixed with fibre, the juice is expressed and dried in squares in the sun, and then used for cakes, soup, or curry

Page 191, last line Zarvatane—For other accounts of this weapon see Teixeira (Hakluyt Society), pp 6, 268, and the references in Pyrard (Hakluyt

Society), ii 165, note.

I The he boy to make consider

Page 192, line 12 Serpali —Mr Philipps proposes to identify this with Trichinopoly in Tamil we have Tirichchirāppalli Dropping the prefix Tiri (holy), you have left Chirāpalli or Sirapalli, the same letter serving in Tamil for 'ch' and 's' On the maps we have Trichirapali (La Croze, 1758), and Tirushirapali (D'Anville, 1751) Yule, p 938, says the name is Sirapalli in the 'Tēvāram'

Page 195, note 1 Brahmanpuri — This place is in the Sholapur district,

sixteen miles east of Pandharpur ('Bombay Gazetteer,' xx , 411)

Page 202, line 26, and note I Faracjal—Farrukh-fāl (of happy omen, auspicious) was a younger son of Yamīn-ud-daulah Āsaf Jāh, and therefore a younger brother of Shāistah Khān On account of his corpulence and great weight Farrukh-fāl retired into private life He hoarded the presents and gifts obtained from the king at the 'Ids and other festivals, and thus accumulated a great fortune See' Ma,āsir-ul umarā, in 707, s v Muhammad Yār Khān, who married his own cousin, Farrukh-fāl's daughter The marriage took place in 1082 H (1671-1672), 'Ma,āsir-i 'Ālamgirī,' 110, line 7 Farrukh-fāl has been mentioned once before, Vol II, p 389

Page 206, line 9 Pî de-patta - Literally, 'goose-foot'

Page 206, note I —The Dutch took Negapatam in 1658, not 1660

Page 206, line 11 from foot  $\int P de Faria$ —This man, already referred to on p 113, was a person of note at this period. Mr Ferguson, in his 'Captain Robert Knox,' quotes a letter from the Agent, etc., at Madras to the HEI Company, dated July 20, 1663, stating that the ship Anne (renamed the Hope) had been sold to 'Signor Joan Perera da Faria and a Raccan Nocquedah [Arakan skipper]' There is also a letter from the King of Portugal to the Viceroy of India, dated March 17, 1674, in which da Faria is referred to, and a letter from him to the viceroy, reporting the capture of San Thome by the French. In Pringle's 'Selections from the Consultations of the Agent, etc., of Fort St. George, 1681,' Faria is referred to on pp 4 and 15. In the latter place he is spoken of as the commander of the James bulwark of Madras. His son (of the same name) is mentioned on p. 2. No reference to either appears in later volumes.

Page 220, line 5 J Carvalho - Apparently he is the person referred to

ın Vol III, p 160

Page 220, lines 21 and 29, and note 1 Rey Freire—Here and throughout read 'Ruy Freire' He did not command at Ormuz when it was surrendered in 1622, it was the fleet that he commanded He surrendered to the English at Kishm February 1, 1622, while Ormuz held out until April 23 following He had left Portugal April 1, 1619, with two galleons and three other vessels (see L Cordeiro, 'Como se perdeu Ormuz,' p 17) He was a native of the town of Beja, the son of João Freire de Andrada 'Desembargador' He died at Masqat in September, 1633 See Paulo Craesbeeck, 'Commentarios' (1647), chap 1, and p 179

Page 222, paragraph 2 Capture of Ruy Freire de Andrada—The capture and escape are both historical, but the English were the captors, and not the Arabs. According to the Finglish records, Ruy Freire escaped from the Lion, lying off Sürat, during the night of March 16, 1622, with two other

Portuguese and a negro. A skiff had been negligently left alongside, and Beversham, the master, put the blame on the watch of six armed men, coupled with the carelessness of the boatswain about the skiff (see W Foster, 'The English Factories in India, 1622 23,' pp 60 and 83, and the documents quoted there) The Portuguese version of the story, as given by Paulo Craesbeeck, 'Commentarios' (1647), repeated in L Cordeiro's modern work, is much more romantic. Ruy Freire asked for leave to keep Easter Day, and was allowed to send men to Portuguese territory for two pipes of wine By his order one was drugged with dhatura and presented to the Englishmen As soon as captain, officers, and crew were overpowered by sleep, Ruy Freire and his companions got into a boat When fired on from other ships they jumped into the sea and swam to land By dawn they had reached Daman, thence they moved to Bassain, where a small vessel was bought and armed Some time in May, when in mid-ocean steering his course to Ormuz, he encountered Jorge de Souza, and learnt from him that the fortress had fallen He returned to Chaul, and went thence to Goa. The starting-point of this story is defective, since in 1622 Easter Day fell on April 21, OS, and the escape was made on March 16. The East India Company, in their court minute of August 6, 1623, state their belief that a bribe of £1,000 had been paid, but other of their remarks prove that Ruy Freire had already asserted that it was 'by the drunkenes of the master and the companie' that he escaped Ruy Freire was posted to Masqat, and died there in September, 1633

Page 223, line 29 Lunna -Dr Grierson points out that here Manucci must be recording stories he had heard about the mythical sorceress 'Lona, Chamārin' In Hindu tradition she is the prototype of all great magicians, and is said to have lived in that home of sorcery, Kāmrūp, in Assam Malik Muhammad, 'Padumāwatı,' 486, vi (Rām Jasan's edition), speaking of the magician, Rāghava Chetana, says Yah kar guru chamūrin Lonā Sikhā Kānwrā pāthat tonā—'His guru is Lonā Chamārin, when studying in Kämrüpa he learnt the incantations' For the legend of Lona, see W Crooke, Tribes and Castes ,' 11 170, 171, and his Introduction to the Popular

eligion, 'p 366, of p 104 (where she is called Nonā)
Page 225, paragraph i Crocodele of the Oath—Jean Thevenot, who was in those regions about 1667, has the same story, but without the anecdote of the two brothers Thevenot connects the story with a reservoir in the courtyard of a temple situated on the bank of a stream called by the Portuguese Rio Largo There was said to be an underground communication between the tank and the river In Thevenot's time there was no crocodile See 'Voyages' (1727), v 265 The same ruse, as that in Manucci's anecdote, was employed in a case tried by Sancho Panza, when Governor

of Barataria See Don Quixote, part ii, chap xlv
Page 236, line 14, and note 3 Granthaka—Among the Tamils this word
is still popularly used for Sanskrit, so Mr Philipps informs me, and when

last still popularly deed for sansaring, so that I minips into the sand when talking in English they will say, 'So-and-so knows grantham' Page 236, line 23 J de Britto—The place of Father de Britto's martyrdom is 'Woorloor' (of Pharaoh's 'Atlas' [1855]), it lies in the north-east corner of Rāmnād zamīndārī, not far from the Tanjor district boundary, about 51 miles from Pamban point. It is not far from the coast road along which, between 1872 and 1875, Mr Philipps found a constant stream of pilgrims passing to Rameshwaram

Page 236, second line from foot, page 237, lines 5 and 14 Utiar -It is clear that there was some place known to Europeans by this name in the seventeenth and eighteenth centuries. In Tamil Udaiyar is a title, and is applied in Ceylon, Mr Ferguson says, to a kind of headman According to Nelson, 'Madura,' part III., pp. 109, 110, it was used by the Rāmnād Nāyak, the Sethupati, and probably misapphed by Europeans, and turned into a place-name. In 1639 we hear of a fortress called Uthear in Pampa (Pāmban) (Danvers, ii 268). Possibly the Portuguese built it, and the Dutch had a small one at Pāmban, which is still called the Dutch fort. In 1746 de Beauvais published a life of the Venerable J. de Brito, of which an English translation appeared in 1853 (? by Father Faber). On p. 381 it mentions a port called Ostiar, at which de Brito disembarked on his return from 'Topo,' near Cochin. The map in La Croze, edition of 1724, shows an 'Outiar' on the mainland just opposite Rāmeshwaram island. It will also be found in Orme's map of the Choromandal coast in his 'Military Transactions' This is founded chiefly on D'Anville, upon the other map in Orme, the one by John Call, engineer, it does not appear. Most probably, then, Manucci's 'Utiar' was at modern Mandapam, on the mainland, the usual point of crossing to Pāmban on the island, or it was at Tōnitori ('boat ferry'), three miles further on, at the very point of the mainland, marked on map No 41 in Pharaoh's 'Atlas' of 1855 by the word 'Pagoda'

Page 237, line I and note I Massar—As Mr Ferguson believes, Baldæus was the author of this false etymology (see chap xlini [or chap xliv of English translation] Churchill's 'Voyages,' vol in, p 708) The derivation is uncertain, it was discussed in the 'Ceylon Literary Register,'

IV 303, 322

Page 237, line 2 Costa da Emsiada — Properly 'ensiada' It was the name always applied by the Portuguese, and by the Dutch after them, to the coast forming the old southern boundary of the 'Teuver's country' (Rāmnād) (see Valentyn, 'Ceylon,' p 235). Mr Philipps thinks it could be applied to the Indian coast-line of either Palk's Gulf or the Gulf of Mannār, or to both From Point Calimere to Tuticorin you would get roughly Manucci's 80 leagues (say 240 miles)

Page 237, line 3 Consumeres—This is not Cape Comorin, but 'Calimere'; the Portuguese called it Canhameira There seems to be some confusion about this name in Yule and Burnell, even in the second edition, p 157 See Sanson's map of 1652, reprinted in Danvers, vol. 1, 'Capa Conimeira'

and 'Conhomeira' (town)

Page 237, paragraph 1 Breadth of crossing—Mr Philipps, who was several years in the neighbourhood, says that from Mandapam to Pāmban it is about three miles, and from Tonitori to the same place a little under one mile. He does not see how obstructing the passage could prevent access to the Rāmeshwaram temple, it being open to attack from other directions. As to the blocks of marble, he says the sea having eaten off the top of the sandstone reef, the large flat blocks have something of an artificial look at low water. The double line of cut stones along the road from Pāmban to Rāmeshwaram was intended, it is supposed, for the wheels of the idol-car, which is said to have been brought in old days across the reef to the mainland.

Page 237, paragraph 3 A rough country—Mr Philipps agrees that it is a 'rough country,' where the bābul tree to this day predominates, though its spikes are not worse than elsewhere. But there is a banyan tree avenue from Pāmban to the temple eight miles long, and palmyra palms are numerous

Page 238, line 6 Surryana—This word means 'Syriac,' the liturgical language of the Christians of St Thomas, whether Nestorians, Jacobites, or Roman Catholics See the expression, 'na lingua Suriana' in F de Souza, 'Oriente Conquistado' (1710), 11, p 71, as quoted by G. T Mackenzie, 'Christianity in Travancore' (1901), p 64

VOL. IV.

Page 238, line 16: Fine cases.—I ought to have translated 'fine cunnamon

which the inhabitants use in their cookery'

Page 238, line 23 et seq, page 239, line 1 et seq.. The tooth relic or Daladā.—Manucci's account is very incorrect, the best one is found in Couto, 'Da Asia,' Decada VII, livro 9, cap 11., p. 316 (edition 1783), and cap xv11., p 428 See also a memoir by J G da Cunha (London, 1875), pp. 40, 44. The Portuguese believed the relic was handed, mounted in gold, to Dom Constantino de Bragança in 1560. D de Couto and Faria y Souza say it was the tooth of an ape An envoy from the King of Pegu arrived at Goa in 1561, and made an unlimited offer for its restoration The Archbishop interfered, the relic was reduced to powder and burnt. See also

Linschoten (Hakluyt Society), 1, p 292

Page 240, paragraphs 1 and 2. The thunderbolt -The statement about the thunderbolt is, Mr Ferguson holds, both interesting and historical. The 'Mahavanso' (L. C. Wijesinha, Mudaliyar, editor, part n, chaps xxxxx-c, Columbo, 1889), p 328, chap xcv, after recording the birth at Mahi-yasigana (Bintenna) of Raja Sinha II, says (vers. 14-17) that on the same night the leader of the enemy (the Portuguese) dreamed a terrible A spark arose the size of a firefly and grew till it reached Columbo, where it set everything on fire. That day the enemy's host which was approaching Sirivaddhana [Kandy] fled in terror The reference seems to be to what Bocarro, 'Decada 13' (1876), p 45, calls the 'famosa retirada' of Dom Jeronymo de Azevedo from the fortress of Balane (near Kandy) in February, 1603, when he reached Malvana after great loss in killed and wounded. The only objection is that Raja Sinha's birth could not have taken place before 1606 Manucci is quite wrong in coupling the name of Constantino de Sá with that of D J de Azevedo, the latter was Captain-General of Ceylon in 1594-1612, while the former was there in 1618-21 Dom Constantino returned in 1623, and in 1630 was killed with all his army in Uva This is the event referred to in the second paragraph of the text

Page 240, last paragraph Dutch in Ceylon - There were several fleets sent to Ceylon before that under Rijkloff van Goens in 1658 'Tuf de Barbon' and 'Coquinto' are mexplicable. But 'Arriam de Vandermuis' is evidently Adriaan van der Meiden, who succeeded to the command on Hulft's death, and was the first Dutch Governor of Ceylon.

Page 241, note 1 Portuguese commanders -A. de Sousa Coutinho had been sent to supersede k de Mello de Castro, but the latter, being unable to leave owing to the siege of Columbo, acted as second-in-command. De

Sousa's son had no part in the command

Page 242, line 25, and note 2 Irimanas —A better identification is proposed both by Mr Ferguse" and Mr Philipps It is Tiru-malaivasal, the Trimelavaas of English and Dutch writers See Havart, 1, p 42, T Bowrey, xxxii., Pringle, 'Consultations 1681,' p 70, note 89 It is a town in the Tanjor district, fifty-seven miles north-east by east of Tanjor (lat 11° 13', long 79° 56') The map of 1652 in Danvers, and that in La Croze (1724), actually spelt it Triminavaz It was probably once a place of some importance The 'Madras Manual of Administration,' in, p 827, says it has an old Saiva temple

Page 245, line 11 Evantica -- Mr Crooke writes 'Can this be a con-

fusion with Avanti=Ujjain?

Page 265, note i Praying stones -Mr Abu,l Hasan Khan, Wahid-ul mulk, Kırmani, telis me that the idea is rather to obviate possible pollution by touching the ground The practice is common in Persia, and the round disc of clay used there is called a muhr

Page 275, paragraph 1 and note 1 Huranyagarbha - Frazer, 'Golden Bough,' second edition, 1., p 307, refers to this practice in chap. 1., 'Perils of the Soul,' Sections I to 3, 'Royal and Priestly Taboos.' His authority is 'Asiatick Researches,' quarto edition, vol vi, p 535 (article by Captain Francis Wilford) This was a case of two Hindus sent by the Mahrattah Raghunāth Rāo (Ragoba) to England They only reached Suez, still, they were put out of caste on their return Unable to pay for a gold image of a woman or a cow, they compounded by providing a gold your through which they were dragged. E Thurston, Ethnographic Notes' (1906), gives a Tanjor Nayak's case, c 1664-65, evidently taken at secondhand from J H Nelson, 'Madura,' part iii, p 188 This king's name was Vijaya Raghava, and hence probably came Manucci's name (line 13), 'The Victorious = Vijaya

Page 275, note 2 Conquest of San Thome - See further the authorities in T Bowrey, xxxviii, note 4, xlv, note 1—viz, J Thevenot, iii, p 105, Schouten, 1 488, Fryer, 43, L'Estra, 173

Page 276, line 17 Raja Culy—I now identify this Rizā Qulī as the man

holding the title of Neknam Khan He seems to have come to the Karnatik as governor about 1661 J Thevenot, who was through the country in 1666, speaks of him as still in power, and tells us that he was a eunuch named 'Raja Couli,' aged seventy, on whom the title of Neknam Khan had been conferred He had conquered the country with extraordinary rapidity was from him apparently that Sir William Langhorne obtained in 1671 the vas from an apparently that Sir William Langhorder obtained in 1071 the 'cowle,' or grant, of the Madras customs at a fixed rent of Rs 4,200 per annum Neknām Khān died in April or May, 1672, and was succeeded by Muhammad Ibrāhīm See J Thevenot, 'Voyages' (1727), v, p 273, Wheeler, 'Madras,' 1, pp 34, 81, 82, 85, C R. Wilson, 'Surman Diary,' Appendix, p 257, F Martin, 'Memoires,' fol 121, recto

Page 278, line I Portuguese return to San Thome—In 1687 the Portuguese

entered into negotiations for a lease of the town, but these were defeated by Elihu Yale See Pringle, 'Diary Fort St George, 1684,' p 171, note 27,

quoting Wheeler, 'Madras,' 1, p 176 (edition 1861)

Page 278, paragraph 2 Settlement of loose women near Goa.—There seem to have been two communities of this kind. The more celebrated is that of Seroda or Siridao on the coast, six miles south west of Goa city, on Goa Island, between Bambooleem and Nazareth We have the accounts of two visits to it—in 1833 by Walter Campbell, 'My Indian Journal,' p. 211, and in 1851 by R F Burton, 'Goa,' p 117—the first as sentimental as the second is brutally urromantic. The face reproduced in Campbell's drawing is a lovely one But the place intended by Manucci lies in another direction, probably at Narva on Piedade Island, about two and a half to three miles north-east of Goa city, identical most probably with Fryer's 'Norway,' edition 1698, p 152 This must also be the village mentioned by Grose, 'Voyage to the East Indies' (edition 1766), 1, p 140

Page 282, paragraph 1 C de Souza Coutenho - Christavaon de Souza Coutinho was in 1683 captain and governor of Bardes, close to Goa. 'His family have ruined India His uncle, Manuel, weakly lost Malacca, his father, Antonio, lost Ceylon, and he himself lost the richest fleet in India of our time Now (1683) he has lost Bardes' (India Office, 'Portuguese Transcripts,' Translations, 'Noticias,' vol 11, p 440) For Manuel, see Danvers, 11, pp. 26, 67, 78, 81, 82, and for Antonio, *ibid.*, 311, 317, 320

Page 282, line 18 Father F Seraphino - These stories of priestly domination are confirmed by what happened at Chaul in 1683. On August 18 Sambha Ji assaulted Chaul and was repulsed During the action the five guns on the walls were brought into play, but at the first discharge the carriages broke into pieces; the powder was also no more than a little charcoal, and the loaded cannon had not been discharged for fifteen years. The writer attributes the whole fault to the greed of the Jesuits, who were administrators for military stores. Not even the governor himself could fire a gun without their permission (India Office, Portuguese Transcripts, Translations, Noticias, pp 366-447)

Page 283, line 30 Renols—Renucola, Renol 'of the kingdom' (Portr. vl)
Page 284, paragraph 1, and note 2 French loss of San Thome—Valentyn,
'Choromandel,' p 12, gives a plan with wall as
time (? 1675) it was only a heap of rubbishar.
San Thome will be found in T Bowrey, pr
p 41, Valentyn, 'Ceylon,' p 246 (Rykloff's let.)

1675), De Lestra,

pp 34, 59

Page 285, note 1, lines 20 to 28, should read thus 'Between 1662 and 1664 he was Procurator of the province, and subsequently Rector of the College of the Holy Faith, and Rector of the Novitate at Goa He took his four vows at Goa on September 8, 1663 In 1667 he became Superior of the Canara mission, and afterwards Socius of the Father Provincial and visitor of the division of the Province styled the Northern (regio Aquilonis) He was sent to Rome in 1677 as Procurator In 1679 he was serving as a parish priest in the Northern division, and subsequently was rector of the great college of St Paul at Goa, and prepositus of Goa province In 1688 he was made prepositus of the Malabar province, and governed it until 1689, 'in all of which,' etc.

Page 294, paragraph 2 The Mendocas —In the 'Archivo da Relação de Goa' the documents 674-681 refer to the Bassain murders The dates are May 9, October 19, October 20, November 3, November 8, November 10, 1656, February 26, 1657 The last of the eight is unsigned and undated The case was submitted to the Goa tribunal by Francisco de Mello Sampaio, captain of Bassain. First of all the general criminal magistrate, Dr Jorge do Amaral e Vasconcellos, was sent from Goa with powers to investigate into the murders of Francisco Soares da Costa, magistrate (ouvidor), and of the brothers Luiz and Manuel de Mendonça Later the chief justice, João Alvares Carriho, was sent with full powers to deal with the matter, and, if necessary, to depose the captain of Bassain, Francisco de Mello Sampaio He was to send this man a prisoner to Goa. His orders were also to proceed against Jorge do Amaral de Loureiro, whom Francisco de Mello had appointed magistrate. Both Dr Jorge do Amaral e Vasconcellos and João Alvares Carrilho were murdered, the former by poison Finally in 1657 another chief justice, Dr Manoel Martins Madeira, was sent to investigate into the facts. The result is not on record. The murderers, who fled into Mogul territory, seem to have been the captain general, F de Mello de Sampaio, and his brother Diogo See Document 698, dated Lisbon, April, 1662

Page 296, line I Inundation at Masulipatam Havart, 1 196-205, gives a graphic description by an eyewitness of this flood, which occurred not in

1680, but on October 23-25, 1679

Page 296, line 5 Comet — I think this must be the same comet as the one said on p 384 to have appeared in 1702, for as it came in February or

March, that would be 1701, Old Style, and 1702, New Style

Page 298, note I The Muchalkah—The document of February 24, 1699, does not contain these provisions It binds the Dutch to capture pirates, and restore the goods plundered, or pay the value, under penalty of having to quit Mogul territory. The two undertakings in the note are given by Valentyn in two preceding paragraphs. The sum to be paid was

Rs. 24,00,000, not Rs. 24,000 (as in my note). I followed Dubois, and was misled by him

Page 299, paragraph 2 W Norres—The Mogul camp was near the Mahrattah stronghold of Panhäla. See, ante, Vol II, 312 The date was April 28, 1701. Beckles Willson, 'Ledger and Sword' (11 9, note), gives a

, long list of persons making up the procession.

Page 308, line 3 'Abd-ul-ghafur—This 'Abd-ul-ghafur was a Bohrah, and at his death (c 1717-18) is said to have left a fortune of six krors of rupees (over six millions sterling) (Khāfī Khān, 11 942, Tārikh i Muhammudī, 1146 H) The man's wealth may be guessed from Captain Hamilton's statement, 'New Accotat,' 1 149, that he sent out yearly twenty sail of merchantmen It was said that the Moguls extorted a million sterling from his heirs

Page 311, line 16 Mandels—Mr Philipps would take this as meant for Mudali. There is evidence to show that the word Mudali is used in some districts as a caste name as well as a mere title—at any rate, by Roman Catholics. J. A. Dubois (ed. 1906), 15, 16, L. Renevier, 'Notice sur l'origine de la Chapelle à Villenour' (Pondicherry, 1877.), 6, 9, 14, Letter from Father Mond, S.J. (Palemkottah, 1877, privately printed), and a MS Census of Catholics in Marava, 1876. In this last document, out of twenty-two castes, the 'Moudelys' are placed next in order to the Vellalans, a highly respectable caste.

Page 314, line 21 Third order—Mr Philipps holds that this must be a stroke of malice on Manucci's part, for the Society of Jesus never had a third

order, or similar lay body, attached to it

Page 321, line 13 and note 1 Romāpuri —Mr Philipps holds that Romāpuri is an adjective formed from Romāpur (or Uromapur), the ordinary Tamil word for the city of Rome It is placed by Beschi under Puri (towa). But I still think the adoption of the form may have been influenced in the way stated in my note

Page 331, note 2 Father Berthold:—In the Patriarch of Antioch's Decree of June 23, 1704, he is designated as Carlo Michaele Bertoldi (Norbert,

'Mémoires Historiques,' 1747, 1 116)

Page 333, line 2, and note 2 Aurpaliam—The kingdom of Aura is mentioned in the 'Imperial Gazetteer of India,' first edition, iii 131, under Dharampuri, which belonged to that kingdom up to 1688, when it was annexed by Maisūr This shows that the kingdom was of considerable extent, if the place in the note was the capital The two places are 104 miles apart

Page 333, note 3 Aour—This place is about thirteen miles and a half nearly due south of Frichinopoly Out of deference to the Portuguese the Catholic Church here is still left in the diocese of Mailāpur (San Thome)

Other spellings are Aur, Avoor, Auvoor, Aghoor

Page 335, paragraph 2 A cross hidden in a bunch of flowers—From the 'Memorie Storiche' (1761), vol v, p 8, as quoted by R C Jenkins ('The Jesuits in China,' p 18), I find that on September 1, 1645, a reference was made to the Propaganda, one question being 'whether Christian magistrates may carry a cross hidden under the flowers which are presented at the heathen altars, and secretly worship that cross' The reply was in the negative. The passage is also in Norbert (edition 1766), vol. vi, p 5 (seventh question).

Page 338, line 8 Arack—Arasu, arasmaram, s., a tree, the Ficus religiosa, arasāni, a bough of this tree, which, together with one from the Kaliyāna murruku [marriage lemon-tree], is fixed in the middle of the marriage pandal, called arasānikkāl, and round which the parties go when performing particular ceremonies (Percival 'Tamil-English Dictionary')

Page 339, line 12 · Ramade.—Mr. Ferguson says perhaps ramade represents arai-madam, Tamil for 'single roomed-house.' On the other hand, Mr. Philipps (I think with more probability) refers it to the Portuguese Ramada, (literally, 'boughs or leaves'), and finds that word used as equivalent to pandal in a letter from Father Hieronymo de Bellem, Provincial of 'Madre de Deos,' to the Goa viceroy, dated November 10, 1727 See J H da Cunha Rivara (Ensaio Historico,' Goa, 1858, p 332)

Page 345, paragraph 1 Procession of August, 1701—In a letter dated

October 30, 1702, written to Friar François Marie de Tours at Rome, Father Paul de Vendôme comments on the heathen nature of this procession

(Archives Nationales, K 1374, Document No 41)

Page 351, line 10, and note 4 Apes—Could this be Castañeda's apes? See Yule, s v 'Hopper,' p 425, 'flat cakes of rice flour' This is from Tamil appan, 'bread' (D W F)

Page 352, line 10 Monsieur Appiany - There was at San Thome in 1702-3 a Giovanni Appiani, priest of the Congregation missions He attests a copy of the bishop's certificate in favour of the Jesuits (Archives Nationales, Possibly he was a relation of the better-Paris, K 1374, Document No 43) known Luigi Andrea Appiani in China See ante, note to Vol III, p. 184

Page 367, line 5 Jeremah — The quotation is from Lamentations 1, v. 12 Page 367, note 2, last line—It was on November 19, 1620 (not in 1612), that Iranquebar was conceded to the Danes See Mr Ferguson's letter in the Journal RAS for 1898, pp 625-7
Page 370, line 17, and note 3 Tripapoulour—For 'Tirepopelier' see

Page 370, line 17, and note 3 Tripapoulour—For 'Tirepopelier' see Baldæus, 'Malabar en Choromandel,' chap xxiii, and Valentyn, 'Choro-

mandel,' p 9

Page 377, line 40 Mange Copang — Manji Kuppan, lying to the north, where the civil station is situated, is now known as Cuddalore New Town, while ancient Cuddalore is called 'Old Town' The ruined fort St David lies between the two There are railway-stations at both towns, two miles apart.

Page 378, line 29 Our random —A T Pringle ('Diary of Fort St George, 1685, p 170) speaks of the cession of 'two myles of ground, or yo randome of a shotte of a pe of ornance, next and round about the town On p 198, note 109, there is another instance in the year 1695 also quotes a passage from Kenelm Digby, cited in Todd's Johnson, second edition

Page 379, line 12 Egip —H H Wilson, in his 'Glossary,'p 206, suggests ' Hejib, and C P Brown has hejib, a clerk or writer Leib may be a corruption of happe, a door-keeper or chamber ain, applied to a confidential servant sent as a messenger A T Pringle ('Selections from the Consultations

1681,' p 68, note 57)

Page 382, line 4 Maisonneuve —Governor F Martin writes to Pontchartrain on February 15, 1700 ('Archives du Ministère des Colonies,' C<sup>2</sup> 65, fols 67, verso, to 68) 'A very unpleasant affair has happened, and we may yet feel further evil consequences from it, owing to that belief usual among Mahomedans that it is a sort of meritorious act to injure Christians, even when they themselves are entirely to blame Round Pondicherry are several small fortified places governed by Mahomedans, who allow their garrisons to wander over the country, plundering it, and even intruding into other jurisdictions By this conduct they hope to be free of having to provide their soldiers' pay

A party from one of these forts, situated about eight leagues from Pondicherry, after driving some cattle from various places, entered upon lands dependent on our fort, whence on November 17 [1699] they drove before them some two to three hundred head of cattle belonging to our townsmen.

As soon as we learned this we mounted our horses.

'Monsieur de Livernan, naval lieutenant in the king's service and commanding our troops, was the first, followed by the Sieur de Maisonneuve, also an ensign of marine and lieutenant of a company in the fort. From one of the gates of the town the commandant saw the enemy enter a wood half a league off with their booty. Some of our lascarins (lashkaris)—that is, soldiers of the country—had followed and were engaged with the enemy in the wood. Monsieur de Saint-Mars and I (Martin) were at the head of a detachment on its march from the fort.

'Monsieur de Livernan, seeing that it would be some time before our men could be supported, and being full of ardour and courage, pushed on, followed by the Sieur de Maisonneuve As they entered the wood they found twenty to thirty horsemen and some men on foot, who advanced against them and fired While the commandant was taking aim, a musket-ball struck him and broke the small bone of his right arm, a little above the wrist Put hors de

combat by this wound, he was forced to retire

'The Sieur de Maisonneuve was next attacked by the same horsemen, and being pressed by them, he shot their leader down. The men, excited by this loss, surrounded him, he warded off several blows with his sword, but in the end, overcome by numbers, he was cut down and left on the field.

'We and our detachment reached the wood as the fight ended. The enemy had retreated at the gallop, and were so far off that there was no hope of coming up with them. We returned to the fort, and wrote to the principal officials of the province, setting forth our complaints. The only satisfaction we have obtained is their censuring the governor of the fort from which the marauders had issued. Their leader died of his wound five or six days after receiving it. Monsieur de Livernan is out of all danger from his, but it will be a month more before his arm is restored to its ordinary condition.

'I cannot praise sufficiently, my lord, the zeal and energy of the commandant in carrying out the king's orders for the interests of the Company, which he warmly enters into Personally, I am thankful for his care to maintain the good terms on which we stand, so conducive to good public results. It were to be wished that the king's officers under him, the Sieurs de Saint-Mars and La Chenardière, who are naval ensigns acting as captains of the two companies, would also see their way to a similar understanding'

The Sieur de Livernan tells the story himself in his letter of February 19, 1700 (C<sup>1</sup> 65, fol 95) In its main lines it is the same as Maitin's account, but Maisonneuve's death in given somewhat differently. When wounded himself, de Livernan made over his musket to Maisonneuve. They resolved to rejoin Martin, then Maisonneuve turned to the left, and fell, no doubt, into an ambuscade, where he perished after wounding the enemy's leader

De Livernan arrived in India in 1699 with Des Angiers, his instructions being dated November 30, 1697, he resigned and left for France in

February, 1701 See Kaepplin, 547, 549

In a memon on the French Company, 'Bibliothèque Nationale MS Français,' No 6,231, fol 25, verso, the combat is told to the same effect as in M Martin's letter, the writer adding that Maisonneuve was 'haché en

pièces' He gives the date as November 27, 1699

Page 382, last line Bannapalam —Mr Philipps has found this place for me where I ought to have looked for it myself —It is on Indian Atlas Sheet, No 80, and also on map No II of Pharaoh's Atlas (1855) —It appears as Bommaya-paleiyam, being just outside of and on the north edge of the French territory —It lies on the old sandy road along the seashore —The

attack on Bamiapallam took place upon August 6, 1701; Kaepplin, 483,

relying on an MS. 'Journal,' by F Martin.

Page 393, line 3 from foot An envoy from Governor Martin.—The resolution is dated February 6, 1701, and the bearers of the presents were two natives of India (P Kaepplin, p 482)

Page 399, note I Tom Clarke's gate—I beg a reference to the additional note to the Introduction, p lxv, founded on Colonel Love's and Mr Penny's

information

Page, 405, line 22, and note 2 Desprez—He left Pondicherry March 12, 1702, and reached the Nawab's camp on the 16th At his second audience on the 23rd, he was accompanied by Manucci, and at his leave-taking on the 25th, Dâ, ud Khān offered the French a cession of Madras on condition of electing the English (Kaepplin, p. 487 relying on F. Martin's MS 'Iournal').

ejecting the English (Kaepplin, p 487, relying on F Martin's MS 'Journal').

Page 405, last line but one Wishing to be of use to the French —A further instance of Manucci's employment by the French is found in a letter from Pondicherry to the Directors of the French Company, dated February 5, 1703, where it is said 'We send a copy of the instructions, which we have given to the Sieur Manouchy, in order that he may take steps with the general of the "Mores" (Mahomedans) and the awan in case of need' ('Ministère des Colonies,' C<sup>2</sup> 67, fol 11) Colonel H D. Love has favoured me with a copy of the previous minute on the same subject, taken from the Pondicherry records. It is dated January 15, 1703. After reciting rumours of a declaration of war against France, the news brought by a Portuguese captain, Manuel Rodrigues, that he had seen five Dutch vessels assembled at Malacca, and the fact of Dutch preparations at Negapatam and in Ceylon, it assumes that Pondicherry is threatened. It was resolved to sell as far as possible the coin and ingots with the stock of cloth and coral, and that any unsold surplus should be deposited with the English at Madras and Fort St David, as had been done in 1693, through the good offices of Monsieur The same reasons led them to open negotiations with Nawab Dā, ūd Khān, and ask for his protection in case of need 'To do this with the least publicity and expense, they had selected and appointed the Sieur Nicolas Manouchy, Venetian by birth, married and established at Madras for twenty years past, and an old friend of the French, known to and honoured by the highest noblemen at the Mogul court by reason of having there practised medicine with success for several years, and particularly esteemed by the Nawab Da, and Khan and the diwan, or intendant of the army The instructions necessary for this negotiation will be delivered to the said Sieur Manouchy, by which he shall be bound, and to which he shall conform most exactly' The signatories are Martin, de Chalonge, D'hardancourt, Delabat, and Desprez Again, when difficulties arose in 1712 with a new Diwan, the Chevalier Hebert sent Manucci to him with a present of 300 pagodas ('Bibliothèque Nationale,' Ariel Collection, No 8,927, f 153, quoted by P. Kaepplin, pp 616, 617, note 1)

Page 407, note 2 *P* van der Burg—For this man see also Havart, 111 18, 19 (1672-76), and Valentyn, 'Choromandel,' p 16 (1672-74 and

1709-20)

Page 428, note i French Capuchins at Madras—These Capuchins did not meet with unfailing good treatment. In 1668 Fathers Ephraim and Zeno were expelled by Sir Edward Winter, when they retired to San Thome. A court minute of December 16, 1668, ordered that they should be encouraged to return 'as they shall be found to deserve' (vol xxv, fol 180). Sir E Winter was governor by right 1661-65, and by usurpation 1665-68 (Wheeler, 'Madras,' 1 33) Fathers Ephraim and Zenon were again turned out, along with Pierre Deltor, early in 1674, at the instigation of the Dutch,

then engaged in hostilities with the French at San Thome. The party went

vid Jinji to Pondicherry, then a mere village, where they were sheltered by F. Martin and de Lespinay ('Mémoires,' T\* 1169, fols. 241, 243, and 246)
Page 429, line 2 A high reputation—Father Jean Baptiste de Saint Aignan in his report to Colbert, dated Easter, 1670, says the bishops of of Beryte and of Heliopolis, styled the Madras Capuchins 'des ventables apôtres et enfants de Saint François' See A Rabbath, S J., Documents

Inédits (Paris, 1907), 1 516
Page 431, note 1 Father de Sa — The name of Jeronymo de Sa, 'treasurer-in chief of the see of Goa,' is given in the letter of the viceroy to the King of Portugal, dated December 28, 1651, when reporting on Father Ephraim's case (India Office, 'Portuguese Transcripts,' Translations,

vol xvii., 'Books of the Monsoons')

Page 432, at end of paragraph 1 Le Gous's account—At the end of February, 1650, Le Gouz and Father Zeno, who had been travelling together, arrived at Swally (off Sürat) There they heard of Father Ephraim's arrest. His crime, they heard, was that he had denounced the Catholics, who had beaten and thrown into wells the images of St Anthony and of the Blessed Virgin, and by so doing behaved worse than the Hindus, who at least respect what they hold to be holy A Portuguese friar felt aggrieved, and Father Ephraim was sent for to San Thome, but maintained his opinion They admonished him, that he, a thing of naught, a pedago of a foreigner, should not utter such things. As the Franciscans somewhat favoured him, he was not arrested then, but shortly afterwards, while on Portuguese territory, the officials of the Holy Office laid hold of him. Father Zeno remarked to Le Gouz that it was no wonder, if the Portuguese fathers knew nothing of the decrees of councils, for mostly they came to India as soldiers, and there entered holy orders He hoped the French would come to trade in India, as they would bring with them men of learning. Le Gouz had met Father Zeno at Sürat in 1648, where he had then been ten years. They travelled down the coast as far as Goa, and thence back to Surat In that year the Grand Inquisitor at Goa was a renol (native of Portugal) and a secular priest, his colleague being a Dominican Le Gouz left Swally on March 1, 1648, on board an English vessel, and Father Zeno started by land

for Madras to take charge of the parish (\*Les Voyages et Observations du Sieur de la Boullaye Le Gouz '[1653], pp 126, 190, 193, 214, 222, 264)

Page 435, line 18, Capuchin, page 463, line 23, and footnote 1, convent of Capuchins, page 467, line 14, province of the Mother of God of the Capuchins in the East Indies, page 475, line 29, a [Capuchin] church—The Portuguese cause confusion, Mr Philipps writes, by using the name Capuchas for those who were not Capuchine at all in the usingly accounted Capuchos for those who were not Capuchins at all in the usually accepted In Italy the 'minori cappuccini' are the members of the body sense finally approved as an independent order in 1619 by Paul V These Capuchins never had any houses in Portugal or in the Portuguese dependencies in the East The Capuchos at Goa or Mailspur were 'Observantes Reformados' The order founded by St Francis, who died in 1226, divided itself into (A) Conventuals (minori conventuali), and (B) Observantines (minori osservanti) The Franciscans who followed the Portuguese to India were Observantines, and in 1618 were formed into an independent Indian province, with the name of St Thomas (see Rivara, Lingua Concani,' p 23) In 1628, with the sanction of Urban VIII, the Portuguese Observantines in India divided into (1) the original Observantines, (2) Observantes Reformados, popularly styled Capuchos or Recolletos, and the convents were divided. The latter body obtained those of Madie de Deus, of the Cabo, and of the Pilar These Capuchos formed

the Provincia Capucha da Madre de Deus' These facts explain pages 462, last line, and 463, line 5 First of all Father Ephraim said Mass at the Convent of St. Francis (of the Observantes), and then at the Convent of the Mother of God (of the Observantes Reformados) See Fonseca, 'Goa,' p 220, and Archbishop João Chrystomo d'Amorim Pessoa, 'Noticia sobra o Estado do Real Padroado Portuguez das Indias Orientes no anno de 1779, 'Obras,' 111, part 1, p 253
Page 440, line 14, and note 1 Latria—This word is also in the New Oxford Dictionary, but with no example between 1645 and 1845
This must be the Capuchin that

Page 467, line I Ambroise of Preuilly - This must be the Capuchin that Manucci met at Sürat in 1656 (see Vol I, p 62) François Martin, in his Memoires, fol 71, speaks of Father Ambroise acting as interpreter to Monsieur de Faye, French Director in March, 1669, when he paid a visit to the Mahomedan Governor of Surat Carré, 'Voyage des Indes Orientales' (1699), p 24, referring to 1669 or 1670, states that Father Ambroise was then head of the Capuchins at Surat

Portuguese at San Thome—The first visit of the Page 468, note I Portuguese to the tomb of 5t Thomas seems to have been made in 1510. They heard of it from an Armenian called Sikandar, and they started from Pulicat to find the place (Barros, 'Decada III,' livro vii, capitulo 11

[vol 111, p 222 in edition of 1777])

Page 468, note 2 Geldria - The Dutch fort Geldria, built in 1613-15, received its name from its founder, Wemmer van Berchem, a native of Gelders (see L C D van Dijk, 'Tes Jaren uit het leven van Wemmer van Berchem, pp 19, 20, 30 note, and Valentyn, 'Choromandel, p 13) It was in 1610 that the Dutch obtained leave to found a settlement at Pulicat (see the agreement, dated April 24, 1610, between Captain Arent Maertszoom and Venkata Pati Raya, in Heeres, 'Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum' [1907], pp 84, 85) As to the etymology of Pulicat, see Havart, 1 105, and Thomas Bowrey, p 52, note The oldest Portuguese form is Paleacate

Page 471, note 1, line 11 His other point -I find I have sadly misrepresented Mr Philipps's meaning This sentence should read 'His other point is that in the Hindustani spoken at Madras, Tamil is called "Aravi" (H H Wilson, 'Glossary,' p 31) Thus the text by 'Arabi' might mean the Tamil language, which is not otherwise mentioned. On the other hand, it is strange that if that language were intended it should not be called Malabar, famul, or Thamul The two latter words were in use by the Portuguese in 1654 and 1656 See Rivara, 'Lingua Concani,' pp 225, 226

Page 479, note, line to Govern .. - This should be read as governor of

the bishopric'--- e, administering it during a vacancy of the See.

Page 480, line I Friar Antonio -Antonio de Santiago, Capucho, is mentioned twice in letters from the Viceroy of Goa to the king, dated May 15 and August 23, 1658 He was then Commissary-General of the Franciscan Observantines of the Mother of God province, and a religious in that convent. For the meaning of 'Capucho,' see additional note to 111, p 435

Page 480, line 3, and note 1 Discalced - This word is in the New Oxford

Dictionary, but without an instance between 1700 and 1867

Page 480, line 10 Superior of the Province of the Apostle St. Thomas.— Father Manuel must have been an Observantine and not an Observantine Reformado, because (1) the Luz Church at San Thome was the only one on the Choromandel coast held by the former body, (2) above his signature on P 479, supra, he says not our but the convent of the Capuchin fathers. (3) all Franciscan missioners in the south, with one exception, belonged to

the Observantines. From 1619 the Indian province had not only a Ministe Provincial, but a Commissary General sent from Portugal ('Rivara,' p. 25) Apparently the Commissary ruled over both orders of the Franciscans.

Page 480, line 11, and note 2 Definitor - This word is in the New Oxford

Dictionary, but without any instance between 1745 and 1867.

Page 486, lines 12 and 13 The fortress of Vellore . the ditch is large—Compare Leyden's 'Farewell Velura's moat-girt towers ('Poetica

Remains (1819), p 159)

Page 487, line 19 Pures —Mr Philipps makes a very good suggestion Why not Bohrahs, who are Mahomedans, and likely to be on board pilgrim ship? There is a form 'Bohari,' which comes very near Manucci'

Pures' (H H Wilson, 'Glossary,' p 91)

Page 488, line 18. Even to 1609 —According to Captain Hamilton, 'New Account, 1, pp 202 219, 232, the trouble began at the end of 1687 wit Governor Child's Paper of Grievances (thirty-five articles), to which Aurangze replied with a farman of the thirty-first year (July 11, 1687, to June 30, 1688 Page 489, line 13 Old Woman's Island—'Old Woman's Island is onl

separated from Bombay at flood-tide, and it can be easily reached on foot a the ebb' (J H Grose, 'Voyage to the East Indies,' edition of 1766, 1, p 57

Page 490, line 3 from foot Najabat Khan — The new governor arrived i

January, 1704 See Kaepplin, p 532
Page 491, line 4 Attack on Surat — This event belongs to February 1703 The Mahomedan officials did nothing, and left all defence to th foreign merchants. The Europeans fortified and defended their factories and the Asiatics manned the walls. The environs were plundered, and after ten days the Mahrattahs retired with an immense booty (Kaepplin, p. 498 from French sources)

Arab raid.—The Arabs of Masqa Page 491, second paragraph

See Kaepplin, p 535 plundered Sürat in September, 1703

Page 500, line 13, and note 2 Palakollu.—Palakollu was not the fire settlement of the Dutch, there is a note on it in T Bowrey, p 105, note 2 and J E Heeres, 'Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum,' p 232, note corrects the erroneous date of 1652 in the 'Imperial Gazetteer, Havart, in ct seq, is given the list of the Dutch chiefs of Palakollu from

1613 (D W F)

£

Page 502, line 1, page 509, line 9 Calabad, Calabay -Colonel D ( Pitcher furnishes me with what must be accepted, I think, as a much bette identification He suggests Kālābāgh, long 77° 40', lat 24° 51', a haltini place on the old Dakhin road, and over 100 miles south of Gwaliyar Indian Atlas, Sheet No 52, south-east In the 'Journal of John Jourdan (Hakluyt Society, 1905), p 151, it is spelt 'Collybaye,' and Tavernier (Ball edition, 1, pp 57, 58) has it in the form of 'Callabas' The place is certain not very near to (waliyar, and south instead of north of Narwar, but 1705 the Mahrattahs could hardly have penetrated much farther north the Kalabagh

Page 509, line 3 The college — This is possibly an allusion to the semina. established by the Societé des Missions Étrangères of Paris, for the traini of native priests It was opened at Ayuthia (Juthia, Yuthia) in Siam abo 1666, and there remained until 1767, when that town was destroye During 1767-69 it was at Hon Dat, in Cambodia, and thence was transferre to Virampatnam, near Pondicherry It was closed in 1782 In 1807, aft the British had acquired the Straits Settlements, it was re established Penang, and there it still continues and flourishes See 'Missiones Catholic

Descriptæ, Anno 1901, Rome, 1901, p 690

#### VOLUME IV

Page 2, paragraph 2 Complaints against the Jesuits—The Capuchin case will be found set out in a small volume of eighty-five pages now in the Archives Nationales, K 1374, document No. 54 The title page is Questions proposées à la Sacrée Congrégation de la Propagande sur les Cérémonies payennes que certains Missionaires permettent aux Chrétiens Malabares dans les Indes Orientales, par le R P François Marie de Tours, Capuchin, Missionaire aux Indes Orientales (À Liège, chez Guillaume Schuppen, rue des Maures, proche la Grande Église, M DCC IV) At the foot of the title page in an eighteenth century hand are the words 'Paru

à Paris vers la my-September, 1704'

Page 4 Addition to my note on the Patriarch—A contemporary account of the Patriarch's acts in China is printed in 'O Chronista de Tissuary,' edited by J H da Cunha Rivara (1866), 1, p 44 The Patriarch arrived at Macao from the Philippines on April 4, 1705, and left Canton for Pekin, September 0, 1705 Sigotti, the surgeon, died at Pekin, December 12 The dispute in China is dealt with by the Rev R C Jenkins, 'The Jesuits in China' (1894) He takes an unexpectedly favourable view of the Jesuit motives and aims, and lays the burden of the Patriarch's fate on Pope Clement XI The faults laid to the Pope's charge are (1) his choice of a young and inexperienced though saintly legate, a man quite ignorant of China, of feeble constitution, and of a somewhat testy temper, (2) his failure, from considerations due to European politics, to put the requisite pressure on the King of Portugal to procure the Patriarch's release

Page 61, second paragraph Sūrat—The troubles recommenced in July, 1704, under Najābat Khān Another new governor arrived in July, 1705

See Kaepplin, 533, 534

Page 64, note 1 Date of rot—The mistake is mine and not Manucci's. September 24, Old Style, corresponds to October 5, New Style, which was, moreover, a Sunday

Page 65, line 30 Guety—There was a Frenchman of the same name, a clockmaker, in the service of the Emperor of China at this period See 'Memorie Storiche,' viii, pp 92 103. He may have been a relation of the

Guety at San Thome

Page 99, line 19 Cutting off their noses — By the kindness of Mr Williams, Resident, and Mr J Rennie, Assistant Resident, in Maisūr, I have obtained the following information from the Archæological officer of that State In Kanarese works of the seventeenth century there are frequent references to cutting off the nose of an opponent in battle See Apratima-inra-Charita, pp 38, 144, 147. Ch.ka-deva rūya-bamsāvale, pp 15, 49, 50, 62, 64, 67 There is a tradition that when Randulha Khān, a Bījāpur general, was repulsed from before Stirangapatam, all his men had their noses cut off I have since found the practice described in a Fort of George resolution of January, 1679, even to the cutting instrument, Manucci's half-moon of iron (Wheeler, Madras, 1, p 104) The upper lip was removed along with the nose

Page 99, line 20 So active—The Archæological officer is inclined to think that the allusion is to the Bedars, a very active and agile tribe, the members of which used to conceal themselves in the forests and harass travellers on the roads J H Grose, 'A Voyage to the East Indies' (edition 1766), p 247, speaks about the singular methods of the Maisūr troops, and their 'particular dexterity in cutting off noses' In the Maisūr campaign of 1659 against Madura, 'under direct orders of the Rāja of Maisūr, the invaders had cut off the noses of all their prisoners, and sent them in sacks to

Srirangapatam as glorious trophies' (J H Nelson, 'Madura,' part iii, p 139). This campaign was known as 'The Hunt for Noses.' Shortly afterwards a counter-invasion of Maisūr was undertaken by Kumara Murtee, younger brother of Tirumala of Madura. This effort was crowned with complete success; the King of Maisūr was captured, his nose was cut off, and it was sent to Madura ('Madras District Gazetteers—Trichinopoly,' 1907, vol. 1, p. 55). An author who wrote sixty years ago, Muhammad Rafī', 'Akhbārāt-ul-Hind,' British Museum, Oriental MS, No. 1,726, fol. 5226, declares that to the south of Chīnāpatan (Madras) was a kingdom once ruled over by Kantī Rām, where an ancient temple exists to whose idol the most acceptable offering is one of men's noses. Hired servants are employed to collect them by attacking travellers. Haidar Nāyak (of Maisūr) was the Rānī's ally, and adopted the cutting of noses as a regular punishment, the mutilated culprits being formed into a regiment by themselves.

Page 105, line 3 Captured English vessel—Bouynot arrived at Pondicherry from Calicut January 17, 1705, after taking an English brigantine, which he released in exchange for a draft on Madras for 3,000 pagodas

See Kaepplin, 512

4

Page 146, note I G Pelle—I am indebted to Monsieur P Kaeppelin ('Agrégé d'Histoire,' Paris) for the following notes from his forthcoming 'La Compagnie des Indes orientales et François Martin, 1664-1719' G Pellé reached Sürat as an under-merchant, October 15, 1681, on the Président, which had left Port Louis on March 26 in the company of the Blanc Pignon He left Sürat with F Martin and A Deslandes on the St Louis, May 1, 1686 After arrival at Pondicherry he was promoted to merchant, and sent to Bengal in August, 1686, where he was placed under Deltor, he and Regnault both sailed in the St Joseph In 1701, after A. Deslandes had left Chandarnagar, he became member of Council, and one of the principal men there He died at Chandarnagar on March 7, 1703

Page 148, note 1 Deslandes - Probably we ought to read 'Dulivier' in

place of 'Deslandes'

Page 151, note 4 The game of pallone—'This bat is as noteworthy as the ball. A wooden cylinder, about 8 inches long and 6 inches in diameter, with an outer array of inserted wooden spikes, and an interior cross-grip shaped to the player's hand—such is the arm-piece or bracciale (article on 'Pallone, the National Game of Italy, by J F Mather, jun, in the Century Magazine for August, 1907, p. 607) The bracciale is figured on p. 611.

Page 152, line 26 Prostitution of wives and daughters — Capiain Robert Knox, in his 'Ceylon,' edition 1681, p 92 (or edition, 1817, p 186), bears

out this statement

Page 159, note Bossieux — J B de Boissieux was Military Commandant at Pondicherry from February, 1701, to February, 1709 See Kaepplin, 550, 611

Page 166, note *d'Hardancourt* — C d'Hardancourt took charge at Chandarnagar in March, 1711, and died there on November 28, 1717 (Kaepplin, 636, 639)

Page 178, line 26 Nicolao Rodriguez —On pp 153 and 155, ante, he was styled 'João' See also p 262 for a 'Biother Nicola Rodriguez,' who is possibly the same man

Page 196, note 2 Begam Jani - She died of cancer in the breast from

which she had suffered for two years ('Mā,āsir-i 'Alamgīrī,' p 494)

Page 197, line 9 Sipihr Shukoh,—Sipihr Shukoh, son of Dara Shukoh, and son-in-law of 'Alamgir, died 14 Rabi' II, 1120 H, July 2, 1708, at Dihli, aged sixty seven (lunar) years ('Tārīlh-i-Muḥammadī,' 1120 H)

Page 207, line 25, and note 1 Mirra Aryang —For a proposed identifica-tion, see additional note to Vol. I, p. 328.

Page 209, line 2 Chuha - For a good account of these men, see

T. Bowrey, pp 256, 257
Page 210, line 19 Pegw fireworks.—Captain Hamilton, ('New Account,' 1744, 11., p 55), who saw these 'rockets, gives a better description The carcass, made of a large hollowed tree, was filled with gunpowder and bound round with green buffalo hide thongs, the tail, sometimes 120 feet long, was a large bamboo. The whole was attached to the branch of a high tree, from which it was discharged

Page 215, note 2 Flacourt—There were three Flacourts in the French Company's service The father came to India among the first arrivals, and retired to Europe in 1684, leaving his two sons, Charles and François, behind I am indebted to Dr Kaepplin for this information I de Flacourt was sent from Pondicherry to Bengal, and left the service in 1711 (Kaepplin,

p 636)

Page 217, note 1, second sentence—Read 'just outside the old Black

Town' See correction to Introduction, p lxv

Page 225, line 11 They buried the blood — It is a common rule that royal blood may not be shed upon the ground, nor in bleeding should it be allowed

to fall' (j G Frazer, 'Golden Bough,' second edition, 1, p 354)

Page 232, note 1 Bouynot—His name crops up in 1713 and 1715 as
the captor in the China Seas of an English vessel, which he sold at Manila. On its coming to Madras, the original owners claimed it (C R Wilson, 'Early Annals,' 11, part 1, pp xlv11, 230, October 10, 1715) This officer is also mentioned several times in the French archives between 1705 and 1715 He died in India about 1714, just as an inquiry into his conduct was commencing See Kaepplin, 599, 600, 609, 610

Page 239, paragraphs I and 2 French envoy to Dāūd A hān — Martin says a Brahman was sent towards the end of 1705, but he does not give his name. Däud khan had demanded, in July, 1705, the restoration of the Phenix to the Dutch and a payment of 100,000 rupees as fine for building a fort with-

out leave (Kaepplin, p 517)

Page 244, line 29 A'zam Tarû.—In the description opposite his portrait in O D 45, Reserve, there is the following character of this prince 'It is he whom Aurangzeb caused to be arrested because he suspected him of an intention of taking flight to Bengal . This prince is by nature very choleric, a debauchee, rough and discourteous to everybody, also avaricious'

Page 257, line 16 tattoo marks —For a full account of Burmese tattooing, see John Nisbet, 'Burma' (1901) Captain Hamilton, 'New Account

(1744), 11 48, says the tattooing was confined to the Burmans

Page 262, line 9 Rodriguez — Perhaps this is the Rodriguez twice

mentioned already, iv, pp 153, 178

Page 263, line 3 Hindu Rao - For other evidence of his connection with

Penükonda, see ante, p 249, note 1, at end Page 266, line 5 Fra Ivo — Father Ives (or Yves) was for a time provicar at Surat, but was deposed in 1695 in favour of a Jesuit. He died before 1700 (See Archives Nationales, K 1,374, Document No 43)

Page 271, note 2, at end —Dr Ross informs me that he has now presented

the manuscript to the India Office Library (January, 1908).

Page 326, note 2 Eusebrus.—Father Tachard and the other Jesuits prevented François Martin from appointing Father Eusebius chaplain of the Saint Louis, but he was allowed to proceed as a passenger. See Kaepplin, 557

'Abd-ul-Hamid, Lähori, 'Bādshāhuāmah' ('Bibliotheca Indica'), 2 vols, Calcutta, 1867, 1868

'Abdullah-bin Yūsuf 'Ali, Indian Civil Service, 'Monograph on Silk Fabrics,'
4to, Allahabad, 1900

Abū,i Fazi, 'Aliāmi, 'Akbarnāmah,' translated by H Beveridge ('Bibliotheca, Indica'), Calcutta, 1897 (in progress)

Abū,1 Farl, 'Allāmī, 'Ā,in i-Akbarī,' translated by H Blochmann and H S Jarrett ('Bibliotheca Indica'), 3 vols, 8vo, Calcutta, 1873, 1891, 1894.

Agrah, Archæological Society of, Transactions, 1874-78 8vo, Agra, 1874-78.

'Agra Catholic Calendar and Directory for 1907,' 'Notes on Jesuit Missions,' by Father Félix, Capuchin, Simla, 1907

'Ahkām 1-'Alamgiri,' Persian MS, Irvine Collection, No 252

Ahmed Khan, Syud, 'Asar-oos-sunnadeed,' 8vo, Delhi, 1854.

Airy, O, 'Charles II,' 1904

Allen, Grant, 'Evolution of the Idea of God,' 8vo, 1897

Alwis, C, article by (see Orientalist)

Anand Ram, Mukhlis, 'Chamanistan,' Lakhnau, litho, 1294 H (1877)

Anderson, John, 'Mandalay to Momien,' 8vo, 1876

Andreae, Joannes, 'Constitutiones Clementis Pape Quintiuna,' folio, Venice, 1479

Andreae, Joannes, 'Laber Decretalum ,' folio, 1584

Angles, Joseph, Valentinus, 'Flores Theologicarum Questionum in Quartum Librum "Sententiarum" Collecti, '8vo , Levden, 1587

O Anglo Lusitano, Bombay, June 2 1887

Annuaire Dominicaine for September, 1906

'Annuario do Arcebispado de Goa,' Nova Goa, 1885

Anquetil Duperron, A. H., 'Essay on Tanjor Rajahs' in 'Recherches sur l'Inde' (see Bernouili).

Anquetil Duperron, A. H , 'Zendavesta,' 3 vols , 4to , Paris, 1781

'Arabian Nights,' translated by R. F Burton (edition L C Smithers), 12 vols., 8vo, 1894-97

Arvieux, Le Chevaher Laurent d', "Mémoires," edited by J B Labat, 6 vols , 12mo . Paris, 1735

'Asiatic Researches,' 4to , Calcutta, 1799

Assatic Society of Bengal, Journal of, vol 1xxii., 1904.

Atkinson, R. T., 'Himalayan Districts of the North-Western Provinces of India,' 3 vols. (vols. x-xii) of 'Gazetteer of North-Western Provinces'), Allshabad, 1882-86

Baciardo, Gerolamo, 'Nuova Enciclopedia Italiana,' Torino, 1887

Baden-Powell, B H, 'Handbook of the Manufactures and Arts of the Punyab,' Lahor, 1872

Badge, G P, translator, 'Imams and Seyyids of Oman,' Hakluyt Society,

Bell, Louis, 'Summa Conciliorum Omnium,' 2 vols, folio, Paris, 1701

aldæus, P, 'Naauwkeurige Beschryvinge van Malabar en Choromandel,' folio, Amsterdam, 1672

Baldæus, P, 'Coromandel' in Churchill's 'Voyages,' vol 111, 1745

Ball, V, article in Journal of Asiatic Society of Bengal, vol 1, 1881

Ball, V, editor, 'Tavernier's Travels in India,' 2 vols, 1889

Barbosa, Duarte, 'A Description of the Coasts of East Africa and Malabar,' edited by Hon E I Stanley, Hakluyt Society, 1866

Barenton, Père Hilaire de, 'Les Capucins de la France,' 8vo, 1903

Baronius, Cesare, Cardinal, 'Annales Ecclesiastici,' 12 vols., folio, Venice, 1602

Barr, Lieutenant W, 'Kabul and the Punjab in 1839,' 1844

Barretto, Francesco (see Cardim, A F)

Barros, João de, and D de Couto, 'Decadas da Asia,' 24 vols , 12mo , Lasbon, 1778-88

Batavia, 'Dagh Register gehouden int Casteel Batavia,' edited by J A. van der Chijs and others, 24 vols., 1887 1907

Bateman, Josiah, 'Life of the Right Rev D Wilson,' 2 vols. 1860

Baulez, M J, 'Vingt ans dans l'Inde,' 1886

Bäumer, S, translated by R. Biron, 'Histoire du Breviaire,' 2 vols, 8vo, Paris, 1905

Bayley, Sir E C, 'History of Gujarat,' 8vo, 1886

Beale, T W, 'Miftah-ut-tawarikh,' folio, litho, Lucknow, 1867

Beale, T W, 'An Oriental Biographical Dictionary,' edited by H G Keene, second edition, 1894.

Bell, Richard, 'Travels,' British Museum, Sloane MSS, No 811

Bellarmino, Roberto F R., Caranal, Disputationes de Controversus Christianæ fidei adversus Hæreticos, 4 vols, Rome, 1832-38, or Venice, 1599

Bermer, François, 'Histoire de la dermère Révolution des États du Grand Mogol,' Paris, 1670, 1674

Bernier, F, 'Travels,' edited by A Constable, 8vo, 1891

Bernouilli, Johann, 'Beschreibung von Hindustan,' 3 vols , 4to , 1785-88

Bernouilli, J, 'Description de l'Inde,' 3 vols, 4to, 1786-88

Berruyer, I J, 'L'Histoire du Peuple de Dieu,' 18 vols, 8vo, Paris, 1753-54

Bertrand, J., S.J., 'Mission du Maduré,' 4 vois, 8vo., Paris, 1847-54.

Bescherelle, L. N, 'Nouveau Dictionnaire Nationale,' 4 vols, 4to, Paris, 1887

Beschi, C J, 'Dictionary of Common Tamil'

Beveridge, H (see Abu, 1 Fazl, 'Allami)

Bhim Sen, 'Nushah-i-dulkushi,' British Museum, Oriental MS., No. 23.

Bibliotheca Meermanniana sive Catalogus . ., 4 vols., 1824.

'Bibliothèque de l'École des Chartes,' Paris, 1888, vol xhx.

'Biographie Universelle,' Michaud, 52 vols, 1811-28, Supplément, 33 vols, 1832-62; new edition, 45 vols, 1854-65.

Birch, W de G, translator, 'Commentaries of the Great Alfonso Dalboquerque,' 4 vols, Hakluyt Society, 1875, 1884.

Birdwood, Sir George, 'Catalogue of the Economic Products of the Presidency of Bombay,' Bombay, 1864

Bleeck, A. H, 'Avesta,' translated from Spiegel, 8vo , 1864.

Blochet, E, article in Gazette des Beaux Arts, Paris, 1897

Blochet, E, 'Inventaire et Description des Ministures des MSS Orientaux dans la Bibliothèque Nationale à Paris,' 1900

Blochmann, H, translator (see Abu,1 Fast, 'Allami)

Bocarro, Antonio, 'Decada 13 da Historia da India,' Academia Reale das Sciencias de Lisboa, 4to , Lisbon, 1876

Boehmer, J H, and Richter, Æ, L, 'Corpus Juris Canonici,' 4to . Leipzig, 1839

'Bombay Gazetteer' 'Gazetteer of the Bombay Presidency,' 25 vols.

Bombay, 1877 86

Borghesi, G., 'Lattera Scripta da Pondicerri,' translated by G M de' Crescimbeni, Rome, 1705

Boverio, or Boverius, Z , 'Annalium ,' Lugduni, 2 vols , folio, 1632-39

Bowrey, Thomas, 'Countries round the Bay of Bengal,' edited by Sir R. C Temple, Hakluyt Society, Series II, vol xii, 1905

Bowring, L. B., 'Haidar Ali and Tipú Súltán' ('Rulers of India' Series), Oxford, 1893

Bras de Sa (see de Sa)

British Museum, Egerton MSS, No 1,971

British Museum, Sloane MSS, No 811

British Museum, 'Catalogue of Coins of the Mogul Emperors,' by S Lane Poole, 1892

Brown, H S, 'Handbook to the Ports on the Coast of India,' Mangalore, 1897 Browne, Sir Thomas, 'Works,' edited by S Wilkin, 4 vols, 1835-36

Brunus, Conradus, 'Opera Tria Nunc Primum Edita,' folio, Moguntiæ, 1548 Bullarium—'Magnum Bullarium Romanum,' 19 vols., folio, 1720-58

'Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis Editio,' 4to, Turin, 1857, etc

Burckhardt, J L., 'Travels in Nubia,' 4to, 1822

Burgess, James, 'Rock Temples of Elura,' 1897

Burnes, A, Travels in Bokhara,' 3 vols., second edition, 1835

Burton, R. F, translator, 'Thousand Nights and One Night' (edition Smithers), 12 vols, 8vo, 1894-97

Calcutia Review, vol 1111, 1871, quoted by A Constable

Caldwell, R., 'The Tinnevelly Shanars,' Madras, 1849

Caldwell, R., 'Comparative Grammar of the Dravidian Languages,' 1875

Campbell, Walter, 'My Indian Journal,' 1864.

Campbell, J. M., articles in Indian Antiquary, vols. xxix. and xxx.

Capellan, Girolamo Alessandro, 'Il campodoglio Venete,' MS. in Biblioteca Nazionale di San Marco at Venice.

Cardim, Antonio Francesco, 'Relation de ce que s'est passé au Japon .
au Malabar ,' 12mo, Paris, 1645-46, translated from the Italian of
F. Barretto, S J

Carmichael Smyth. W, editor, 'Lata, if-i-Hindi,' 1840.

Carr, M. W., 'Descriptive and Historical Papers relating to the Seven Pagodas,' Madras, 1869.

Carry, -, 'Voyage des Indes Orientales,' 2 vols., 12mo, Paris, 1699.

Caste MSS, vol cxxx, Bodleian Library, Oxford

Asanova de Seingalt, J., Mémoires,' quoted from C Whibley

Castellanis, Jacobus, 'Compendium' of Navarrus, Venice, 1598

Castonnet des Fosses, H, 'L'Inde Français au XVIII<sup>me</sup> Siècle,' Paris, no year

Castonnet des Fosses, H, 'La Boullaye le Gouz, sa Vie et ses Voyages,' 8vo, Angers, 1891

Castrensis, Franciscus (F de Castro), Constituções Synodaes do Bispado da Guarda,' 1621, or folio, 1759

'Catalogus Vicariorum Apostolicarum Bombayensi,' third edition, Bombay, 1883

Catrou, François, 'Histoire Générale de l'Empire du Mogol,' 4to, Paris, 1715 (for other editions, see Introduction, xxv1)

'Census of India,' 1901, vol 1 -- 'India,' part 1, Calcutta, 1903

Cerreto, Stanislao Melchiorrus de (see Waddingius)

Cerri, Urbano, 'Ltat présent de l'Eglise Romaine,' Amsterdain, 1716, quoted by Mullbauer, and an English translation of 1715

'Ceylon Literary Register,' vol 18, 1869 (?)

Ceylon, 'Glossary of Names and Terms in Singhalese and English,' folio, Colombo, 1865

Challes, Robert, 'Journal d'un Voyage, 1690-91,' 3 vols, Rouen, 1721

Chance, J. F., M.A., article in English Historical Review, vol. x1., 1896

Chandon, L. M, and Delandine, F A, 'Dictionnaire Universel,' 20 vols., 8vo, Paris, 1810-12

Chardin, Sir John, 'Travels into Persia,' folio, 1691

Chassagne, A. de la, and Lefèvre de Saint Marc, 'Vie de M Nicolas Pavillon, Evêque d'Aleth,' 3 vols, 12mJ, Saint Michel, 1738

Chijs, J. A. van der (see Batavia)

'O Chronista di Tissuary,' Goa, 1866

Churchill, A and J, 'A Collection of Voyages and Travels,' 3 vols., folio, 1744-46

Cicogna, Emanuele Antomo, 'Inscrizioni Veneziane,' Venice, 1830

'Civiltà Catholica, La,' eighth series, 8vo, Firenze, 1871-73

'Clarendon State Papers in the Bodleian, Calendar of,' 3 vols, Oxford, 1869-76. Clarke, Sir Caspar P, article in Journal of Indian Art, vol vii, October, 1866.

Clement, Dom, 'Catalogus Manuscriptorum Codicum Colleggi Claromontani,' Paris, 1764.

Clough, Rev. B, 'Singhalese-English Dictionary,' Colombo, 1821

Cóggiola, Dr. Giulio, 'Sulla nuova integrale pubblicazione della Storia del Mogol' (Sixth Geographical Congress of Italy, May, 1907), Tirage à pari, Venice, 1908.

Cokayne, G. E., 'Complete Baronetage' (in progress), Exeter, 1900, etc.

Coles, W, 'Miscellaneous Collections for Cambridge,' vol. xv., British Museum MS, No 5,816.

Constable, A, 'Hand Atlas of India,' 8vo., 1893

Cordeiro, Luciano, 'Como se perden Ormuz,' Lisbon, 1896

Coriolanus, F (Longus), 'Breviarium Chronologicum Pontificum et Conciliorum Omnium,' 7 vols , folio, Rome, 1622, or Leyden, 1633

Cortolanus, F (Longus), 'Summa Conciliorum Omnium,' 2 vols , Antwerp, 1623, or Paris, 1639

Couto, Diogo de, 'Decadas da Asia' (continuation of J de Barros), 24 vols, 1778-88

Craesbeeck, Paulo, 'Commentarios do Grande Capitan Ruy Freyre de Andrade,' Lisbon, 1647

'O Crente,' Goa, 1887

Crescimbeni, G M (see Borghesi, G)

Cristofori, F, 'Storia dei Cardinali,' 4to, Rome, 1888

Crooke, W, 'Tribes and Castes of the North-Western Provinces,' 4 vols, Calcutta, 1896

Crooke, W, 'Popular Religion and Folk lore of Northern India,' second edition, 2 vols, 1896

Crooke, W, 'Things Indian,' 1906

Cultru, Prosper, 'Dupleix,' Paris, 1901

Cunha, J Gerson da, 'Antiquities of Bassein' (Journal of Royal Asiatic Society, Bombay Branch), Bombay, 1874

Cunha, J. G. da, 'Notes on the History and Antiquities of Chaul and Bassein,' Bombay, 1876

da Cunha Rivara, J. H., 'Ensaio Historico da Lingua Concani,' 4to, Nova Goa, 1858

Dalgado, Monsenhor Sebastião Rodolpho, 'Dialecto Indo-Português de Gos,' reprint from 'Revista Lusitania,' vol vi, Porto, 1890

Dalgado, Monsenhor S. R., 'Dialecto Indo Português de Ceylão,'Lisboa, 1900, Dalton, Colonel, article in *Journal of Asiatic Society of Bengal*, vol. xlin, 1874

Dalton, Charles, FRGS, 'English Army Lists and Commission Registers, 1661-85,' 1892

al Damīri, 'Ilayāt-ul-hayawān,' 2 vols., Bulak, 1868

Daniell, T and W, 'Oriental Scenery,' 4 vols, 1795-1807

Dānishmand Khān, Ā'lī, Bahādur Shāh-nāmah,' Persian MS, Jones Collection, India Office, No 10

Dānishmand Khān, 'Alī, 'Jangnāmah,' litho, 1297 H (1880).

Danvers, F C, 'Portuguese in India,' 2 vols, 8vo, 1894

Delisle, L., 'Le Cabinet des MSS de la Bibliothèque Imperiale,' folio, Paris, 1868.

Dellon, C., 'Histoire de l'Inquisition de Goa,' Amsterdam, 1737, first edition is of 1688 (?)

Delion, C, 'Voyage to the East Indies,' 1698.

Desalles, Adrien, 'Histoire Générale des Antilles,' 5 vola., Paris, 1847-48.

Deslandes, André Daulier, 'Les Beautés de la Perse,' Paris, 1673.

Deslandes, A. P. Boureau, 'Rémarques Historiques . d'un Cosmopolite,' 8vo., 1731

Deslandes, A. F Boureau, 'Histoire de Constance, Premier Ministre du Roi de Siam,' 12mo, 1756

Devi Prasād, Kāyath, 'Rājā Birbar kā jiwan-charitrā,' Dilli, S 1952 (1895).

Dictionary of National Biography,' 63 vols, 1885-1900.

Dijk, L C. D van, 'Tes Jaren uit het leven van Wemmer van Berchem,' Amsterdam, 1858

Donovan, Jeremiah, D D, 'Catechism of the Council of Trent,' 1854.

Dorville, Albertus (see Grueber, J )

Dow, Alexander, 'History of Hindustan,' 3 vols , 8vo , 1803

Dowson, John, 'Classical Dictionary of Hindu Mythology,' 1879.

Drake, H H, 'Hundred of Blackheath' (see Hasted, Edward)

Drew, F, 'Jummoo and Kashmir,' 1875

Dubois, G, 'Henri de Pardaillan de Gondrin, Archevêque de Sens, 1646-74,' 8vo, Alencon, 1902

Dubois, Jean Antoine, 'Hindu Manners . .,' translated by H K. Beauchamp, 2 vols , 8vo , Oxford, 1897

Dubois, Abbé J A, 'The People of India,' translated from the French, Madras reprint, 1879

Dubois, J P I, 'Vies des Gouverneurs Généraux,' 4to, La Haye, 1763

Duchesne, Abbé Louis, 'Christian Worship,' translated by M L. McClure, London, 1903

Du Jarric, Pierre, S J, 'Histoire des choses plus memorables advenues tant ez Indes ,' 3 vols., Bordeaux, 1608, 1610, 1614

Durandus, Gulielmus, Bishop of Mende, 'Rationale Divinorum Officiorum,' folio, 1459.

Durandus a S Porciano, Guhelmus, 'In Sententiæ Theologicæ Petri Lombardi Commentariorum,' Leyden, 1566

Du Tertre, Dominican, 'Histoire Générale des Ant Isles,' 4 vols , 4to , 1671

Dutt, U.C., 'Materia Medica of the Hindus,' Calcutta, 1877

Earle, J. C., 'Manual of the Laves of the Popes,' London, 1866

Elliot, H M, and Dowson, John, 'History of India,' 8 vols, 8vo, 1867-77

Elliott, Sir Walter, articles on China Pagoda in Indian Antiquary, vol vii, 1878, vol xv., 1886

Elphinstone, Mountstuart, 'History of India,' fourth edition, 8vo . 1857

'Ensaios sobre a Estatistica das possessoes Portuguezas no ultra mar,' n serie, 8vo, Lisbon, 1862

Erskine, W, 'History of India (Baber and Humayun),' 2 vols, 1854.

Esquer, A., 'Essai sur les Castes dans l'Inde,' Svo, Pondicherry, 1870.

Eusebius, 'Enchiridion,' Rome, 1734.

Eymerich, Nicholas, 'Directorium Inquisitorum,' edited by Francisco Peña, folio, Venice, 1595

Fanshawe, H C., 'Delhi, Past and Present,' 1002

Fanthorne, J F, 'Reminiscences of Agra,' second edition, Calcutta, 1895.

Faria y Souza, M. de, 'Asia Portuguesa,' 3 vols., 4to., 1666-75.

Faria y Souza, M de, 'Portuguese Asia,' translated by J. Stevens, 3 vols, 8vo., 1695.

Farid-ud-din 'Attar, 'Tadhkıratu'l-Awlıya,' edited by R. A Nicholson, 1905

Fatinelli, G J, 'Relazione del Viaggio dall' Isola de Teneriff,' 4to, Rome, 1704

Fausboll, V, 'The Jātaka,' edited by, 6 vols, 1896.

Ferguson, D W, 'Captain Robert Knox,' 8vo, 1896-97

Pergusson, J., 'Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindu stan,' London, 1847

Fergusson, J , 'History of Indian and Eastern Architecture,' 1876

Flechia, Giovanni (see Marmocchi, F. C)

Fonseca, J N da, 'Historical and Archæological Sketch of Goa,' 8vo, Bombay, 1878.

Formaleoni, V, 'Compendio della Storia Generale dei Viaggi, opera di M de la Harpe,' 16 vols, Venice, 1782

Forrest, G. W., 'Selections from State Papers, Bombay Home Series,' 2 vols, Bombay, 1887

Fort St. George Press Last of Ancient (MS) Records,' No 7 (for 1700-04)

'Fort St. George' (see also India Office)

Forteguerri, Nicolo, 'Memone intorno alle Missione' MS, quoted by Mullbauer

Foscarini, Doge Marco Nicold, 'Della Litteratura Veneziana,' Venice, 1854 Foster, W, BA, 'The Embassy of Sir Thomas Roe, 1615-19' Hakluyt Society, Series II, 42), 2 vols, 1899

Foster, W , 'Founding of Fort St George,' 8vo , 1902

Foster, W, 'English Factories in India, 1622-23,' 8vo, 1908

Francklin, W, 'The Reign of Shah Aulum,' 4to, 1798

Franco, Antonio, S J , 'Synopsis Annalium Soc. Jesu in Lusitania, 1542-1725,' folio, 1726

François Marie de Tours, Capucin, 'Questions proposées à la Sacrée Congrégation de la Propagande ,' 85 pp , Liège, 1704 (in Arch Nat , K 1,374, No 54)

Frazer, J. G., 'Golden Bough,' second edition, 3 vols., 1900

Fryer, John, 'New Account of East India,' folio, 1698

Fryer, Dr John, 'Travels in India' (reprint), 1873

Fullarton, publisher, 'Gazetteer of the World,' 7 vols, Edinburgh, 1850-56

Gart, E. A., 'History of Assam,' Calcutta, 1906

Gardiner, S. R., 'History of Commonwealth,' 3 vols., 1894-1901

Garrett, John, 'Classical Dictionary of India,' Madras, 1871, 1873

Geographical Journal, vol x 1897

Gerini, Colonel G E, in Journal of Royal Asiatic Society for 1904.

'Gesta Romanorum,' 2 vols, 1824.

Ghulām Husain, Salīm, 'Riyāş-us-salātīn' ('Bibliotheca Indica'), Calcutta, 1800

Ghulam Husain, Salim, 'Riyaş us salatın,' translated by Maulavi Abdus Salam M A ('Bibliotheca Indica'), Calcutta, 1904

Ghulām Sarwar, Lāhori, 'Khazīnat ul asfīyā,' 2 vols , Kānhpur, 1312 H (1804).

Gladwin, F., 'Alfaz Udwiyeh,' of Nooreddeen Sheerazy, translated by, 4to., Calcutta, 1793.

Goa, 'Archivo da Relação de Goa,' edited by Jose Ignacio de Abranches Garcia, Nova Goa, 1872

Godefroy, Frédéric, 'Dictionnaire de l'Ancienne Langue Française, 9 vols., 1881-98

Grant-Duff, James, 'History of the Mahrattas' (Bombay reprint), 8vo, Bombay, 1873

Grose, J H, 'A Voyage to the East Indies,' 2 vols, 1766

Grueber, J, and Dorville, A, 'Voyage à la Chine' in M Thevenot's 'Relations,' folio, Paris, 1663 72

Guilhermy, Elesban de, SJ, 'Ménologe de la Compagnie de Jésus, Assist ance de Portugal,' 2 vols, 4to, Poitiers, 1867-68

Hadjı Khan, M R A S, 'With the Pilgrims to Mecca,' 8vo, 1903

Hague (MS), Dutch Archives at, 1659, 1688, 1689, 1690

Hague (MS), Dutch Colonial Archives, 1705, 1706, 1707

Hague (MS), Kolonial Archief, Diel 1412

Hague (MS), Kolonial Archief, Extracten uit de Generals Résolutien van Gouverneur-Général en Rade,' Batavia, 1693

Hamilton, A., 'A New Account of the East Indies,' 2 vols., 1727 or 1748

Hamy, Alfred, 'Documents pour servir 1540-1773,' Paris, 1892

Harcourt, A, 'Guide to Delhi,' second edition, Meerut, 1870

'Harleian Miscellany,' vol 1, 4to, 1808

Harwood, Thomas, 'Alumni Etoneuses,' 4to, 1797

Hasted, Edward, 'History of Kent', new edition, 'Hundred of Blackheath,' by H H Drake, large folio, 1886

Havart, D, 'Op en Ondergang van Cormandel,' 4to, Amsterdam, 1693

Hayat Khan, 'Hai, at-1-Afghani,' translated by H Priestley, Bengal Civil Service, Lahor, 1874

Haye, J B de la, 'Journal du Voyage des Grandes Indes,' 12mo, 1697

Hazart, Cornelius, S J, 'Kercklycke Historie van de Geheele Werelt,' 4 vols., folio, Antwerpe, 1677

Heber, Bishop R., 'Narrative of a Journey,' fourth edition, 1829

Heber, Mrs, 'Life of Bishop Heber,' 2 vols, 4to, 1830

Heeres, J E, 'Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum,' part 1 (1596-1650), the Hague, 1907

Hefele, C J von, 'History of the Councils of the Church,' English translation, 5 vols , 1871 96

Helyot, Pierre, 'Histoire des Ordres Monastiques,' 4to, 1714 19

d'Herbelot, Barthélemy, 'Bibliothèque Orientale,' folio, 1697

Herbert, Sir Thomas, Bart, 'Some Years' Travels into Divers Parts,' fourth edition, folio, 1677

Herklots, G A., translator, 'Qanoon-e-Islam,' by Jaffur Shurreef, second eduton, Madras, 1863

Hodgson, B H, 'Essays on Language of Nepal,' 1874

Hossain, Syed, and Willmott, C, 'Historical and Descriptive Sketch of the Nizam's Domimons,' 2 vols, Bombay, 1884

Hughes, T. P, 'Dictionary of Islam,' second edition, 1806.

Hume, Marun, 'Spamsh Influence on English Literature,' 1905

Hunter, W. W, 'History of British India,' 2 vols., 1899, 1906.

Huonder, H., S.J., 'Deutsche Jesuiten Missionare des 17 und 18 Jahrhunderts,' Preiburg, 1899.

Hurgronje, C Snouck, 'Bilder aus Mekka,' 4to, Leiden, 1889.

Hurter, H, 'Nomenclator Laterarius Recentions Theologiæ Cathol, 3 vols, 8vo, Œniponte, 1892 95, and vol 1v, 1896

Ibbetson, D J C., 'Panjab Ethnography,' 4to, Calcutta, 1883.

Ibn-el Beithar, 'Traité des Simples,' translated by N L Leclerc, 'Notices et Extraits,' Paris, vols xxiii, xxv

al Idrisi, 'Nuzhat-ul-mushtāk' (Elhot and Dowson, 1 92)

'Impenal Gazetteer of India,' 14 vols., 1885 87

Indian Antiquary, articles by K. Raghunathji on 'Bombay Beggars,' vols. 1x -x1, 1880-82

Indian Antiquary, articles by Sir Walter Elliott, vol vii, 1878, vol xv.. 1886

Indian Antiquary for 1890, article by E Rehatsek

Indian Antiquary, Bombay, vols xxix, xxx

Indian Art, Journal of, article by Sir C P Clarke, vol vu, 1896

Indian Magazine, May, 1903

India Office (MS), 'Original Correspondence,' Nos 2,200, 2,228, 2,238, 2,246, 2,426, 2,455, 2,508, 2,525, 2,534, 3,157, 3,163, 3,185, 3,203, 3,213, 5,658, 5,698, 5,881, 5,886, 6,685, 6,737, 6,790, 6,836, 6,919, and vol lu

India Office (MS), 'Court Book,' vol xxxviii

India Office (MS), 'Factory Records, Miscellaneous'

India Office (MS), 'Bombay Letter Book,' No 12, 1703

India Office (MS), 'Calcutta Factory Records,' 1600, 1608, 1609, 1700

India Office (MS), 'Fort St. George Letter Books,' vols 1x, x

India Office (MS), 'Fort St George Public Dispatches,' vol xi

India Office (MS), 'Fort St George Records,' vol xiv

India Office (MS), 'Fort St George Public Consultations,' vol xxviii

India Office (MS), 'Fort St George Public Consultations,' Range 239, vol 1xxxiii , 1706

India Office (MS), 'Fort St George Factory Records,' vols xiii, xxxv, Nos 20, 30.

India Office (MS), 'Wills Proved in Mayor's Court, Madras,' vol 1x

India Office (MS ), 'Hugh Factory Records'

India Office (MS), 'Masuhpatam Records'

India Office (MS), 'Surat Pactory Records,' vol xiii

India Office (see also 'Fort St George')

India Office (MS), transcripts of Portuguese documents, 'Books of the Monsoons' (translations), vol xvii

India Office (MS), transcripts of Portuguese documents, 'Noticias da India' (translations), vols 1, 11

Īshar Dās, Nāgar, 'Fatühāt-ı 'Ālamgīrī,' British Museum, Additional MS, No 23,884

Jag Jivan Dās, 'Muntakhab ut-tawārikh,' British Museum, Additional MS, No 26,253

Jagor, F, 'Travels in the Philippines,' English edition, 1875.

Jahänärä Begam, 'Munis-ul-arwäh', C Rieu, 'Catalogue of Persian MS. in Britiah Museum,' p. 3576.

Jahangir, the Emperor, 'Tuzuk-1-Jahangiri' (Sayyıd Ahmad's edition, Aligarh, 1864, or British Museum, Additional MS, No 26,215)

James, M R., 'Catalogue of King's College MSS,' 1895.

de Jancigny, A. P. Dubois, and Raymond, L. A. Xavier, 'Inde' in 'l'Univers Pittoresque,' Paris, 1845

Jarrett, Colonel (see Abū,l Farl, 'Allāmī)

Jayakar, Lieutenant-Colonel, translator, 'Hayāt-ul-ḥayawān,' vol 1., 1906

Jenkins, R. C, 'The Jesuits in China' London, 1894.

Jesuits, 'Annual Letter of 1668 from Agrah,' British Museum, Additional MS, No 8,954

Jesuits, 'Annual Letter from the Mogor for 1670-78,' British Museum, Additional MS, No 9,855

Jesuits, 'La Morale Pratique des Jésuites '8 vols, 18mo, 1684-95

Jesuits, 'Lettres Édifiantes et Curieuses,' 26 vols, 1780-83

Jesuits, 'Lettres Édifiantes et Curieuses,' edited by M L Aimé Martin ('Pauthéon Littéraire'), 1840

Joanne, P., 'Dictionnaire Géographique de la France,' folio, Paris, 1888-1905 Joret, C., 'J. B. Tavernier, Baron d'Aubonne,' 1886

Jourdain, Isambert, Decrusy, and Taillandier, 'Recueil Général des Anciennes Lois Francaises,' 29 vols., 8vo, Paris, 1822 77

Jourdain, John, 'Journal, 1608 17,' edited by W Foster, B A, Hakluyt Society, 1905

Justi Ferdinand, 'Iranisches Namenbuch,' 4to, Freiburg, 1895

Kaeppelin, Dr P, Agrégé d'Histoire, Paris, 'La Compagnie des Indes et François Martin, 1664 1719,' Paris, 1908

Kām Rāj, ''Ibratnāmah,' India Office Library, MS No 1,534 (Ethé, 'Catalogue,' p 146)

Kāmwar Khān, 'Tazkırat-us salātīn-ı-Charhatāe,' Irvine MS

Karkaria, R P, 'The Death of Akbar,' in Journal of Royal Asiatic Society, Bombay Branch, vol xxii, 1906

Keene, H G, 'Handbook to Delhi,' Calcutta, 1874

Keene, H G, 'Turks in India,' 1879

Keene, H G (see also Beale, T W

Keith Johnston, A., 'General Dictionary of Geography,' 1877

Kennedy, Lieutenaut-Colonel Vans, 'Hindu Mythology,' 4to, 1831

Kewal Rām, 'Tazkırat-ul-umarā,' British Museum, Additional MS, No 16,703

Khāfī Khān, 'Muntakhab ul-lubāb' ('Bibhotheca Indica'), 8vo, 2 vols., Calcutta, 1874.

'Khātūt-1-Shivā Ji,' Royal Asiatic Society's Persian MS, No 71

Khūshhāl Chand, 'Nādīr-uz zamānī,' Brītish Museum, Oriental MS, No 3,288. Kielmansegg, Erich, Graf, editor, 'Briefe des Herzogs Ernst August zu Braunschweig an Johann Franz Diedrich von Wendt,' 8vo, 1902

Kircher, A., 'China Illustrata,' Amsterdam, 1667, and French translation, 1670.

Knox, Robert, 'Historical Relation of Ceylon,' folio, 1681.

Kripā Rām, Dīwān, 'Gulābnāmah,' Srīnagar (Kashmir), 1875.

Kunos, Dr. Ignaz, 'Sheikh Suleiman Efendi's Chagatae-Osmanli Wörterbuch,' Buda-Pest, 1902

de Läet, Joannes, 'De Imperio Magni Mogolis sive India Vera,' 1631

Langlès, I., M., 'Monuments Anciens et Modernes de l'Hindustan,' 2 vols , folio, Paris, 1821

La Croze, M V, 'Histoire du Christianisme des Indes,' 2 vols, 1758

La Loubere, Simon de, 'Royaume de Siam,' 2 vols., Paris, 1691

Lane-Poole, Stanley, 'Mohammadan Dynasties,' 8vo, 1894.

Lane-Poole, S, 'Aurangzib' ('Rulers of India' Series), 1893

Lane-Poole, S, article on Sir W Norns in 'Dictionary of National Biography'

Lane-Poole, S, 'Coms of Moghul Emperors in British Museum,' 1892

Launay, Abbé Adrien, 'Histoire des Missions de l'Inde (Société des Missions Étrangères),' 2 vols , Paris, 1903

Layman, Paul, S J (work not defined)

Lecky, W E H, 'History of England in the Eighteenth Century,' 8 vols, 1878-90

Leclerc, N L, translator (see Ibn-el-Beithar)

Le Gouz, François de la Boullaye, 'Les Voyages et Observations,' Paris, 1653.

Legrenzi, Angelo, 'Il Pellegrino nell' Asia,' Venice, 1705

Lessing, G E, 'Nathan der Weise,' Berlin, 1888

Lanschoten, Jan Huygen van, 'Voyage to East Indies,' Hakluyt Society, vols lxx, lxxi, 1885

Lipscomb, George, 'History of Buckingham,' 4 vols., 4to , 1831 47.

Latta, Count Pompeo, 'Famiglie Celebri Italiane,' 10 vols., large folio, Milano, 1819-72

Lattré, Émile, 'Dictionnaire de la Langue Française,' 9 parts, 4to, 1863-92 Lioriente, Juan Antonio, 'Histoire Critique de l'Inquisition d'Espague,' translated by Alexis Pellier, 4 vols, Paris, 1818

Lobo, Jeronymo, 'A Voyage to Abyssmia,' from the French of Le Grand, by S Johnson, 8vo, 1735

Lockyer, C., 'Account of Trade in India,' 1711

Longman and Co, publishers, 'Gazetteer of the World,' 8vo, 1895

Lopes, David, 'Historia dos Portugueses no Malabar,' 8vo, 1898

Louvet, L. E, 'La Cochin Chine Religieuse,' 2 vols, Paris, 1885

Lucas, C P, Historical Geography of the Colonies,' vol 11, 1888

Lucino, Fra Luigi Maria, Dominican, 'Esame e Difesa del Decreto pubblicato da Monsignor Carlo T di Tournon ,' 4to , Venice, 1729

Luillier, le Sieur, 'Nouveau Voyage aux Grandes Indes,' 16mo, Rotterdam, 1726.

Lyon, C. J, 'Personal History of King Charles II,' 8vo, 1851.

McCrindle, J W, 'Ancient India as Described in Classical Literature,'

Macdonell, A. A., 'History of Sanskrit Literature,' 8vo., 1900.

Mackenzie, G. T., Madras C.S., 'Christianity in Travancore' (in vol. u., 'Travancore State Manual,' by V. N. Aiyar, B.A.), Trivandrum, 1906

Maclagan, E. D., 'Jesuit Missions to Akbar,' Journal of Assatic Society of Bengal, vol 1xv, 1896

Maddison, A. B, 'Lancolnshire Pedigrees,' Harletan Society, vols. 1., 11., 1902-1903.

Madras (MS), 'Fort St David Factory Records,' vol 1, 1698

'Madras District Gazetteers—Trichinopoly,' 1907

'Madras Catholic Directory' for 1867, 1878, 1906, 1907, Madras

Maffei, G. P., author, edited by C. Cocquelines, 'Degli Annali di Gregorio XIII,' 2 vols, Rome, 1742

Maffeius, J P, Jesuit, 'Historiarum Indicarum,' Libri XVI, 1589

Magakh-Theophileants, M, 'Biographical Dictionary of Eminent Men' (in Armenian), Venice, 1839

Mahā Narāyan, editor, 'Latā,if-ul-Akbar,' Dihli, 1876

'Mahāvamsa,' part n, chaps xxxxx-c, translated by L C Wijesinha, Mudaliyar, Colombo, 1889

S Mahomed Latif, 'History of Lahore,' 8vo, Lahore, 1892

S Mahomed Latif, article on Shah Dulah in Journal of Royal Assatic Society, 1896

Mamye-Clairac, L. A de la, 'Histoire de Perse,' 3 vols, Paris, 1750

Mangelius, 'Bibliotheca Pharmaceutica-Medica,' Coloniæ, 1703

Manrique, Sebastian, 'Itinerario de las Missiones que hizo el padre Fray S M,' Roma, 1649

'Manu,' translated by G Bühler (see 'Sacred Books of the East,' vol xxv, Oxford, 1882)

'Manual of the Administration of the Madras Presidency,' 3 vols, folio, Madras, 1885, 93

Margry, Pierre, article on François Martin, 'Biographie Universelle,' new edition, vol xxvii

Margry, Pierre, 'Rélations et Mémoires inédits tirés des Archives du Ministère des Colomes,' Paris, 1867

Marmocchi, F C, and Flechia, G, 'Storie delle Indie Orientali,' 2 vols, 4to, Torino, 1862

Marre, Aristide, 'Grammaire Tagalog,' 8vo, 47 pp, Leiden, 1902

Martial, 'M Val Martialis Epigrammata,' edited by W M Lindsay

Martial, 'Epigrams of Martial translated into English Prose,' Bohn's edition, 1897

Martin, le Chevalier François, 'Mémoires,' 1664 96 (MS in Archives Nationales, Paris, Serie T\*, 1169)

Martyres, Barth do, 'O Catechismo,' small 4to, Lisboa, 1610

Marucci, Jean, SJ, 'Relation de ce que s'est passé dans les Indes Orientales ,' Paris, 1651

Mason, Rev F, 'Burmah,' Rangoon, 1860.

Mateer, Rev S, 'Land of Charity,' 1871

Mateer, Rev S, 'Native Life in Travancore,' 1883

Mater, André, 'L'Église Catholique sa Constitution, son Administration,' 18mo, Paris, 1906

Mather, J F, junior, 'Pallone, the National Game of Italy' (Century Magazine, August, 1907)

Maurice, T., 'Indian Antiquities,' 7 vola., 1800.

'Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis le Grand,' folio, Paris, 1701.

'Memorie Storiche dell' Ementissimo Cardinale di Tournon,' 8 vols., Venice, 1761-62

Mercurius Politicus for 1655

Michaelis, H, 'A New Dictionary (Portuguese and English),' 2 vols, 1905

Migne, 'Dictionnaire de Bibliographie Catholique,' Paris, 1867 (vol xli of Encyclopédie Théologique,' Series III )

Miles, Colonel, in 'Selections from Records of Government of India,' Calcutta, 1885

Mir Khwand, 'Habib-us-siyar,' Bombay edition, 2 vols, 1857

'Missiones Catholicæ Descriptæ, anno 1901,' Rome, 1901

Modi, Jivanji Jamshedji, 'The Parsees at the Court of Akbar'

'Monumenta Ordinis Minorum,' Salamanca, 1511

'Morale Pratique des Jésuites' (see 'Jesuits')

Morelli, Abbé Jacopo, 'Della pubblica Libreria di San Marco,' Venice, 1774

Moreri, Louis, 'Le Grand Dictionnaire Historique,' new edition, 10 vols, folio, Amsterdam, 1759

Morier, James J, 'The Adventures of Haji Baba,' 1835

Moschini, Gianantonio, Della Letteratura Veneziana del Secolo XVIII , 4 vols , Venice, 1806

Muhammad, Mirzs, bin Rustam, Birlss, 'Tazkırah,' India Office Library, MS No 50 (Ethé, 'Catalogue,' No 392)

Muhammad, Mirzā, bin Rustam, Birlās, 'Tārīkh i-Muhammadi,' Persian MS, Irvine Collection, and British Museum, Oriental MS, No 1,824

Muhammad Husam, Azād, 'Darbār-i-Akbari,' 8vo, pp 852, Lāhor, 1898

Muhammad Kāzım Khān, ''Alamgırnāmah' ('Bibliotheca Indica'), Calcutta,

Muḥammad Khalil, son of Sultan Dā, ud Mirzā, 'Majma'-ut-tawārīkh'
(E Denison Ross MS, now in India Office Library)

Muhammad Ma'süm, 'Fatühāt-1-'Âlamgiri,' Indian Office Library, MS No 533 (Ethé, 'Catalogue,' No 340)

Muḥammad Sāliḥ, Kambū, 'Amal-1-Sāliḥ,' MS, Irvine Collection

Muhammad Wäris, 'Bädshähnämah' (continuation), British Museum, Additional MS, No 6,556

Muhsin Fānī, 'Dābistān,' translated by D Shea and A Troyer (Oriental Translation Fund), 3 vols, Paris, 1843

Muir, John, 'Original Sanskrit Texts,' 4 vols, 1858-72

Müllbauer, Maximilian, 'Geschichte der Katholischen Missionen in Ostindien,' 8vo, Freiburg im Breisgau, 1852

Müller, F Max, 'India What can it Teach Us?' 8vo, 1883

Musta'ıd <u>Kh</u>ān, Muhammad Sāqī, 'Ma,āṣr 1-'Ālamgīrī' ('Bibliotheca Indica'), 8vo . Calcutta, 1871

Navarrus (Martino de Azpilcueta, called), 'Relectiones duæ ,' Rome, 1585

Navarrus (Martino de Azpilcueta, called), 'Consiliorum seu Responsorum, 4to, Venice, 1591, etc.

Nazareth, C. C de, 'Mitras Lusitanas no Oriente,' part in , Bombay, 1888. Neal, J. M., and Webb, B, 'The Symbolism of Churches and Church Ornaments,' Leeds, 1843.

Nelson, J H, 'The Madura Country,' Madras, 1868

Nicholson, R. A. (see Farid-ud-din, 'Attär)

Nilles, Nicolaus, 'Kalendarium,' 2 vols., 8vo, CEmponte, 1896 97

Nisbet, John, Dr Œc, 'Burma under British Rule,' 2 vols, 8vo, 1901

Nigami, 'Khamsah,' British Museum, Oriental MS, No 2,265

Norbert, Father, Capuchin, 'Mémoires Utiles et Nécessaires,' 12mo, Lucque (Lucca), 1742

Norbert, Father, Capuchin, 'Mémoires Historiques,' 3 vols., 4to, Besançon, 1747-52

Norbert, Father, Capuchin, 'Mémoires Historiques,' 8 vols., 4to, Lisbon, 1766

North Indian Notes and Queries, Allahabad, November, 1893

'Notices et Extraits,' vols. xxiii , xxv (see Ibn el Beithar)

· Nouvelle Biographie Générale ' (Didot), 46 vols, 1855-66

Ogilvie, 'English Dictionary,' edited by C. Annandale, 1895

Oleanus, A, 'Reise Beschreibungen,' folio, 1696

Oldenberg, Hermann, 'Religion des Vedas,' 1894

Omont, Henri, 'Documents sur la Vente des Manuscrits du Collège de Clermont à Paris,' Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, 1891

Orientalist, edited by W Goonetilleke, 4to, Bombay, 1884 (article by C Alwis)

Orléans, Père P J d', 'Vie de Constance,' 1690

Orme, Robert, 'Historical Fragments,' 8vo, 1782, 4to, 1805

Orme, Robert, 'Military Transactions,' Madras reprint, 3 vols, 1861

Ouseley, Sir Gore, 'Biographical Notices of Persian Poets' (Oriental Translation Fund), 1846

Ovington, J, 'Voyage to Suratt,' 1696

Padfield, J E, 'The Hindu at Home,' Madras, 1866

Pall Mall Magazine, September, 1905

Paris, Archives Nationales, MS, Série T\*, 1169

Paris, Archives Nationales, MS No K. 1,374, Documents 34-43, 51-55

Paris, Archives Nationales (Marine) 'Campagnes,' Registers B<sup>4</sup> 25, B<sup>4</sup> 26

Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, O D, No 45 (réserve)

Paris, Bibliothèque Nationale, MS Français, No 6,231, 'Mémoire sur la Compagnie des Indes Orientales'

Paris, Bibliothèque Nationale, MS Français, No. 8,971, note by Pilavoine on l'Abbé Guyon's 'Histoire'

Paris, Bibliothèque Nationale, MS Français, No 27,462

Paris, Bibliothèque Nationale, 'Nouveau d'Hozier,' 61, 64, MS Français, No 31,286, 101d, 122, MS Français, No 30,351

Paris, Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Françaises, MSS Nos 9,346, 9,352

Paris, Archives du Ministère des Colonies, Registers Cº 63-66

Paris, Archives du Ministère des Colonies, 'Correspondance Générale,' C' II, 67-69.

Paris, Archives du Ministère des Colonies, MS. 'État Civil de Pondicherry,' 1705.

Paris, Gazette des Beaux Arts, 1807, article by E Blochet.

Paris, Revue des Bibliothèques, 1899, 1900, articles by E. Blochet.

Parkes, Fanny, 'Wanderings of a Pilgrim,' 2 vols., 1850

Pavet de Courteille, A., 'Mémoires de Baber,' 2 vols , Paris, 1871.

Pavet de Courteille, A, 'Dictionnaire Turk Oriental,' 8vo, Paris, 1870.

Pavie, Théodore, 'Tarikh 1-Asham, traduit de l'Hindoustani,' Paris, 1845.

Pellier, Alexis (see Lloriente, J. A.)

Peña, Franciscus (see Eymerich, N)

Penny, Mrs., 'Fort St George,' 8vo, 1900

Penny, the Rev F, 'Church in Madras,' 1904

d'Penta, G. F., 'Folklore in Salsette,' Indian Antiquary, xx., 1891

Percival, Rev P, 'Tamil-English Dictionary,' 8vo, Madras, 1861, or second edition, 4to, 1870

Pererius, Benedictus, S.J., 'Commentariorum in Danielem Prophetam Libri Sexdecim,' folio, Rome, 1587

Pessoa, João Chrystomo d'Amorim, 'Obras,' Lisboa, 1887

Pharaoh and Co, 'Gazetteer of Southern India' and 'Atlas,' Madras, 1855

Phayre, Sir A P, 'History of Burma,' 8vo, 1883

Philipps, Jenkin T, 'An Account of the Religion of Malabar , 12mo, 1717

Philipps, Sir Thomas, 'Catalogus Librorum Manuscriptorum ab anno 1824 ad 1837' (privately printed)

Pilavoine, —, 'Notes Critiques sur l'Histoire de M l'Abbé de Guyon,'
Paris, Bibliothèque Nationale, MS No 8,971

Platts, John T, 'Urdu, Hindi, and English Dictionary,' 8vo, 1884

Platzweg, S J, 'Lebensbild deutscher Jesuiten,' 1882

Plowden, Captain T C, translator, 'Kalid-1-Afghani,' Lahor, 1875

Pondicherry Dictionary, Tamil and French

Pontificale Romanum Clementis VIII ac Urbani VIII, Rome, 1868

Priestley, H Bengal Civil Service, translator (see Hayat Khan)

Pringle, A T, 'The Diary and Consultation Book of Fort St. George, 1682-85,' Madras, 1894-95

Puini, Carlo, 'Il Tibet' (from MS of Ippolito Desideri, S.J., 1715-21), Rome, 1904

Purshoram Vishram Mawjee, 'Shiva Ji's Swarajya' (Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, December 17, 1903)

Pyrard de Laval, François, Voyage to the East Indies,' edited by A. Gray and H C P Bell (Hakluyt Society), 2 vols, 8vo, 1887 90

Rabbath, A, SJ, 'Documents Inédits,' vol 1, Paris, 1907

Raghunathji, K., 'Bombay Beggars' in *Indian Antiquary*, vols ix-xi, Bombay, 1880 82

Raphael du Mans, Capuchin, 'Estat de la Perse en 1660,' edited by C. Schefer, Pans, 1890

Raulinus (J. F. Raulin), 'Historia Ecclesiæ Malabaricæ' (quoted by Mullbauer), 4to, Rome, 1745

Raverty, H. G , 'Notes on Afghamstan,' 4 parts (foolscap), 1880-83

Rawlinson, G, 'The History of Herodotus,' 4 vols, 1858-62.

Record Office, 'Calendar of State Papers (Domestic), Charles II,' vol xvii.

Redi, Francesco 'Etimologie Italiane' in 'Opere,' Napoli, 1778

Rehatsek, E, article in Indian Antiquary for 1890.

Renevier, I., 'Notice sur l'origine de la Chapelle à Villenour,' Pondicherry, 1877

Ribeiro, J., 'History of Ceilão,' translated by P. E. Pieris, part ii, Galle (no date), or French edition of J. Le Grand, Amsterdam, 1701

Richardson, John, 'Dictionary, Persian, Arabic, and English,' edited by P Johnson, 4to, 1829

Richter, Æ L, editor, 'Corpus Juris Canonici,' Leipzig, 1839.

Rieu, Charles, 'Catalogue of the Persian MSS in the British Museum,'
3 vols and Supplement, 4to, 1879-95

'Rituale Romanorum Pauli V Pontifices Maximi jussu editum,' Mechlin, 1872

Roe, Sir Thomas (see Foster, W)

Roger, Abraham, 'La Porte Ouverte,' 4to, Amsterdam, 1670, or a German, edition, 12mo, Nurnberg, 1663

Roquette, J. I., 'Dict. Portugais-français,' Paris, 1841

Rose, Valentin, 'Die Meerman Handschriften des Sir Thomas Phillipps' (vol 1 of 'Verzeichniss der Lateinischen Handschriften,' Berlin, 1893).

Ross, Colonel E. C., 'Annals of Oman,' Calcutta, 1874

Rottler, J. P., 'Tamil-English Dictionary,' 4to, 4 parts, Madras, 1834-41 Royal Asiatic Society, Journal of, for 1904

Rui Freire de Andrada, 'Commentarios' (see Craesbeeck, Paulo)

'Ruqa'āt-i 'Ālamgīrī' ('Ālamgīr's letters), British Museum, Additional MS, No 18.881

'Ruqa'āt-1-'Ālamgīrī,' India Office Library, Persian MS, No 1,344.

de Sa, Jose Manuel Bras, 'O Apostolo das Indias S Francisco Xavier,' 8vo., Nova Goa, 1878

Sachau, C E, and Ethe, H, 'Catalogue of Persian MSS in the Bodleian Library, Oxford,' 4to, 1889

'Sacred Books of the East,' vol xxv ('Manu,' translated by G Buhler), 1886

Sädiq Khān, 'Tānkh-1-Shāhjahān,' Entish Museum, Oriental MS., No 174 San Bartolomeo, Fra Paolo da, 'Voyage to the East Indies,' translated by W Johnston, 8vo., 1800

Sanbeuedetti, Benedetto, 'Annali dell' ordine de' Frati Minori Cappuccim,' Venice, 1643

S Filippo, P Amat di, 'Studi sulla Storia della Geografia in Italia,' second edition, 2 vols. Rome, 1882

Sainte Anne, Berthold Ignace de, Carmelite, 'Mission de Perse,' Bruxelles, 1855

Sandeus, F. M., Ferranensis, 'De Officio et Potestate Judicis Delegati,' folio, Milan ? (no date, 1490?)

Sandeus, F M, Ferrariensis, 'Consilia seu Responsa,' 4to, Venice, 1574. Sanson, Nicolas, Map of India in 'L'Asie,' 4to, Paris, 1652 Sarkar, Jadunath, 'India of Aurangzeb,' Calcutta, 1901.

Schefer, C. (see Raphael du Mans)

Schlimmer, J. L., 'Terminologie Pharmaceutique Française-persane,' litho, Tihran, 1874.

Schmidt, Richard, 'Beiträge zur Indischen Erotik,' Leipzig, 1902

Schouten, Wouter, 'Oost Indische Voyagie,' 1676

Schulze, A, 'Die Romanische Meerman Handschriften der Sir Thomas Phillipps,' 4to, Berlin, 1892

Schwabe, J J, 'Allgemeine Histoire der Reisen,' 1747

Schweitzer, Pederico, 'Serie delle monete di Venezia,' 2 vols , 8vo , Trieste, 1852.

cott, Eva, 'The King in Exile,' 8vo, 1905

ott, Jonathan, 'History of Dekkan,' 2 vols, 4to, Shrewsbury, 1794

vell, R., 'A Forgotten Empire (Vijayanagar),' 1900

hab-ud din, Talish, 'Fathiyah-i-Ibratiyah,' British Museum, Additional MS, No 25,422

Shahnawaz Khan, Mir Ghulam 'Alī, Azad, and 'Abd-ul hat Khan, 'Ma,agr-ul-Umara' ('Bibliotheca Indica'), 3 vois, Calcutta, 1888, 1890, 1891

Sharaf-ud-din 'Ali, 'Zafarnamah,' Persian text ('Bibliotheca Indica'), Calcutta, 1887-88

Sharaf ud-din 'Ali, ' Zafarnamah,' translated by Petis de la Croix, English edition, 2 vols, 1723

Shea, D, and Troyer, A, translators, 'Dabistan' (Oriental Translation Fund), 3 vols, 1843

Shungoonny Menon, P, 'History of Travancore,' Madras, 1878

Sleeman, W H, 'Rambles and Recollections,' 2 vols, 1844.

Smith, Sydney F, SJ, articles on the 'Bull of the Crusade' in the Month, February and March, 1904

Smith, V. A., 'Early History of India,' 1904

Sommervogel, Carlos, S J, 'Bibliographie de la Compagnie de Jésus,' 9 vols, 4to, 1890-1900

Sottas, Dr Jules, 'Histoire de la Compagnie Royale des Indes Orientales, 1664-1719,' Paris, 1905

Sousa, Francisco de, S.J., 'Oriente Conquistado,' folio, Lisbon, 1710

de Souza, C. F., 'Estudos historico-archeologicos no Oriente,' 8vo, Bombay, 1890.

Southey, R, 'Commonplace Book,' series I to 4, edited by J W Warter, 4 vols., 8vo, 1849-51

Southey, Commander Thomas, 'Chronological History of the West Indies,' 3 vols., 1827

Steingass, F., 'Persian-English Dictionary,' 1892

Stephen, Carr, 'Archæology of Dehli,' 8vo, Ludhiana, 1876

Stevens, John, 'New Collection of Voyages and Travels' (P Teixeira), 2 vols., 4to, 1711

Stewart, Charles, 'History of Bengal,' 4to, 1813

Stewart, Charles, translator, 'Tezkereh-al-Vakiāt of Jauhar Aftābchı' (Oriental Translation Fund), 4to, 1832

Stiffe, Captain A. W, article on Masqat, Geographical Journal, 1897

Stoecklein, Joseph, S.J., 'Der neue Welt-bott,' 4 vols., folio, Augsburg, etc., 1728-55.

Suarez, F., SJ, 'Defensio fider Catholice adversus Anglicanæ Sectse Errorea,' 1613 ('Opera,' 25 vols , 1856-61, vol. xxiv )

Swinton, R. B., 'An Indian Tale or Two,' Blackheath (no date)

Symson, Captain, 'Voyage to East India,' 12mo, 1715

Tanner, Adam, SJ, 'Disputationum Theologicarum . . Libri Quatuor,' 2 vols, Ingolstadi, 1618

Tavernier, J B, 'Les Six Voyages,' 1692, or 2 vols, 4to, 1676.

Tavernier, J. B., 'Recueil de plusieurs Relations,' 4to, Paris, 1679.

Tavernier, J B, 'Travels,' English edition, folio, 1677 or 1678

Tavernier, J B., 'Travels in India,' edited by V Ball, 2 vols, 8vo, 1889.

Tawney, C. H, MA, translator, 'Kathā Sarıt Sāgara, or, Ocean of the Streams of Story,' 2 vols., Calcutta, 1884

Teixeira, P, 'Travela,' edited by W Sinclair and D W Ferguson, Hakluyt Society, 1902

Tennent, Sir J E, 'The Wild Elephant in Ceylon,' 1867

Ter-Yovhaneants, Y Th, 'History of New Julpha in Ispahan' (in Armenian), New Julpha, 1880

Terry, E, 'Voyage to East India,' 1655

Terry, E, 'Voyage to East India' (reprint of original edition of 1655), 1777.

Theal, G. M., Beginnings of South African History, 1902

Thevenot, Jean de, 'Voyages,' 5 vols, 8vo, 1727

Thevenot, Melchisedec, 'Relations de divers Voyages Curieux,' folio, Paris, 1606

Thevenot, Melchisedec, 'Recueil de Voyages,' 12mo, Paris, 1681

Thomas, Edward, 'Chronicles of the Pathan Kings of Delhi,' 1871

Thornton, Edward, 'Gazetteer of the Territories under the Government of the East India Company,' new edition, 8vo , 1862

Thurston, E, 'Ethnographic Notes on Southern India,' Madras, 1906

Tieffentaller, Joseph, SJ (see Bernouilli)

Tiele, P. H., 'Mémoires Ribhographiques sur les Journaux des Navigateurs Néerlandais,' 8vo , Amsterdam, 1867

Tiepolo, Lorenzo, 'Relazione della sua Ambasciate a Luigi XIV di Francia' (MS in Biblioteca Nazionale di San Marco, Venice)

Tod, James, 'Annals of Rajastbau' (reprint), 2 vols., 8vo, Calcutta, 1894

Todeschi, V. 'Manuel du Droit Canonique,' Paris, 1880

Tomaschek, Wilhelm, 'Die Topographischen Capitel des Indischen Seespiegels Mohit,' foho, Vienna, 1897

Tosi (or Tossi), l'Abate, 'Dell' India Orientale Descrittione,' 2 vols , Rome,

Tostatus, Alphonsus, Abulensus, 'Opera Omma,' 27 vols., folio, Venice, 1728

Trent, Council of, 'Canones et Decreta Sacrosancii Œcumenici Concilii Tridentini,' 8vo, Rome, 1845

Tylor, E. B., 'Primitive Culture,' 2 vols., 1891, and second edition, 1893. Valentijn, F., 'Oud en Nieuw Oost-Indien,' 5 vols., folio, Dordrecht, 1724. de la Valle, Pietro, 'Les Fameux Voyages,' 4 vols., 1663-64.

- Vasquez, Gabriele, S.J., 'Commentarium ao Disputationum in Tertiam Partem Sancti Thomæ,' Leyden, 1631.
- Venice, State Archives (MS), 'Despatches of L. Tiepolo, Ambassador to France, 1704-1708.'
- Venice, State Archives, 'Senato Terra,' vol 254, folio 39, March 26, 1707
- Venice, State Archives, Senato I, Secreta, Filza No 203, Francia, May 1, 1705, to May 28, 1706 (Despatches Nos. 301 and 305 of L. Tiepolo, February 19 and March 5, 1706)
- Venice, State Archives, Senato I, Secreta, Filza No 204, Francia, 1706-7 (Despatch No 338 of L Tiepolo, June 25, 1706)
- Venice, State Archives, Senato I, Secreta, Registro No 83 (1706), folios 7, 17, 122, and 131, decrees of March 6, March 20, July 10, July 24, 1706
- Venice, State Archives, Scrittura dei Rifformatori, Filza No 5, March 23, April 7, April 19, April 27, 1707, January 4, 1708 (letter to Cardeira), March 29, 1708
- Venice, State Archives, Scrittura dei Rifformatori, Filza No 7, June 23, 1712 (Decree 'in Pregadi' [Senate], with report of Rifformatori and letter of Zambelli), Decree of Senate, January 19, 1713
- Vincenzo Maria, P , 'Il viaggio all' Indie Orientale,' folio, Roma, 1671
- 'Vishnu Purāṇa,' translated by H H Wilson and edited by Fitzedward Hall, 'Works of H H Wilson,' vols vi -x , 1862-77
- Waddell, L. A., 'Buddhism of Tibet or Lamaism,' 8vo, 1895
- Waddingius (Wadding), Lucas, 'Annales Minorum . continuata P F. Stanislao Melchiorras de Cerreto,' Ancona, 1844.
- Walı Quli, 'Qısas-ul-khāqān,' British Museum, Additional MS, No 7,656
- Ward, Rev W, 'View of History . of Hindus,' fifth edition, I vol . Madras, 1863
- Waterworth, J, 'The Canons and Decrees of the Council of Trent,' London, 1848.
- Watt, George, 'Dictionary of Economic Products of India,' 9 vols, 1889-93 Weber, Albert, 'Life of Father Adam Schall von Bell, S.J.,' Schaffhausen, 1781
- Weber, Henry, 'La Compagnie Française des Indes, 1604-1875,' Paris, 1904.
  Wetzer, H. J., and Welte, B., 'Kirchenlexicon,' second edition, 12 vols.,
  Freiburg, 1882-1901, or the French translation, 'Dictionnaire Encyclopédique de la Théologie Catholique,' third edition, 26 vols., 1869-70
- Wheeler, J. T., 'Madras in the Olden Time,' 3 vols., Madras, 1861-62
- Wheeler, J T, 'History of India,' vol 1v, 1876
- Whibley, C, article by, Macmillan's Magazine, February, 1903
- Wijesinha, L. C. (see 'Mahavamsa')
- Wilkins, William Joseph, 'Hindu Mythology,' second edition, 8vo, 1901
- Wilks, M, 'Historical Sketches of the South of India,' 3 vols, 4to, 1810-17
- Williams, Monier, 'Indian Wisdom,' 1875
- Williams, Monier, 'Sanskrit Dictionary,' new edition, 4to, 1899.
- Williams, Monier, 'Brahmanism and Hinduism,' third edition, 1887
- Willson, Beckles, 'Ledger and Sword,' 2 vols., 1903
  - Wilson, H H., 'Glossary of Indian Judicial and Revenue Terms,' 4to, 1855.

Wilson, C. R., 'Early Annals of English in Bengal (Surman Embassy),' vol. ii., part ii (unpublished)

Winslow, Rev. M , 'Tamil Dictionary,' 4to , Madras, 1862.

Wolfe-Murray, Colonel J. 'Dictionary of the Pathan Tribes,' Calcutta, 1899.

Yahyā Khān, 'Tazkirat-ul-mulūk,' India Office, MS No 1,147 (Ethé, No 409).

Yule, Sir H, 'Diary of W Hedges,' Hakluyt Society, 3 vols., 1887-89.

Yule, Sir H , 'Book of Marco Polo,' second edition, 2 vols., 1875

Yule, Sit H, 'Book of Marco Polo,' third edition (by H Cordier), 8vo., 1903

Yule, H, and Burnell, H C, 'Hobson-Jobson a Glossary,' second edition (by W Crooke), 8vo, 1903

Zachariæ, Theodor, 'Zur Indischen Witwenverbrennung' in Zeitschrift des lereins für Volkskunde in Berlin, 1904, 1905

Zacharie, T, 'Zur Geschichtevom weisen Haikar' in Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde in Berlin, Hest II, 1907

Zanetti, Anton'o Maria, 'Latina et Italica D Marci Bibliotheca Codicum Manuscriptorum,' etc., folio, Venice, 1741

Zeitschrift des Vereins für l'olkskunde in Berlin, 1904, 1905, 1907

Zibaldone (MS), 'Notice on Manucci's Parentage,' Biblioteca di San Marco, Venice, Italian MSS, Class VII, No. 2 321

Ziegenbalg, B, 'Genealogie der Malabarischen Gotter' Madras, 1867

Zulāli of Khwānsār, 'Ayāz wa Mahmūd,' British Museum, Oriental MS, No 350

## ERRATA

H

#### VOL. I

Table of Contents Page xiv, line 26, for 'Sādrās,' read 'Sadrās', line 44, and throughout, for 'Damān,' read 'Daman'

Introduction Page xx, note 1, E Terry, for '1665,' read '1655'—Page xxix, line 27, for 'Domes,' read 'Domus,' and for 'Parisienses,' read 'Parisienses,'—Page xxxviii, line 14, for 'and nothing,' read 'and have found nothing '—Page li, line 27, for 'Paramal,' read 'Perumāl (Viśnu)'—Page lix, line 18, for 'II 137,' read 'II 178', line 19, and throughout, for 'Bandora, read 'Bāndra '—Page lx, line 24, for 'Estevaon,' read 'Estevão, line 30, for 'St Iago,' read 'Sant' Iago' or 'San Thiago '—Page lxiii, line 3 from foot, for '1700,' read '1697'—Page lxiv, line 1, and throughout, for 'Tānjor,' read 'Tanjor'—Page lxvii, line 2 from foot, and page lxviii, line 1, for 'Saverini,' read 'Severini'—Page lxxxi, line 10 from foot, for '1740 and 1750,' read '1640 and 1650'

Page 38, line 25, for 'pardoned,' read 'spared'-Page 57, line 12, for 'the river of salt, 'read 'Salt River'-Page 59, note 2, for 'Algofres,' read 'Algofres '-Page 61, note 1, line 3, for 'Home,' read 'House '-Page 62, line 9, for 'Brother,' read 'Frey (Friar)'-Page 63 paragraph 2 at end, insert '[40]'-Page 74, note 3, for 'Mahomedan,' read 'Mohammadan'-Page 75, line 38, for 'calender,' read 'calendar'-Page 81, line 11, for 'Jean,' read 'Joan'-Page 111, line 5, for 'Xamxa,' read 'Shams Shah', line 7, for 'Ferrexa,' read 'Ferroxa,' and delete mark of interrogation, line o, for 'Amunixa,' read 'Amuvixa.'-Page 135, line 22, for '[85],' read '[86]'-Page 137, line 1, for 'wager,' read 'vow'-Page 140, last line, perhaps better for 'dome,' to substitute 'vaulted roof '-Page 142, notes 1 and 2, the first sentence of note 2 should be transferred to the end of note 1 -Page 148, lines 26, 28, for 'serpent,' read 'creeping thing' or 'worm,'-Page 149, lines 6, 7, 8, 12, for 'snake,' read 'worm '-Page 161, note 1, line 7, for 'Santo,' read 'Santus,' it being named after a Father Santucci.-Page 167, line 10, for 'Jehängir,' read 'Jahängir '-Page 167, line 20, for 'Jehängir,' read ' Jahangir.'-Page 187, line 30, for 'Mahmid,' read 'Muhammad'-Page 207, note 1, line 6, for 'Salth,' read 'Salth '-Page 208, note 1, last line, for '1878,' read '1678,'-Page 227, line 23, for 'Singh',' read 'Singh '-Page 228, line 18, for 'cobra snakes,' read 'cobras '-- Page 232, line to, and throughout, for 'Gulkhandah,' read 'Guikandah', lines 15, 26, 27, for 'Kārnātik,' read 'Karnātik', line 21, after 'armes blanches,' add 'and armour '-Page 243, line 28, and throughout, for 'Dalel or Daler,' read 'Dilel or Diler '-Page 273, note I, line 3, for 'May 30,' read 'May 29.'—Page 274, note I, for 'Mu'ālia,' read 'Mu'aliā.'—Page 294, line 16, for 'entrain,' read 'étreint.'—Page 327, note I, and throughout, for 'Kajwah,' read 'Khajwah '—Page 342, line 27, for 'used,' read 'use.'—Page 37I, note I, for 'Macoraes,' read 'Macareos '—Page 372, note I, for 'Talaposs,' read 'Talaposs,' —Page 381, note 2, for 'gāṇi,' read 'qāṇi '

### VOL. II

Page 3, line 8, and throughout, for 'Mecca,' read 'Makkah (Mecca)', lines 24 27, for 'pimento,' read 'pimenta (pepper)'-Page 7, paragraph 1, at end of paragraph add '[4] '-Page 23, head line, for 'Bhurtizah,' read 'Bhūrtiyah ' -Page 26, note 1, line 2, for 'Shiva,' read 'Shiva'-Page 26, note 2, and throughout, for 'Chawal,' read 'Chewal,' or 'Chenwal' or 'Chaul'-Page 37, note 4, line 8, for 'Haiwan,' read 'Hayawan '-Page 44, line 11, for 'sarapas,' read 'sarājās'-Page 58, note 1, line 2, for '1082 H (December 18, 1671),' read '1083 H (December 8, 1672) '-Page 62, note 1, line 5, for 'Ost,' read 'Oost '-Page 64, note 1, and throughout, for 'Arracan,' read 'Arakan '-Page 86, note 1, line 2, for 'Nostra,' read 'Nossa.'—Page 89, line 21, for 'Iraō,' read 'João '-Page 95, note 3 line 5, for 'Porteguerri,' read 'Forteguerri '-Page 111, line 12, for 'Mecca,' read 'Mokha,'-Page 139, note 1, last line, for 'Murshid Quli Khan,' read 'Muhammad Quli Khan (Khafi Khan, 11 207, "Ma, aşır-ul-Umara," iti 577) ' -Page 144, note I, line 3, for 'lat 28° 45', long 76° 14,' read 'lat 19° 45', long. 73° 14' '-Page 145, note 1, after '107,' add 'see note 1 on p 142 '-Page 146, note 3, line 2, and throughout, for 'Udisa,' read 'Odesa '-Page 169, line 17, for 'Melajassas,' read 'Malaiasses' (see 111 180), line 17, for 'Carreynas,' read 'Carreiras' (see in 180) — Page 170, note 1, line 6, for 'Estatisca,' read 'estatistica,' for 'possessioës,' read 'possessões,' and for 'oultra,' read 'ultra'. Page 170, line 24, for 'valid man,' read 'man fit for service -Page 171, line 12, between 'avoid' and 'capture,' insert '[130].'-Page 190, line 18, for 'Kāshghār,' read 'Kāshghar'-Page 206, line 9, between 'me' and 'took,' insert '[159]'-Page 207, note 2, for 'II 149,' read 'II 144'-Page 209, line 30, between 'herself' and 'as,' insert '[162]'-Page 221, line 30, after 'condition,' insert '[173] '-Page 231, note 1, line 3, for 'March, 1677,' read 'March, 1676.'-Page 233, line 2, for 'II 207,' read 'II 210 '-Page 263, line 10, for 'Canarese,' read 'Konkanı natives'-Page 267, line 33, for 'Dangım,' read 'Daugım'-Page 269, line 14, for 'askraft,' read 'askarfts'-Page 270, lines 2, 11, 22, for 'Estevao,' read 'Estevão '-Page 272, line 30, before 'Arrival,' insert '[216] '-Page 274, note 2, last line, for 'San Estevao,' read 'Santo Estevão '-Page 275, line 20, for 'Nelur,' read 'Nerul'-Page 286, last line, and page 287, line 3, for 'Canarese,' read 'Konkanı natives'—Page 304, note 3, for 'Suhag-hhānah,' read 'Suhāg-purah' -- Page 311, note 1, line 5, for 'Sangamner,' read 'Sangameshwar.'--Page 318, line 22, delete 'not '--Page 321, line 24, for 'every year,' read 'a year '-Page 331, third line from foot, for 'be,' read 'he '-Page 343, line 3, for 'Bijājur,' read 'Bijāpur '-Page 346, note 1, for 'Qanoone Islam,' read 'Qanoon e-Islam '-Page 348, line 20, for 'tents,' read 'canopies '-Page 353, line 18, for 'sarapās,' read 'sarāpās '-Page 357, note 1, line 2, for 'Malajucta,' read 'Malagueta', line 3, for 'grains,' read 'grain.'-Page 363, between lines 2

d

and 3, insert 'Manua Manwā Life'—Page 365, between lines 3 and 4 from foot, insert 'Zelad Jallåd Executioner'—Page 377, line 2, between 'an 'and 'innumerable,' insert '[28]'—Page 383, note 3, for 'Yule, 638,' read 'Yule, 683', note 4, line 3, for 'Gulzā Khān,' read 'Gulzār Khān'—Page 384, line 24, and throughout, for 'Bacherus,' read 'Bacherus'—Page 406, note 1, for 'Khān,' read 'Khān'—Page 410, note 1, line 1, or 'Da,ūdzaī,' read 'Dā,ūdzaī.'—Page 424, line 16, for 'Ghiyāz,' read 'Ayāz', line 28, for 'very dear,' read 'very plentiful'—Page 425, line 21, for 'Fisherman's,' read 'Fishery', note 2, for 'Piscaria,' read 'Pescaria'—Page 445, line 1, and note 1, for 'Velūr,' read 'Vellūr'—Page 459, line 7, for 'Banyā,' read 'Brahman', it is in the Italian text 'Bramino'

#### VOL. III

Page 15, note 1, and throughout, for 'Tamil,' read 'Tamil '-Page 35, note 2, line 3, for 'Chacklär,' read 'Chucklers', note 2, line 4, for 'alparqueros,' read 'alparqueros,'-Page 62, note 1, line 1, for 'Thespera,' read 'Thespena'--Page 88, line 13, for 'said,' read 'saw'-Page 90, line 1, for '[155],' read '[154]'-Page 95, note 1, line 1, for 'Rühullah,' read 'Rühullah'-Page 97. note a, and throughout, for 'Vıjayanagar,' read 'Vıjayanagar'-Page 98, line 4, and note 1, for 'Ginjill,' read 'Jinjili', note 1, for 'Bowery,' read 'Bowrey '-Page 98, line 6, for 'Fisher,' read 'Fishery '-Page 99, line 20, and throughout, for 'Tevara,' read 'Tevara', note 1, line 3, for 'p 124,' read 'p (124)', table, for 'Kirhasu,' read 'Kizhava' or 'Kilava,'-Page 100, line 24, and throughout, for 'Tambi,' read 'Tambi '-Page 104, line 1, and throughout, for 'Tanjor,' read 'Tanjor'-Page 108, line 10, for 'changes,' read 'changes', line 21, and throughout, for 'Macaō,' read 'Macao '-Page III, line 17, for 'Joaō,' read ' João.' and the same in all similar Portuguese names -Page 124, line 24, between 'head' and 'was,' insert '[187]'-Page 127, line 14, for 'Foneçqua,' read 'Fonçequa '-Page 143, note 2, line 2, for 'Parumal,' read 'Perumal '-Page 155, line 3 from foot, for 'lathes,' read 'laths'-Page 159, note 2, for 'Koççı (Malayalam), read 'Kochhi (Malayalam) '- Page 160, note 1, line 4, for 'Pelourhino, read 'Pelourinho'-Page 163, line 33, for 'pimento,' read 'pepper' -Page 165, note 1, line 1, for '1679,' read '1678', line 2, insert comma after 'Archbishop', line 2, for 'Saude,' read 'Sande'-Page 181, line 4 from foot, for 'Damao,' read 'Damião '-Page 185, last line, for 'coco nut,' read 'coconuts'-Page 187, line 7, for 'aqua,' read 'agua', lines 15 and 22, for 'pith,' read 'pulp '-Page 220, line 21, and throughout, for 'Rey,' read 'Ruy '-Page 233, line 8, for 'Sikandur,' read 'Sikandar'-Page 237, line 1, and throughout, for 'Mannar,' read 'Mannar', note 2, line 4, for 'Tennant,' read 'Tennent.' -Page 240, note 1, for 'Jeromymo,' read 'Jeronymo,' for '1611-17,' read '1612-17,' and for 'Constantine,' read 'Constantino '-Page 242, line 11, for 'pimento,' read 'pepper -- Page 271, line 7, for '(III, 2),' read '(IV 2) '-- Page 283, line 18, for 'Canarese,' read 'Konkanis '-Page 284, last line, for 'III 187,' read 'III 188', note 3, for 'fol 23,' read 'fol 22'-Page 288, note 1, for 'fol, 34,' read 'fol 32 '-Page 298, note I, line 2, for 'vol 1v,' read 'vol 1v, part 11,' and for 'Oude,' read 'Oud '-Page 299, head line, for 'Gazer,' read 'Gayer'-Page 300, line 26, and note 2, for 'Gingili,' read 'Jinjih '-Page 354, line 9, after

486 ERRATA

'figs,' insert '(bananas)'—Page 368, note 1, for '1612,' read '1620'—Page 397, line 23, between 'that' and '1t,' insert '[97]'—Page 408, line 4, between 'by' and 'evil,' insert '[103]'—Page 427, line 11, for 'elssewhere,' read 'elsewhere' —Page 429, line 17, for '() Mascarenha),' read '(Mascarenhas).'—Page 431, note 1, for 'O Oriente,' read 'O Crente (The believer),' for 'May,' read 'August,' and for 'Disembargador,' read 'Desembargador '—Page 456, in note, under 4, line 11, for 'Martyrs,' read 'Martyres', and under 5, line 1, for 'Minor Order of Observantists,' read 'a Franciscan Observantine'—Page 468, note 2, for 'Pala-kādu,' read 'Pala-kādu, and in line 2, for 'factory,' read 'fort.'—Page 471, note 1, line 9, for 'Bréviare,' read 'Bréviaire'—Page 486, note 1, for 'Velūr,' read 'Vellūr'—Page 489, line 2, for '1v 170, 171,' read '1v, part 11, 270, 271'—Page 508, line 21, for 'peace,' read 'patience'

#### VOL. IV

Page 56, note 2, line 5, for 'do Guarda,' read 'da Guarda '—Page 88, note 1, line 5, for 'Freira,' read 'Freire,' and for 'Andrade,' read 'Andrada '—Page 102, note 2, line 5, for 'Capital,' read 'Capital', line 6, for 'Seespiegel,' read 'Seespiegels,' and for 'Mohits,' read 'Mohit '—Page 156, note 1, line 4, for 'Oude en Neuw Ostindien,' read 'Oud en Nieuw Ostindien '—Page 166, note 2, last paragraph (on page 167), line 9, for 'Debaudim,' read 'Delandine,' and for 'Universelle,' read 'Universel'—Page 176, note 1, line 15, for 'Qāzī,' read 'Qāzī '—Page 225, note 1, line 5, for 'Etimologie,' read 'Etimologie'—Page 251, note 1, for 'Karnātik,' read 'Karnātik,'

# INDEX

ABARANAGUER, Father See Abarenes Abarenes, Frair Thomas, Armenian Dominican, and Friar Domingos' bequest, IV 195, 196, death of, at Madras, IV 261

'Abbas I (1587-1629) sends Persian attraction of the Persia

ı

students to Rome, II 17, 17 # 1, references, I 57, 57 # 1, IV 440

'Abbās II, Shāh of Persia (1642-1666) Lord Bellomont and his followers arrive at court of, I 21, 21 n 2, Lord Bellomont granted audience I 22 the banquet, 23, 24, at Isfahan, I 25, 25 n 1, Lord Bellomont at a second banquet, 27, 28, sends presents to Lord Bellomont, I 29, reviews his cavalry, 30 his letter to the King of England delivered to Bellomont I 34 35 French goldsmiths in service of I 40, 41, 40, 49 n 1 n 2 50, 51, 52, 53, punishes Shabash Khan, governor of Tabriz, I 42, his clever decision and his love of justice, I 43 44, 45, 46 47, 48, 49 imprisons an English cavalier, I 49-53, 58 ref, recaptures Qandahar I 186, sends an envoy to Aurangzeb (1661), II 47 47 n 2 51, supposed contents of the letter to Aurangzeb, 52, Aurangzeb's answer II 53, takes revenge for the affronts offered to his ambassador, II 54, ambassador sent to, II 128, 128 n I, insults Aurangzeb's ambassador, II 129, 130, 131, shown a portrait of Aurangzeb, II 130, insults the portrait, 131, sends back the ambassador from Aurangzeb with forty horses, II 131, 146, threatens war (1666). 147. 149, has the nose and ears of Daulat, eunuch, cut off, II 216, IN 259 259 % 2, 260, his death (1666), II 149, 149 % I, his age in 1654, his cruelty, IV 410, re-

ferences, I 39, II 17 n 1, 128, 147, IV 192, 236

Abdall Labby, faujdär of Porto Novo, III 376, 376 n 1, 378, 380

'Abd-ul-ghaffur, Bohrah of Surat, 1881 d 1717 compensated for loss by piracy, III 307, n 2, 308, his ship, the Fair Rasan, captured, IV 141. complains to Dutch, 276 # 1, references, III 488, 489, IV 141 # 2, 453 'Abd-ul hakim, general of Bijāpur,

joins Aurangzeb II 260

'Abd ul-hamid Khan Khwajah, defeated at Broach by the Mahrattahs, IV 247, 247 n I

'Abd-ul-1a'far sent to Shah 'Alam by Aurangzeb, II 166, 166 n I 'Abd-ul-karim death of II

147 n 2 148 'Abd - ul - karim Mıyanah (Bahlol Khān) IV 263

'Abdullah Beg sent to meet Persian envoy (1661) II 47 his disgrace,

'Abdullah Khān, Bijāpur general, IV 445

'Abdullah Khan, ruler of Kashghar

See Kāshghar, King of 'Abdullah Khān of Samarqand, IV

'Abdullah, Outb Shah (1611-72), King of Gulkandah dispute with Viceroy of Goa, III 277, 277 \* 2, his war against Maisur, IV 99, his death (1672), IV 444, references, II 386, 387, III 132, 132 n 1, 213, IV 92, 92 n 2, 93

'Abdullah, Mırzā, son of Muḥammad Amin Khan, and grandson of Mir Jumlah, II 101, 102, 197, 197 n 1, killed by Pathans, II 200 n 1,

'Abdullah Saiyid envoy of the ruler of Hadramaut (1665), II 113 % 2
'Abd-ul-qawi I'tımād Khān See 'Abd-ul-karim

488 Abd-un-nabi. See Abdall Labby
Abd-ur-rabim Beg, envoy from
Kashghar (1689), II 461 n 1 Abd-ur-rahman Khan, bahishi of Dakhin, II 231 n I 'Abd-ur-razzāq, defender of Gulkan-dah (1687), II 306 'Abd-ul-wahhāb, Bohrah made Qāşī by Aurangzeb I 381, 381 # 2. secret drinking habits of, II 5, 6, an odd decision by him, II 419, 420, marriage of his daughter, II 183, 189, his death (1675), II 180 189 \* I de Abello, Dona Luiza, story of, III 113 Abendana, Dutch Jew of Madras, IV 255, 255 # 1 Abhi Chand, pupil of Sarmad, IV Abiett (Avet), an Armenian renegade, plots against Bishop Estefannos, IV 184 Abnüs, Ibnüs, Avaunes, Avanus, the Armenian for 'John,' IV 441
Abnüs (Ibnüs), Khwājah (Joan de Marke, or Marks), I kn , IV 441
Abnüs, Khwājah, East India Company's agent in Gulkandah, III 93, 94 95, 96, IV 441 Abnūs Khwājah, Armenian witness to Capuchin petition drawn up December 23, 1706, IV 338, 338 # 1, presents Capuchin petition to Bishop of San Thome (1706), IV 363, 363 n 1, 364, IV 310 de Abreo, Bartholomeo, Portuguese

at San Thome, IV 67

de Abreo, Antonio Gonçalves, of San Thome (1704), IV 68

d'Abreu, João, Jesent, Rector of Agrah employed as envoy by Portuguese, IV 143 n I, expelled from Aurangzeb's camp, IV 227 de Abreu, João Rodrigues, spoils Manucci's marriage with the

Pathān widow, II 214, 215 Abulensis Sce Tostatus, Alphonsus Abū,l Fath Khān, son of Shāistah

Khan, killed 1663, II 105 n 1 Abu, Fath Ghiyag-ud-din Muhammad, II 180 n 1

Abū,l-faşl, Mīr (Iltıfāt <u>Kh</u>ān), frustrates attempt to plunder tomb of Akbar, II 320 m 1 Abū,l-Fasl, Ma'mūrī

See Ma'mür

Khān Abūl Hasan, King of Gulkandah (1672 1687) origin and rise of,

IV 444, sues for peace (1685). II 293, 294, sends head of Madana Brahman to Aurangzeb, II 294 \* I, gives audience to Laurens Pit, II 296 \* I, his ignorance, III 132, his queen and the slavegirl, IV 197, 197 \* 1, 198, sent to Daulatābād (1688), II 308 \* I, removed from Daulatābād, III 193, 193 \* 1, references, II 292 \* 3, 386, 387, III 93 n 1, 131, 131 n 1, 132, 133, 231, 233, 234, 284 Abū Sa'īd, third king of Taimūr-i-

lang's dynasty I lxix, 105, 105 n 1, 106, 107, III 505

Abyssinia, Abyssinian See Ethiopia Fthiopian Abyssinians, slaves of Anthome

Chelebi, I 11 Acado, or Manoel de Mota Island, II 274 # 2

Accusations, false, punished, I 199, 200

Achārya, title of spiritual guide, III 36, 36 n 1

Achin, in Sumatra, gold from, II 418, 418 n 2, trade with III 242, references, I 61, III 98, IV

Achla Ji, son-ın-law of Shiva Ji, III 271 n I

Achyuta Vijaya Rāghava, King of Tanjor, IV 443 Adam's bridge, in Ceylon, IV

Adham Khan, foster-brother of Akbar, III 293 n 1

'Adıl, Mir, tries to injure Manucci, II 409 'Ādu Shāhi Kings See Bijāpur,

Kings of Adınātha a Jam saint, III 348,

348 n 4 Adoni, town and fort in Bellary district, II 314, 314 n 2, IV 98, 98 n 1, 263 n 1, letter from Aurangzeb to Qıla'hdar of, III 230, 230 n 1, 231, Qasım Khan, Kırmani at, III 427, 427 n 1, Khudabandah Khan, governor of, buys peace with the Mahrattahs, III 504, 504 # 2, the Mahrattahs pillage country round, III 506, Da, ad Khan made governor of, IV 59, Bahādur Khān escapes to, IV 236

van Adrichem, Dirk (Adrian), Dutch ambassador (1662), II 62, 62 # 1, 63, 64, further details, IV 429

iŧ

Addm See Adoni Advasta school of philosophy, the, III 36 n 2
Adventure, bark, of Bombay, IV 102
'Affonço, Nicolao,' best Goa mango, II 169, III 180 Aighan, eponymous founder of Pathan tribes, II 433, IV 440 See Pathans Aighans Africa, elephant-hunting in, III 79 Africa, South, Jesuit missions in, III 280 # 2 Afrai Khān sent against Shivā Ji by the King of Bijapur, II 27, treacherously murdered, II 28 Afzal Khan, Diwan of Ahmadabad letter of complaint from Pieter de Vos, IV 41 n 2 ref Agastya, III 5, 5 m I Agents of Rajahs, present at Mogul court, IV Agharābād (Shālihmār), near Dihlī, II 24 n 2, II 187 n 1 ref Agostinho, friar, at Phākā, II 86 Agostinho da Annunciação, Archbishop of Goa (1690-1713), IV 59 # 1, 107, 107 # 1, 108 109 Agrah (Akbarābād), province revenue of, II 413, trade of, II 424, Shāistah Khān made governor by Aurangzeb, I 298 Āgrah environs, faujdārship of, II. 224 n I ref Agrah, city description of, I 132. 133, garrisoned by Mogul cavalry, I 68 Agrah, fortress of, II 445, outer wall built (1662-63), II 80, 81 m 1, prisoners sent to, I 245, Jānī Begam sent to I 361, women of Shah 'Alam and his family sent to IL 304, 304 n 3, references, I 206 **#** 3, 267, 287 Agrah palace at, II 463, mauso-leum of Taj Mahal at, I 183, tombs of I'timad-ud-daulah and Shāistah <u>Kh</u>ān, II 322, Shāh-jahān drīves out Sultān Bulāqī (1628), I 181, Shāhjahān shut up in his harem (1658), I 296, Aurang-zeb and Murad Bakhsh leave, in pursuit of Dārā, I 298, Shāhjahān in prison at, II 64, 65, death and burnal of Shahjahan at, II 126, 127, the elephant Khaliq-dad, sent to the tomb of Taj Mahal at, II II, Dara and his army leave

(1658), I 266, 269 m 1, news of Dara's defeat received, I 288, 289,

Hoshdär Khän made governor of, II 66, 66 m I, Le Gouz and Béber at, II 150 m, I, Aurangzob reirres to, II 234, 235, Aurangzeb leaves with his army (September, 1679), II 240, 240 % I, A'gam Târă advances on (1705), IV 243, occupied by Shâh 'Alam (1707), IV 402, 245 Shah 'Alam leaves, IV 404 n 2 ref , the Jesuits at, II 229, King Akbar orders construction of church for Jesuits, I 140, burning of church at, I 175, Dārā promises to build a church m, if he becomes king, I 324, the Jesuits oppressed, II 225, Jesuits from Tibet reach (1662), II 440, João d'Abreu, Jesuit rector of, IV 143, 143 % I, IV 229, 'Padre Santūs,' mortuary chapel at, IV 425, 427, 429, 438, more than one Christian cemetery at, IV 417, Bellomont and his followers arrive at, I 70, Bellomont's remains removed to, I 71, 81, Manucci in (1656), I 290, Manucci goes to (1662-3), II 76, Manucci returns to (1663), II 96, 97, Manucci arrives at, II 174, Manucci halts at, II 227, Manucci in, III 153, Manucci in (1679), I 202, English factory in, I 70, 84, English and Dutch factors in, I 376, Jaswant Singh at (1658), I 332, death of Ja'far Khan at, II 158 n I, death of Roshan Ārā Begam at, II 189 n 1, Multafat Khan made jaujdar of the district of, II 224 # 1 death of Multafat Khan at (1681), II 225, # 1, Begam Sāhib dies at (1681), II 256, Mukhtar Khan appointed to III 194 n 3, Mu'izz-ud-din leaves for the Dakhin (1707), IV 124, heads of rebellious villagers sent to, I 134, revolt of villagers, II 434 ref, the peasants revolt, II 223, 224, villagers near, burn the bones of King Akbar, II 319, 320, 320 # 1, 321, villagers near, rise and n 1, 321, vinages and 1, 122 and 2, 142 and 2, the unjust Qasi foiled, III 263, 264, story of a sorcerer and P G de Oliveira, III 219, 220, spells and magic in, III 202, 214, 215, 216, references, I lvn, lvm, lix, lxxviii, 161 n 1, 219 n 1, 241, 242, 243, 247, 250, 251, 257, 259, 260, II 38, 56, 58, 84, 154, 155, 318 m 3, 321 m 2, 322, 441, 442,

III. 89, 415, IV 98, 263, 421, 422, 427, 429, 438 L'Agriable, commanded by M le Baron de Palhères (1704), IV 101, 101 # 2, 161 Agreement (muchalkak) forced from Europeans at Sarat (1699), IV Aguada fort at Goa, II 275, 275 n I, IV 432, 445 Agua de Lupe, a kind of mango, III 180 Ahalyā, daughter of Brahmā, III 22, 22 # 2 'Aham Brahma,' the, III 31, 31 n 2 Ahmad Aqa, envoy of Qaisar of Rüm (1689), II 461, n I Abmad, Mir See Kıfayat Khan Ahmad Khwājah sent as envoy to Dā ūd Khān, III 400, 400 n I, 401, 402 Ahmad, Muzā, a son-ın-law of 'Abdullah Qutb Shah IV 444 Ahmad Sa'id, Hāji, Aurangzeb's envoy to Makkah (1665) II 115 Ahmadābād city Murād Bakhsh at, I 252, Dārā takes possession of, 325, Dārā leaves, 340, 347, Dara retreats to, 343, 344, 345 Dutch factory at 348, death of Muhammad Amin Khan at (1683) II 202 # 1, death of Jani Begam at II 188 % I, execution of a heretic youth IV 120, 121, sacked by the Mahrattahs, IV 250, references III 491 % I IV 422

Ahmadabad Gujarat province See Gujarāt Ahmaduagar Chând Bībī's defence of I 122, seized by King Akbar, III 99, arrival of Shāh 'Alam at, (1684), II 288, 288 n 1, death of Prince Akbar's son at /4/06), II 323, n 2, Aurangzeb retreats to, IV 97, Aurangzeb at, IV 274, 274 # 1, Aurangzeb's army withdraws to, IV 242, 243, 243 n 2, illness and death of Aurangzeb near (1707), IV 396, references, I lx1, 121, IV 250 n 2, 252, 400 Aimāq, father of Malik Ayāz, IV 433 Ar-virali (Bryonia laciniosa, L), a fruit, IV 441 Ajit, Punwar, and Zu,lfiqar Khan, III 271, 271 n 1, 272 Ajmer, province I 322

mer, province I 322 325, revenue of, II 413, trade of, II 425,

Prince Akbar appointed to (1679). II 222 m. 1; province granted to Chhatar Sal Rae, IV 124, marble from, III 269, R Ajmer, city battle near (1659), I 354. II 32, 33, III 302. Tahav-var Khān, faundār of, II 239 \* 3. Aurangzeb halts at, II 240, 240 n 1, Aurangzeb at, II 242, Quwam-ud-din appears before Aurangzeb at, II 253 n 1, Kunwar Jai Singh presented in audience at, II 237 n I, Shāh 'Alam's return march to (1680), II 240 n I Shah 'Alam insulted by A'zam Shāh at, II 465, 466, Aurangzeb leaves (1681), II 255, 255 \* 1, references, I ix, 230, II 222 n 1, IV 208 Ajudhyā temple at, III 245, Dasarath, King of, III 344 n 2 Akanā, minister of King of Gulkandah, II 292, 292 n 4, 294, 294 Akbar, third Mogul King of Hindustan takes title of Shah Jalal-uddin Akbar, I 148, alleged to be substituted child of an elephantdriver, I 115, IV 418, his orders concerning forts, II 447, possessed Chinese artillery I 151, 154, Chinese artillery I 151, 154, attacks Rānā's son IV 419, conquers Kashmir, I 122 123, his campaigns in Gujarāt and the Dakhin I 120, 121, 122 war with Chand Bibi I 122, erects pillars of heads by the roadside, I 134. rebellion of his son Jahangir, I 131, 131 n 1, reference, I 176, his rebellious son Salim, correction of story, 419, sends army against the Pathan tribe I 138, 139, story of Chitor and Padamāwati, I 123 124, 124 n 1, 125, 126, 127, 128, 129, 130, his siege of Chitor, II 11, he founds Akbarabad, I 132, 133, attempts to find the original language, I 142, 142 n 3, 143, IV 420, search for source of the Ganges, I 143, 143 n 1, IV 420, his dealings with faqirs, be-quid and be-tars, I 145, 146, 147, his fondness for Europeans, I 140, first gave leave to Christians to prepare and drink wine, II 5, protects Persian refugees, II 16, his recourse to poisons and poisoning, I 148, 149, 150, makes rules for his descendants, I 147, 148, 204, 218, IV.

ď

251, his rule that princesses shall not marry, II. 58, stores of two Hindū princes, I 135, 136, 137, story of English gunner and his hquor, I. 139, 140, story of the cautious baniyā, I 143, 144, 145, Bāz Bahādur, deposed King of Mālwah, story of, III 293, Akbar's death by poison taken in mistake, I 150, early European accounts of, IV 420, his tomb at Sikandrah, I 140, 141, 141 % 1, 142, 150, his tomb violated by Āgrah villagers, II 319 320, 320 % I, 321, his treasures used by Aurangzeb, II 255, references, I 120, 120 % I, 157, 195 % I, 202, 214, 325, II 38, 204, 242, 369, 375, 424, 425, 427, III 99

et & Miles aram hill ma

III 99
Akbar, Prince, son of Aurangzeb birth, II 57, 57 n 1, his mother, 57 n 4 born in 1657, II 395, n 1, sent to supersede A'sam Khān (Fidā,e Khān) at Lāhor (1679), II 222, 222 n 1, recalled from Kābul, II 226, sent to Lahor and Ajmer (1670), II 222 n 1 sent as governor of Ujjain, II 226, ar-rives at Deorani from Merta II 243 n 1, 244 245, 246, 247, details of rebellion, IV 243, flies into Rājpūt territory (1681), II 248, 249, 249 n 1, his bold letter to Aurangzeb (January, 1681), II 245, negotiations with Aurang-zeb, II 258, 259, his sons surrendered to Aurangzeb, II 323, friendly letters from Aurangzeb, II 323, 324, letter from Aurangzeb to, IV 170, 170 n 1, his reply, 171-177, abandoned by his army, II 247, makes for the Dakhin, and goes to the Mahrattahs, II 250, 251 treasonable letter to, from Sambhā Ji's officers, II 257 258, sends envoy to Viceroy of Goa, II 261, letter to the Viceroy of Goa, II 265, 266, at Vingorla, II 262, 262 n 1, watch set to prevent his leaving Vingorla, II 264, 269, sends Durga Das Rathor to represent him during negotiations with Sambhā Jī, II 266, flight from Vingorlā to Rājāpur, II 279, Anrangueb invites the Viceroy of Goa to put an end to, II 260, in Persia, III 270 mf, 271 ref. favoured by Sulaiman, Safawi, King of Persia, II 318, threatens invasion from Persia, II 322, 323, death of (1706), IV 267, 267 n 1, his tomb at Mashhad, IV 60 n, references, II 188, 201, 252, 254, 264, 455, IV 60

Akbarābād See Āgrah Akbarī Darwāzah at Lāhor, II 185

Akloj (Sa'dnagar), Aurangzeb at, II 311 \* 1

Alachah, a silk cloth, II 424, 424 n 2 'Alamgir See Aurangzeb

'Alamtosh Bahādur, son of an Uzbak alave woman, II 43, 43 n 1, IV 428 'Alā-ud-dīn, Sultān, Pathān king in Dihli, I 109 110, his conquest of Chitor, I 124 n 1

Albert Jacques, surgeon at Pondicherry (father of Madame Dupleix), IV 168, 168 \* 2

Albert Jacques Theodore, married at Pondicherry (1719) to Marie Mainferme, IV 168 n 2

Albert, Jeanne (Madame Dupleux), first marriage (1719) to J Vincent, IV 168 n 2

Albuquerque, Manoel Saraiva de See Saraiva de Albuquerque

Alechivabe, between Pondicherry and Cuddalore, IV 165 ref

Aleppo story of the Hebrew merchant of, I 7 8 9, Angelo Legrenzi at, IV 265, references, I

lxxv, 21 n 2, 76, 77, 78

Alets the Lord Bishop of, IV 299,
299 n 1

Alexander the Great, words spoken by, I 252, references, I 55, II 30, 455

Alexander III, Pope his Bull 'Ad Audientiam' IV 284, 284 # 2 Alexander VIII, Pope, order from (1656) as to Jesuit missions, IV

Alexander, Bishop of Zulfah, afterwards Catholicos (d. 1714), IV 182,

191, 194, 195 Alionso VI King of Portugal (d

1683), II 283 n I Algarve, a province of Portugal, II, 281, 281 n 2

'Ali the prophet, II 58, married the daughter of Muhammad, I 40, supposed tomb of, at Isfahan, I

38; Shāh 'Abbās II descended from, I 40, sect of (Shi'ahs), references, I 48, 228, 240, 248, II 16, 454
'Ali 'Adıl Shāh, Kıng of Bijāpur, III 233 'Ali Mardan <u>Kh</u>an (Amir-ul-umara) receives gift of a village from Shahjahān, II 383, made Viceroy of Kashmir, III 179, 180, 180 \* 1, married to Maria de Ataides, I lxxv, IV 200, 201, 202, 203, death of (1657), II 215, 216 # 1, buried at Lahor, III 180 # 1, references, I 186, 271, 271 # I, II 51, 235 n 1
'Alī Mardān Khān, Haidarābādī imprisoned through treachery, III 273, 273 n 1, in Barar, III 422, 423, quells rising at Aurungābād, III, 497, 497 n 2, 498, references, III, 243, 243 n 2, IV 248 n 2
'Alī Masjid, IV 439
'Alī Naqī, Mīr diwān of Gujarāt, killed by Murad Bakhsh, I 240 \* I 'Ali Qutb Shah, King of Gulkandah, III 233 Allahābād, province revenue of II 414, trade of, II 428, city and fortress described, II 81 82, 83, Manucci visits it, II 81, fortress built by Akbar, II 81, 82, junction of Jamnah and Ganges near, II 442 ref , Shah Shuja' at, I 164 331, 333 great flood at (1659), 11 428, references, II 96, 105 % 1, 345, 430, 436 % 1, 459, III 156
Allahwirdi Khān, chief adviser of Shāh Shujā', letter from Aurangzeb to, I 329 329 n 1, 330, betrays Shah Shuja', IV 207 ref , his wife, story of, II 78, references, II 18, 69, 69 n 1 iV 426 de Almada, Francisco Cabral, commissioner at Goa III 165 n 1 Almas Rajah, or Rajah of Palamau, ın Chutia Nagpur, IV 246, 246 n 2 d'Almeda, Juan Dias, story of, III de Almeida de Amaral, Antonio, of San Thome, IV 68 'Almıragı' See Almäs Rajah

Almonds from Balkh, II 38 Aloysius, Bishop, at Virapoly (1785),

Alvares, G A See Gaspar Affonço,

IV 112 n 2 rej

Bishop of San Thome

Alvor, Conde de. See de Tavora, Francisco Amanābād, death of Mahābat Khān II at, I 171 m I Amānat <u>Kh</u>ān, Sultan (the Entrusted), I 110 Amānat Khān I, Mirak Mu'in-uddin Ahmad, a grandee and alchemist, IV 157, 157 # 1, 158, 158 # 1, governor of Lähor, I 159, 159 n i, replaces Fida e Khan at Lähor, II 207, 207 n 4, 208

Amänat Khän II (Mir Husam) at
Sürat, Til 307 n 2, extorts
agreements from Europeans in
Sürat (1699), III 488, 490 nsf,
he interferes with the French (1699), IV 155, 155 n 2, 156, reproved by 'Agim-ud-din, IV 156, 157, takes bonds by force from Europeans in Sürat, safety of native ships, IV 156. 156 m 1, 157, his death (1699), IV 157, 158 Amanat Khan, alias Saiyid Ahmad Khān, II 207 n 4 Amar Singh, son of Rajah Gaj Singh of Marwar, death of, I 207, 208, 208 # I Amar Singh, Hindu noble at Shahjahān's court, IV 422 Amayixa (Light of Peace), Suliān, King of Dihli, I 109, 109 % I, Ambah-ghāt, pass from Konkan, II. 287 # 'Ambar, Malık, ruler of Daulatābād, I 121, defeated by Akbar, 122 Amber, town, II 434 Amber, rajahs of, serve against Jät rebels, II 434 and see Jai Singh Amber, Man Singh Rajah of, attempt to poison, IV 420 Amboyna, island of, trade with, III Ambroise, of Preuilly, Capuchin at Sürat (1670), III 467, 467 n 1, 479. IV 458 Ambroise, Father, of Rennes, Capuchin, III 466 ref Ambrozio, Friar, Superior of French Capuchins at Surat, I 62, IV de Amerim, Antonio Gonsalves, Portuguese fugitive from San Thome, IV 66 Amer John' (? Amir Jān), III 376,

Amin of fortresses, III 485 tof

de Amiral, Dom Anthome Franco, and his father, III 495

do Amiral e Meneses, Antonio, in command at Jainapatam, IV 83

Amir Khān, Khwāfī sent against R Karan (1660), II 22 % I, sent against Bikāner, II 22 % I

Amir Khān (Sayyıd Mir) made governor of Kābul, II 33, bio-graphy, 33 % I, 34 % I, his advice to Aurangzeb, II 202 % I, replaces Fidā e Khān at Kābul (1677), II 222 n 2, I 301 ref Ām-Khās, hall of public audience,

II 10, 461, IV 423 Amria, nectar, III 32 n 1 ref Amsterdam, I 74, 74 \* 1, 75, 78 Ānā-sāgar, lake near Ajmer, II 240

n 1, 244, 244 n 2 nanas See Pineapple Ananas

Ancyra, Archbishop of See Petrus Paulus, Father

de Andaya, Joao Antonio Fernim, captain of a Spanish ship, III 184 da Andrada, Andre, Portuguese renegade at Masqat, visits Goa, II 170

de Andrada, J F, father of Ruy Freire de A IV 447

de Andrada, Ruy Freire Portuguese admiral (1622-33), IV 88 n 1, biography, IV 447, his capture and escape (1622), IV 447, English version of his escape (1622), IV 448, governor of Masqat, III 220-223, defeats a sorcerer at Masqat, III 220, 221, 222, his death (1633),

Andrada, Gomez Frera, Captain-General of San Thome (1651),

André, native Christian, buried by esuits with Hindu ceremonies,

III 351, 351 n 6 352 353 Androza, a blind witch of Madras, III 212

Angel, Philips, Dutch company's agent ın İşfahan, I 78, 79

Angelico Francis, Bishop at Virapoly (1701) IV 112 n 2 ref

Angelo, Father Michael See Michel Ange, Père

Angels, two recording, at each man's side, II 191

Angles Josephus Valentmus Canon-ist, quoted, III 455, 456 n 5

Animal hospital, story of, I 156, IV 421

Anjengo, factory on west coast, IV. 105 # I

Anne (renamed the Hope), English

vessel, IV 447
Anomond, inhabitant of Pondicherry, envoy to Dā, ūd <u>Kh</u>ān (1705), IV 239 Anthoine de Christ, Augustinian provincial testimony in favour of Father Ephraim, III 464-467

Antidote to snake-bite or other poisonous bites, III 196

Antioch, Charles Maillard de Tournon, made Patriarch of, IV 1, sent as papal legate to India and China. IV 2, leaves Rome (July, 1702), IV 2, arrives at Pondicherry (November, 1703), IV 2, goes to live with the Jesuits, IV 78, 80, how the patriarch lost his stewed veal, IV 74 75, Manucci goes to interview him at Pondicherry (1704), IV 79, Manucci's present and its unfavourable reception, IV 253, 254, angered against the Capu-chins, IV 19, 20, sends Father chins, IV 19, 20, sends Father Laurent (Capuchin) to Madras, IV 16, recalls Father Laurent to Pondicherry, IV 16, 17, interdicts Capuchins at Madras, IV 21, his decree about Pondicherry parish (June 14, 1704), IV 279 \*\* I \*\*ef\*, his treatment of the Capuching IV 320 389, 390, sends citation to Friar Eusebio, IV 29, shows ignorance of marriage law, IV 32, 33, his action against the Confraternity of the Rosary at Madras, IV 38, 39 40 41 42, 43, his decree on disputes between Jesuits and other missionaries (June, 1704), IV 2, 3, 294, 294 n I views of Gaspar Affonço, Bishop of San Thome, on his acts, IV III, is reproved in the Archbishop of Goa's pastoral, IV 108, 109, his acts set aside by that archbishop (December 22, 1704) IV 107, Father Diogo do Sacramento defends his acts, IV 110, leaves India (July, 1704) for Manila, IV 34, 72, at Manila, IV 253, 253 % I, arrives at Macao and Pekin, IV 254, his actions, discussed, IV 460, made a cardinal by Clement XI (August, 1707) IV 4, imprisonment and death at Macao (1710), IV 4, references, I xhv, lxiv, lxx, III 345 n 1, IV 37, 54, 107, 158 n 2, 382, 382 n 1, 453 Antonio de Santiago, Capucho, Guardian of the Convent of the Mère de Dien at Goa, III 480, IV 458 Aour, position of, other spellings of, Apes (Hopper), flat cakes of nceflour, III 351, IV 454 Apollo, the god, I 70
Apollonia, Senhora, wife of Mr
Bomom, merchant in Bengal, IV Apostols, the word defined, IV 341 n 5, 342, 345, 368 Appiani, Monsieur, ppiani, Monsieur, priest at San Thome, III 352, IV 454 Appiani Ludovico Antonio, missionary to China, III 184, IV Appiani, Luigi Andrea missionary in China IV 446, 454 Apples from Balkh, II 38 Apricots, dried, from Balkh II 38 Aquilon (Northern Division) Father Gaspar Affonço, S J, at, III 285 Arabia, references, I 41 58, 61 64, II 190 n 2, religion of, I 228, exports to Sindi I 59, leather exported from Tattah to, II 427, cotton goods exported to, II 418, Arabs take Masqat from the Portuguese (1648-9), IV 88, come from Musqat to plunder Daman (1703), III 491, 492, attack Daman (1705), IV 181, merchants, story III of some, II 462, two men from Makkah deceive Aurangzeb, III 259, 260 Arains, a class of Mahomedan vegetable growers II 210 # 1 Arajān, in Luristan, IV 416 Arakan, description of, I 371, trade with, III 242, eleptant-hunting in III 78, Shāh Shujā' slain in, I 375, 378, II 66, Europeans in, I 371, Dutch factor in, 376, Aurangzeb asks the Dutch for aid against, II 64 n 1, Thomas Pratt takes refuge in, II 103, references, II 128 193, 430, III 82, 84, IV 429, 430
Arakan, King of, shelters Portuguese pirates, II 117, references, I 369, 370, 371, 374, 375, 376, II 103, 104, III 84 de Aranjo Pereira, Jaspar Portu-guese general (1655), IV 83, 83 n 1

Ararat, a moustain, I 17, 17 n 2

Aras (Araxes), the river, I 16, 16 #. 2, 17, 17 # 1, 39 Arasanshhal, a bough of the Ficus religiosa used at weddings, IV 453 Arasu, the pipal-tree, III 338 # 2. IV 453 Araup, a kind of mango, III 180 Aravi, Mahomedan name for Tamil language in South India, III. 471, IV 458 Archery, wonderful shooting, II 24, IV 428 Archipelago, I 6 Arco dos Vice-reyat Goa, III 160 n 1 Arıyankupam, village near Pondicherry, IV 372, 372 m 2, convert's wedding at, III 338-342 Aristotle, II 30, 31, 216, III 5 Arjanj Mirza, brother of Allahwurdi Khān, IV 207 207 n 1
Arkāt, the fortress of III 384, 384
n I, Dā, üd Khān leaves it for Tanjor, III 394, Dā ūd Khān returns to III 399, Dā ūd Khān quits III 504 504 n 1, Dā,ūd Khān returns to, IV 98, Bahādur Khān imprisoned in the fortress of IV 235, escapes, 235, 236, references, I lxvi, III 396 Armenians at Smyrna, I 7, servants of Bellomont I 21 22 merchants in the caravan of Lord Bellomont I 12 18, Anthone Cheleby governor of Brusa I 10, 11, 12, at Erzerûm I 16 at Erivan, I 17. at Shīrāz I 55, in Persia, I 46, 47, merchants at Tabrīz, I 19, merchants at Isiahan, I 29, 37, their musical instruments, II 72, in Persia, churches in Julpha (Zulfah) and Isphahān (Isfahān), IV 192, in Persia, quarrels and intrigues, IV 182-191, in Persia, Roman and Gregorian rivalry, IV 192, 193, complaints to Shah Sulaiman, IV 192 193, traders at Burhanpur, I 66, traders at Siron, I 68, in Bengal, IV 195 ref, 261 ref Sikandar Beg, surgeon to Sulaimān Shukoh, I 286, traders in Tibet, II 440, in Madras IV 181, in Madras, Khwajalı Ovan, and Friar Domingo's bequest, IV 195, 195 n 2, 196, Dominican, death of, at Madras IV 357 Arms and armoury supply carried on march, II 68 Armes blanches' given to Mir Jumlah, I 232

Army, standing, number of, II 422, maladministration of, IV 409, fine on resigning, II 423, pay always in arrears, II 379,

Arnauld, Antoine, one of supposed authors of 'La Morale Pratique des Jésuites,' IV 308 n I

Arrears of pay, instance of dispute (1699), II 379 Arzaxad, King of the Medes, I 19

Artillery, Bertoldo Nigro, inventor of, I 154, light, on the march, II 68, 69, heavy, on the march, II 67, in forts of Dakhin described, III 485 Arumukham (Subrahmanya), son of Siva, III 17, 17 n 1, 348, 348 n 2, 355, 355 # I

Arumugam tumika, South Indian invocation, III 17, 17 \* 1

Chevalier Laurent at d'Arvieux, Smyrna (1654), IV 415

Asad Khān (Muhammad Ibrāhim) sent to Aurangzeb by Shahjahan, II 21, biography II 21 n 1, was loyal to Shahjahan, I 293 295, sent to receive the King of Käshghar, II 190 n 1, serves with Prince Akbar at Lähor II 222, sent against Jinjī II 316, a present, II 354 letters from, II 385, became full wazīr (1683), III 300 n I ordered to 1885. 354, story of his complaint about III 300 n 1, ordered to seize Shāh Alam, II 303, his interview with Sir W Norris III 300 300 n 1, dispute with Mir Wafā, III 493, 493 n 2, reply to Kam Bakhsh at time of Aurangzeb's supposed death (1705), IV 241, prudent conduct during Aurangzeb's illness, IV 396, 397, goes out to meet A'aam Tara the new king, IV 398, his career and death, II 315 \* 3, references, II 190 n 2, 279, 279 n 4, 315, 315 n 3, 388, III 92, 95, 271, 303 n 2, 419, 421, 422, IV 125

Asaf Khan (Abu,l Hasan), Yamin-uddaulah (d 1641-2), brother of Nur Jahan, I 169, 169 n 2, 178 n 2, 180, 180 n 1, 181, 193 n 1, 193 # 2, III 202 # 1, father-in-law of Shahjahan, story of II 447, father of Shaistah Khan, II 21 # 2, 320, 320 # 2, 321 # I, IV 447, his mansion at Lahor, II 120 n 1, buried at Lahor, IV 436 Aşaf Jāh of Haidarābād See Ni-

gam-ul-mulk, Aşaf Jāh

Asaish Bano Begam, daughter of Murad Bakhsh, married to Muhammad Sälih (1672), II

n

Aşālat Khān, Mir Bakhshi, II 37 n I ref

Asārun, one of Dārā's executioners, I 358

Ascalon, Bishop of (A de Benevent), IV 440

da Ascensão, Friar João, commissary of the Holy Office at San Thome

(1704), IV 67 Ascetic life, Hind@ ceremonial of dedication to, III 31

Ashraf 'Adıl Shāh, King of Bijāpur, III 232

Ashrafi, a gold com, II 269, III 282 n 1, IV 434, 435 Asirgarh, I 121, Qarl Mir sent to,

IV 119

Assam country described, II 98, burial customs of, II 100, 100 # 2, war-boats described, II 100, Mîr Jumlah ordered to, II 66, the war m, II 98, 98 n I, 99 100, 101, the conquest of, I 226, Mir Jumlah's campaign further details, IV 430, Ram Singh Kachhwahah sent to II 153, 153 # 1, references II 430, 442 s-Sagangur See 'Instinco'

As-Şaqangür Asses, plentiful in Multan, II 426

Assyrians, the, II 31

Astrologers, I 224 228, Qutb Beg Uzbak, I 341, cunning of, I 212,

de Ataides, Maria married to 'Ali Mardan Khan, III 179, living in Lähor, III 180, references, IV 200

201, 202, 203, 446 Atak, on the Indus, I 322 % 1, IV 426, fort, IV 426, river, see Indus, River

Atala, one of the Hindu worlds, III 30, 30 # I

Atash Khān, a Mogul officer, III 428, story of, II 465

See da Costa, Joseph Atash Padre 'Atā-ullah, Mīrak, captaın ın service of Mahābat <u>Kh</u>ān, II 206

Atman, the self or soul of man, III

Audh, province, II 413 # 1 des Augiers, receives possession of

Pondicherry from Dutch (1699), III 407, 407 # I

Augustinho da Annunciação Agostinho da A

ıŀ

Augustinians church at Bandel, close to Hūgli, II 89, IV 146 # 2, 429, at Goa, and their convent, III 165, 165 # 2, at Gulkandah (1660), II 296, 344, hospace and suster-hood at San Thome (1704), IV 68, at Dhākā (1663), II 86, 86 n I

Aurangābād (or Daulatābād), province revenue of, II 414, trade of,

II 428 429

Aurangabad, city built by Aurangzeb, I 188, a wall built, II 119, Aurangzeb governor of, I 230, 233, 239, 246, Aurangzeb leaves, I 234, Aurangzeb returns to, I 235, Aurangzeb invites Mir Jumlah to, I 249 250, Shah 'Alam at (1659), 1 325, Shāh 'Alam at (1667), II 159, 160, 167, Jai Singh joins Shāh 'Alam at (1665), II 131, 144 n 2, Manucci visits it (1667), II 173, Shah 'Alam orders retreat to (1670), Shāh 'Alam orders retreat to (1670), II 166, death of Diler Khān at, II 410 n 1, Shāh 'Ālam keeps his birthday at (1679), II 347, Shivā Ji advances to the gates of (1679), II 231, 231 n 2, Shāh 'Ālam at (1679-80), II 411, Angelo Legrenzi at the Court of Shāh 'Ālam (1679), IV 266, Aurangzeh marches to IV 265, Aurangzeb marches to (1681), II 256, insubordination at, III 497, Amanat Khan I gover-nor of, IV 157 158 158 n 1, A'zam Tārā made governor of, IV 397, ref 401, Shah A'lam reaches (June, 1709), IV 406, references, I lvin, lix, lxxvii, lxxviii, 61 % 1, 65, 152, 152 n 2, II 57 n 4, 223, 402 n I, 44I, 448, IV 112, 124, 175, 203, 274 401 n 2, 425 Aurangābādī Mahal wife of Shāhja-

hān, II 125, death of, at Bijāpur,

III 269 269 # I

Aurangzeb third son of Shahjahan born 1618 III 249 \* 1, character of I 185, 186, his early years, 229, portrait of, I xli, xlii, tricks the fagirs I 229, another account IV 425, called a 'blacka-moor' by Shah 'Abbas and a ghulam (slave), II 129, mode of conducting business, II 332, personal habits, II 332, his kitchen, II 332, how addressed, II 346, his personal attire, II 342, in old age, his appearance and habits, IV 100, 101, his meanness, III 266, 267, his optimism, III 291, hard-heartedness at death of Bahā-

dur Khān, III 425, 426; his disregard of his own farmans, II. 383, 384, models himself on Taimur, III 261, sacrifices pepper every Friday, II 3, 4, consults a magi-cian (1702), IV 234, offers up human victims as propitation, II 468, his zeal for the Mahomedan religion, II 112, pretends to miraculous knowledge, II 18, hypocritical piety of, III 269, 270, poses as a saint, III 258, 259, 260, prolonged devotions and fasting, IV 115, 116, admonished by an outspoken fagir, III 268, deceived by two Arabs from Makkah, III 259, 260, artifices to gain a reputa-tion for greatness, IV 272, 273, great age of III 249, 249 m I, still rode on horseback at eightyfour, II 324, in old age, clings to power, III 255, 256, pretends longer life has been promised him in a vision (1706), IV 275, though old, desirous of repressing extortion, but kept in ignorance, IV 439, saturical verses on his reign, IV 176, his illness (1662), II. 54-56, his comments on his illness in 1662 II 60, declines to listen to Portuguese traitors, III 295, his treatment of traitors, 368 IV 125 oppresses the Hindus (1667), II 154, 234, 234, 11, instructions how to deal with renegade Friar, II 160, remits tribute, II 60, 61, remits the tobacco tax II 175, imposes poll tax, III 288, 288 n 2, 289, 290, takes measures against wine, II 5, 6, 7, reproves Ja'far Khan for wine-drinking, II 157, 158, his public improvements, II 119, public improvements, II 119, reduces rates of pay, II 61, the naval forces of, II 45, 46, 47, is in love with Zainābādī, dancinggırl, I 231, IV 425, finds out the drinking habits of Udepuri Begam II 107, 108, his wives ask leave to return to Agrah (1705), IV 98 his children, II 57, 57 n I, n 2, n 3, n 4, has Sultan Muhammad removed to Salimgarh (1677), II 194, has hum poisoned, 195, deceived as to Shah 'Alam's habits, II 391, 392, 393, has a son by Udepūrī, II 146, 146 n I, questions his sons as to their

hopes of succession, IL 394, 395, 396; male descendants of, alive in 1705, IV 117 M. 2, marriages of his daughters, IL 187, 188, 188 M. 1, falls ill at Bijapur, II 467, illness and supposed death (1705), IV 241, 241 n. 1, 242, 242 n 1, illness of (November, 1706), IV 274, 274 m 2, illness of (1707), near Ahmadnagar, IV 396, 397, death of (March 4, 1707, NS), IV 398, 398 \*. 1, his tomb at Rausah, or Khuldābād, IV 401 n 2 , mvests Kali-yānī (1657). IV 425 , letter to Murād Bakhsh, I 248 , letter from Murad Bakhsh to, I 249, advance from Dakhin (1658), I 252, enters Malwah, I 257, battle near Ujjain (1658), III 148 ref, letters from Shahjahan to (1658) IV 425, at the battle of Samügarh (1658) I 271, advances on Agrah, I 290, invests Agrah fort, I 293, occupies fort, I 295, his advance on Dihli, I 299, seizure of Murad Bakhsh, I 303, advances to Lahor, I 311, advances to Multan, I 319, returns from Multan to oppose Shah Shuja', I 319, overcomes him at Khajwah, I 328, returns to Agrah and Dihli, I 333, defeats Dara near Aymer, I 343, imprisons Dara I 355, condemns Dara to death I 357, orders Dārā's head to be sent to Shāhjahān, I 359, his first acts after seizing the throne, II 3-10, 14-18, orders a festival on his accession, II 3, orders decapitation of 500 thieves, II 4, wreaks vengeance on the holy men of Bara hving in Dihli, II 14, 15, quarrels with Najabat Khan, II 23 n I, 24, 24 n 2, 25, Manucci refuses to enter his service (1662), II 76, Manucci's dislike of, II 77, beginning of his wars with Rajah Shivā Ji, II 25, sends Shāistah Khān against Rajah Shivā Ji (1659). II 104, threatens Rajah Karan, II 22, 22 % 1, 23, his tutor Maik Şālih, II 29, 30, his reproof to the tutor, II 30-33, deals with Roshan Ārā Begam's excesses, II 34, 35, 36, displeased with her (1662), II 59, 60, ambasvadors from Balkh, II 36 38, 39, 42, 43 44, receives ambassador from the Dutch (1662), II 62, 62 % 1, first audience, II. 63, final audience, ning of his wars with Rajah Shiva audience, II. 63, final audience, VOL. IV.

II. 64, asks the Dutch for aid of two vessels against Arakan, II 64 m 1; Dutch Company offer the use of their ships (1662), II 63, 64, 64 % 1, his disputes with his father, II 19, 20, 21, attempts to make Shahjahan die of disgust, II 64, 65, orders poison for Shah-jahan, II 65, attempts to con-cluste his father, II 116, 117, goes to Agrah after Shāhjahān's death, II 126, 126 n 1, takes Begam Sähib to Dihli, II 127, receives an envoy from Persia, II 47-52, presents to the Persian ambassador, Il 53, sends an ambassador to Shāh Abbās, II 128, 128 n 1, his portrait shown to Shah 'Abbae, II 130, the portrait insulted, II 131, his ambassador to Shah 'Abbas treated with contempt, II 129, 130 131, 131 n 1, his ambas-sador to Shāh 'Abbās sent back with forty horses, II 131, 146, his displeasure with Tarbiyat Khān ambassador to Shāh 'Abbās, II, 146 147, prepares for war with Persia (1666), II 148, forbids sending of caravans to Persia, II 149, goes to Kashmir II 66 66 n 2, 67, date of leaving Dihli, 1662, II 66, IV 429, Mir Jumlah writes to (1663), II 101 102, in Kashmir receives news of Mir Jumlah's death, II 102, in Kashmir, II 105-108, returns from Kashmir to Dihli, II 108, 109, recalls Shāistah Khān from the Dakhin, and orders him to Bengal, II 106, sends Mahābat Khān against Shivā Jī (1663) II 107, has Khalilullah Khān poisoned, II 109, 109 m 2, gives money and gifts to the mock Ethiopian ambassadors, II 113, 114, receives embassy from the Grand Sharif of Makkah (1665), II 114, 115, 115 n 1, receives embassy from Basrah, II 115, sends Jai Singh against Shiva Ji (1664), II 120, 121, 121, # 1, orders Mahābat Khān to return to Gujarāt, II 122, receives Shivā Jī at rät, 11 122, receives Sniva ji ar Dihli, II 137, 137 n 1, 138, intends to kill Shiva Ji, II 139, sends Jai Singh against Bijāpur, II 140, 140 n 1, 141, 142, 143, orders Jai Singh to make peace with Bijāpur, II 147, orders Jai Singh to be poisoned, II 152,

152 # 2, 434, rejoices at death of Jai Singh, II 153, receives ambassadors from King of France (1666), II 151, 152, sends Shah 'Alam in pursuit of Shiva Ji (1667), II 158, 159, praises Shah 'Alam for his pretended revolt, II 162, feigns alarm at Shāh 'Alam's revolt (1670), II 164 165, takes measures against the Mundas, II 167, 168, sends Islām <u>Kh</u>ān against Bijāpur II 187 187 n 1, amused at the trick played on 'Abd-ul-wahhāb II 189, receives the King of Kāsh-ghar, II 190, 190 n 1 191 192 192 n 1, attacked by a faqīr, his answer to the man II 192, gives orders for the suppression of a Pathān rising (1673), II 193, 194 194 n 1, sends Mahābat Khān once more to Kābul, II 201, 202 202 n I, makes peace with Shiva Ji, II 203, marches against the Pathans II 204, 205, encamps at Hasan Abdal (1674) II 205, 205 n 1, has Mahabat Khan poisoned, Il 205, 206, retirement from the Panjab to Duhli II 218 ref , leaves Hasan Abdāl (1675), II 221 n 2, returns to Dihli, II 220-223, removes 'Izzat Khān from Tattah II 220, oppresses the Jesuits at Agrah II 225, sends Prince Akbar s governor to Ullain II 226, recalls Bahadur Khan from the Dakhin (1677), Il 230 231, 231 n 1, retires to Agrah (1679) Il 234, 235, attempts to kill the sons of Jaswant Singh (1679) II 233, 233 n 1 sends an embassy to the Rānā, Il 236, 237 the Rānā's reply to his demands II 237 237 n 1,238,239, encamps at Daibārī pass (1680), II 240 n 1, gratified at the death of Shivā Ji II 232, his campaign against the Rānā (1679-80) II 240 240 n 1, 241, 242, at Ajmer, II 242, recalls Shāh 'Alam from the Dakhin (1680) II 239, visits Chitor (1680) II 240 m 1, visits the Rānā-sāgar (Udepur) (1680) II 240 n I, news of Prince Akbar's revolt reported to II 243 244, writes to Akbar II 244, moves out from Ajmer to Dobarah, II 244 n 2, disquieted by Prince Akbar's bold letter (1681) II 245, advances against Prince Akbar,

II 246, 247, Tahavvar Khān attempts his assassination (1681), II 247, 248, orders Shāh 'Alam to pursue Akbar (1681), II 249, recalls Shāh 'Alam from pursuit of Akbar, II 250, concludes peace with the Rana, II 251-253, negotiations with Prince Akbar, IL 258, 259, sends ambassador to King of Balkh (1681) II 254, 254 n 2 255, disgraces Quwām-ud-din, II 253 n 1, advances on the Dakhin, II 256, embarks on war with Sambhā Ji (1681), II 255, once more declares war against Bijāpur (1681) II 257, intrigues with the generals of Bijāpur, II 259, 260, negotiations with viceroy of Goa, negonations with viceloy of God, II 260, 261, letter to the viceroy of Gca (1683) IV 434, receives reply of Goa viceroy about passage of his fleet II 272, 274, 277, writes to Shāh Sulaimān, Safawi 11 279, marches from Ahmad-nagar to Sholapur (1685) II 288, 288 n 2, letter from Governor Gyfford to II 288 n 5, receives the head of Mādanā Brahman from Shah 'Alam III 131, # 1, makes peace through Shah 'Alam with Gulkandah II 293 294, 299, attack, Bijapur (1686) II with Gulkandah II 293 299 300 n 1 ref, conquers Bija pur II 430, IV 437, renews war with Gulkandah (1687), II war with Guikandan (1007), 11 301 302 makes Shah 'Alam a prisoner, II 302, 303, deceives King of Gulkandah (1687), II 305, 306, attacks the city of Gulkandah (1687), II 306, sets aside King of Gulkandah (1687), III 302 and treatment of the III 132 ref, treatment of the captive King II 307, 308, removes Abūl Hasan from Dau latābād, III 193, recalls Shahāb-ūd-dīn Khān to Court, II 314, 314 n 2, captures Sambhā Jī, and executes him, II 310-312, attacks Panhālā, II 312 312 % 4, 313, 314, warfare with Rām Rājā, Mahrattah, II 313 313 n 1, 314, 317, sends army to besiege Ram Rājā in Jinjī, II 315 315 n 4, 316, pardons Kam Bakhsh and his supposed treachery II 316, 316 n 2, releases Shah 'Alam and his sons (1694), II 318, 318 m 3, 319, deals with the rebellion of Sobha Singh of Bardwan (1695), II 318,

11

sends Bahādur Khān to punish Agrah villagers, II 320, 321, recovers Prince Akbar's two sons, II 323, 323 % 2, friendly letters to Prince Akbar, II 323, 324, his treatment of three Hindū rajahs, II 436, Ja'far Khān's complaints, II 443, 444, receives ambassador from the Grand Seignor (1689), II 461, 461 n 1, is pressed by the Mahrattahs, II 309, 310, grants Kām Bakhsh revenues of Gulkan-dah. II 1667 receives on such dah, II 467, negotiations with English governors of Madras, III 90, 91, 92, 93, 94 95 96, sets out for Bijāpur (1688), III 95 n 1, sends Shafi' Khān to San Thome, III 128, investment of Satārā, III 193, 193 % 2, camp near Brahmanpuri (1695), III 195, 195 % I, war against Mahrattahs, III 193, 194, 195, haughty letter to Qua'hdar of Adoni III 230, 231, besieges Parnālā-garh (Panhālā) III 255, instructions to Zū lfiqār Khān, III 257, decides to attack Khelnā, III 296, 296 n 1, orders an agreement to be signed at Sürat against piracy III 298, im-prisons English at Sürat, III 299, negotiations with Sir W Norris, III 300, 301, 302 303 307, 307 # 1, receives Sir W Norris at Panhāla (April 1701), IV 436, war with Shiva Ji, III 304 305 306, sends Dā,ūd Khān into the Karnātik, III 358, his measures against piracy, III 402 n 1, 403, besieges Khelnā (1702), III 414, 415, 419, his letter to Shāh 'Ālam, III 419, 420, offers a slight to Bahadur Khan, III 421, 422, demands Khān, III 421, 422, Gemands tribute from Tanjor and Trichinopoly, III 423, 424, attacks Kandānah (1703), III 426, 426 n I, takes Kandānah, III 493, 493 n I, marches to Pūnā (1703), III 493, releases captive son of Sambhā Ji, III 498, 498 n 2, sends Bedār Bakht in pursuit of the Mahrattahs. III 400, 509 n 2. the Mahrattahs, III 509, 509 n 2; in Bijāpur (1704), IV 59, punishes Shamsher Khān, Pathān, IV 60, campaigns in Dakhin (1681-1705), his difficulties increasing, IV 96, 97, message of Petrus Paulus to, (1681), IV 113, dealings with the Nāik of Sagar, IV 114, 114 n 2, 115, attacks the ruler of Wākin-

kerah, IV 115, he condemns the treatise of Qael Mir, IV 118, 1mreause of Qaşi Mir, 1V 118, 1mpnsons Qāşi Mir in fortress of Asir, 1V 119, orders Qāşi Mir to be put to death (1690), IV 119, besteges Wākinkerah, IV 139, 139 n 2, 140, promotes Chin Qilich Khān (Aṣaf Jāh), IV 140, 140 n 2, orders raids on Daman and Bassain (1991), IV 140, letter to be son (1705), IV 142, letter to his son Akbar, IV 169, 170, 170 % I, orders governor of Surat to punish Portuguese at Daman, IV 229, projected attack on Tanjor, IV 238, projected attack on Trichinopoly, IV 238, his dealings with the Prince of Maisur, IV 239, 240, the question of the succession discussed, IV 244, 245 his movements in 1705, camped near Kishnā River, IV 237, projected attack on Maisūr, IV 238, 242, withdraws his army to Ahmadnagar, IV 242, 243, 243 n 2, overtures to Mahrattah officers, IV 245, 246, offers A'zam Tārā the rule in the Dakhin, offer declined, IV 250, 250 n 2, 252, his forty-six years' campaign against the Mahrattahs (1706), IV 251 punishes Kam Bakhsh for disobedience, IV 253 pretended sorrow at death of Prince Akbar, IV 267, is pressed close by the Mahrattahs (1706), IV 273, 274, orders A'zam Tara to leave the army (1707), IV 397, has fought the Mahrattahs for twentysix years, IV 400, references I lvin, lix lx, lxix, lxx, lxxi, lxxiii, lxxiv, II 90, 96, 98, 132, 133, 135, 136 161, 163, 176, 262, 264, 280, 291 n 1, 298, 322, 369, 382, 409, 410, 428, 430 433, 434, 438, 444, 464, 465, III 94, 95, 140, 142, 143, 192, 233, 235, 254, 265 n 1, 390, 398, 402, 402 n 1, 484, IV 247, 250, 436, 462

Aurapaliam, a South India kingdom, IV 453

L'Aurore, commanded by Monsieur Houssaye (1704), IV 101, 101 # 2,

Avannes See Abnüs Avantı (Ujjain), IV 450 Avicenna II 216

Avis, a Portuguese order of knighthood, II 283 n 1 d'Avril, Philippe, Father, SJ, IV

146 # 2

32-2

Awieriwaka, concessions to Dutch at,

II. 386

Ayas, slave of Mahmiid of Chazni story of his cleverness, II 180, envious courtiers complain against him, his humility, II 181, 182, builds Lahor, II 184, pretends to rebel, II 185, his biography, IV 433, references, II 424, 424 % I Ayaz, Malık, <u>Khās-Kh</u>aıl, of Gu-

jarāt, IV 433 Ayūb of Dādar, chief of the Bārozaīs,

IV 427

A sam, Prince Muhammad, third son

Ayuthia, in Siam, IV 459

of Aurangzeb, I 303, 303 n 1, date of birth (1653), IV 400 n 2, intrigue on his behalf (1661), II 55 n 1, 57, 57 n 4, Roshan Ara Begam espouses his cause (1662), II 54, 59, 60, to be handed over to Shāistah Khān in the event of Aurangzeb's death (1662), II 56, 57, joins the march to Kashmir (1662), II 71, sent to Bahar, II 188 n I, then to Bengal, soid, married to Jani Begam, II 188, 188 n I, 304, ordered to invade the Rana's territory, II 239, ordered to rejoin Aurangzeb (1681), II 244, starts for the Dakhin with Aurangzeb (1681), II 255, sent to invest fortress of Gulkandah (1687), II 306, 306 n I , captures the King of Gulkandah (1687), II 306, 307, objects to release of Shah 'Alam and his sons, II 318, 319, a drinker of wine, II 393, 394, reply to Aurangzeb regarding the succession, II 394, squabble for precedence at Ajmer, II 465, conduct during father's illness (1694), II 467, 468, his designs on Hindustan (170 / III 258, seizes a convoy, III 415, 416, governor of Ahmadābād, IV 120, ref 120 n 1, death of his wife, Jānī Begam (1706), IV 196, 196 2, dispute with Durgā Dās Rāthor, in Gujarāt, IV 242, 243, 243 n 1, 18 likely to succeed Aurang-zeb, IV 244, 245, rejoins Aurang-zeb at Ahmaduagar IV 250, 250

n 2, is offered by Aurangzeb command in Dakhin, IV 250, 250 # 2,

he refuses, IV 252, his joy at the death of Prince Akbar, IV 267, feared he will revolt (1706), IV

274, given provinces of Aurangabad, Burhanpur, and Barar (1707),

IV. 397, quarrels with Kam Bakhah (1707), IV. 397, 400; ordered to leave army of Aurangzeb (1707), IV 397, 397 m. 1, 401, returns to Ahmadnagar in hasts (1707), IV. 398, 401, claims the vacant throne, IV 398, 399, 402, 402 m 1, seats himself on throne (March 15, 1707), IV 398, orders new money to be comed, IV. 399, 399 % 2, battle at Jājan against Shāh 'Alam (1707), IV 402, 403, 403 \* 1, 1s defeated and killed, IV 122 \* 2, 124, 403, 403 \* 2, his character, IV 462, story of, and Monsieur De La Haye, a young Frenchman, IV 271, 271 # 1, references, II 223, 317, 318, 319, III 194 \* 3, IV 140, 247 \* 1 A'gam, Mir (? Hāshim), envoy from

Shah 'Alam, II 274, 274 n 1,

275

'Agamat-ud-daulah, chief minister at Court of Persia, I 21, 21 # 3, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,

A'sam Khān A'sam Shāh See Fidā,e Khān See A'zam, Prince Muhammad

A'sam Sultan See A'gam, Prince Muhammad

A'sam Tārā. See A'gam, Prince Muhammad

Azar Kāwān, a Parsī sage, died 1617, IV 423

de Azevedo, Antonio, brings news of Dārā's defeat to Agrah, I 288

de Azevedo, Antonio, Secretary of State at Goa, story of, III 157,

de Azevedo, Jeronymo, Viceroy of Ceylon (1504-1612), III. 240, 240 n 1, IV 450 de Azevedo, Manoel Maçedo, story of,

III 213, 214 de Azevedo, Thome, physician at Goa, his jealousy of Manucci, III

'Azil Can,' son-in-law of Diler Khan,

Dā,ūdzaī, II 410

Agim-ud-din, second son of Shah Alam marries a daughter of Kirat Singh, II 121 # 1, made prisoner by order of Aurangzeb, II 304, 304 m I, sent to Bengal by Aurangzeb. II 235 \* 1, 318, 319, 319 \* 1, 323, year 1697, IV 156 \* 1, ordered to leave Bengal, III 258, married to a daughter of Prince Akbar, II. 323,

323 m. 2; rewarded by Shah 'Alam (1707), IV, 123, reproves Amanat Khan II, IV 156, 156 % 1, 157, reference, III. 370 % 1 gim-uah-shan See 'Agim-ud-din

'Agim-ush-shan 'Azis Khān, governor of Lāhor, I

118, 118 # 1

'Azīz <u>Kh</u>ān, officer of Shāh 'Ālam, demands arrears of pay, III 251, 254 Aspilcueta, Martin, Canonist Navarrus

Babar, sixth in descent from Taimur-1-lang, I 109, conquers India takes Dibli, I 109, dismisses and recalls his minister Rangila Das, I 111, references, I lxix, II 32 'Babia,' a kind of mango, III 180 Bacamarie, a blunderbuss, description

of, IV 445
Baccherus, Johannes, Dutch ambassador to Aurangzeb (1688), II 383-388, other mentions of, IV 436,

reference, I 154, # 2 Bachhgaur, Rājpūt tribe, II 4 Bachgoti, a clan in Eastern Audh, II 83 % 1

Badakhshan, I 228, II 426

Bādli Sarāe, near Dihli, II 47 % 2 Badr-un-nissā Begam, daughter of Aurangzeb died 1670, II 57, 57 n 2, 58, her marriage, II 188, 188, # 1

Bād-raftār ('Swift as the Wind'), a swift horse from Balkh II 38, 39 Bādshāh Quli Khān See Tahavvar Khän

Bādshāh-zādah, a king's son, II 344 Bagathrioni, Georgian sovereign dynasty, IV 271 n 2

414, trade of, II 429, reference, IV 124 Baglanah, province revenue of, II

IV 124
Bahādur Khān, or Mir Bābā (afterwards Khān Jahān, Kokaltāsh)
Aurangzeb's foster-brother (original name, Malık Husaın, Khwāfi), 1697 sent to seize ferry on Chambal (1658), I 269 # 2, at battle of Samugarh, I 274, sent to patrol roads west of Agrah, I 289 commands force at seizure Murad Bakhsh, I 305, replaced at Lahor by 'Izzat Khan (1658), II 218 # 1, commands in the pursuit of Dara from Gujarat to Sind, I 346, 347, captures Dārā, I 350, brings Dārā to Dihli, I 354, acts harshly, I 355, votes for Dārā's

death, I. 336; made governor of Allahābād, II 83, 83 n I, replaces Mahāhat Khān in Gujarāt, II 122 \*. I , his vainglorious behaviour, a hint from Mahabat Khan, II 122, sent to the Dakhin (1673), II 166, 166 n 2, ordered to abandon Islam Khan to his fate (1676), II 187, conducts war with Bijapur, II 203, ordered to break peace with Shiva Ji II 222, recalled from Dakhin (1677), II 230, 231, 231 n I, sent to replace Shah 'Alam in Dakhin (1680), II 239, ordered against Gulkandah (1685), II 288, deals with revolt of Agrah villagers (circa 1687), II 320, 320 n 1, 321, 321 n 1, slight offered to him III 421, 422, his death him III 421, 422, his death (1697), III 425, 425 n 1, 426, references, I 267 n 2, II 187, 251 n 1, 320 n 1, 366, 467, 468
Bahādur Khān, Panni, jaujdār of Qamarnagar Karnūl III 481,

Qamarnagar 482, IV 265

Bahådur Khān Mogul officer ar-rested by Dā,ūd Khān, IV 235, imprisoned in fortress of Arkat, IV 235, escapes, IV 235, 236, governor of Penükonda for the Mahrattahs, IV 250, 251

Bahādur 'Ali Khān takes head of Mādanā Brahman to Aurangzeb,

III 131 n I Bahādur Shāh (Shāh 'Ālam), II 315 n 3 See also Shah 'Alam

Bahādur, Sultān, King of Gujarāt, II 425

Bahādurpur, near Burhānpur, IV 264

See 'Abd-ul-Karim, Bahlol Khān Miyanah

Bahrahmand Rhan, son-in-law of Asad Khān, III 92 Bauleul IV 424

Baswarah (Eastern Audh), II

Baital, Company's broker at Sürat, III 489

Baizwādā, Masulipatam district, II 431 431 # I

Ballshi, the commissary-general of cavalry, IV 408, holds reviews and inspections, II 377
'Bakhshindah - bakhsh' (1 (Kandānah).

III 426 n 1, 493 n 1
Bala Ji (Venko Ji Panditam),
minister of the King of Tanjor,

III 364# I

lxxxii, roads, Phoosen in the Ellermeet arrives in IV 160 Bald, Mr See Baccherus, Johannes Baldaeus, Philip Dutch chaplain, II 384, III 2 n I Balier, a fortress, III 193 Balkh ambassadors from (1661-2)
II 36-45, presents brought by
ambassadors II 37, 37 n 3, 37 n 4,
38, fruits from II 38, 38 n 1,
horses imparted from, II 300 habits of men from, II 30-42, return affts sent to King of, II 43, 43 n/2, 44, ambassadors leave Dihl II 43 44 45, embassy sent by Aurangzeb II 254 254 n 2 255, two holy men of unable to do miracles II 15, references, II 15 n I 41, 186, 426, 439, 445 Ballari, IV 263 n I ref Baloch tribe description, are expert camel-men, II 454 455, rebellion of the, IV 271, 271 n 1, references, I 118, II 186 Bambooleem, near Goa, IV 451 Bamiapalam, Pondicherry, near amiapalam, near Pondicherry, fighting at, III 382, 382 n 2, 383, correct position of IV 455 Banagar, a fortress belonging to Shivā Ji (? Pūna-garh), II 135, 135 Banana, or Indian fig kinds of IV 151 n 3, of Goa II 169 n 3 Banāphir, Rājpūt tribe II 435 Banāras See Benares Banda, in Konkan, II 285 # church of St Felippe Nery at, IV 423 Bandah Nawaz, or Gisū-darāz, the shrine of, II 305 n z Bandalghoti, Rājpūt tribe II 435 435 n 3 Bandar 'Abbās, Lord Bellomont and his followers at, I lvii Bandar Congo, in Persian Gulf, II 171, 171 n 1, IV 431 Bandel, near Hügli town, IV 429, Augustinian Fathers of, IV 146 n 2 Bandipollan, III 382 n 2 Bandora See Bandra Bändra (Bandora) on Salsette Island, I lix, different spellings of, IV 434, fortress of, III 281, Manucci leaves Lähor to settle at II 227, 227 n i, Manucci lives at (1677),

Balans, fortress near Kandy, IV. 450/

Balasore (Baleshwar), port, revenue

of, II 417, 417 m 1, reference AI 89, A Boureau-Deslandes at. I

II 229, Father Gaspar Affonco, S J, at, III 285 # 1, Jesuits there interfere with G Gonzalves, IV 149, 149 n 1 ref, 150, spells and magic at, III 228. Bandupollum, river of III 382 n 2 Bandypollam, III 378 Banıyas, habits and character of the, I lxix 155, 156, 157 Bang Sultān, son of Prince Shujā', IV 427 Bantam trade with, III 242, councıl at, III 433 Bar tree (Ficus religiosa), III 200 Bara the holy men of, Aurangzeb takes vengeance on, II 14, 15 'Bārāh-māsa,' a kınd of mango, III 180 n 1 Barā Mırzā' epithet of 'Abdullah Outb Shah's son-in-law, IV 444 Bārānī, rainy season gifts, II 464, 464 # I Bārahpalah bridge at Dihlī, I 119, 119 n 1, II 233, 233 n 3 Barar province revenue of, II 414, products of II 429, Rustam Khan (Sharzah Khān) made governor of, II 141 n 1, Mahābat Khān made governor of, III 93 n 1, Mahnt tahs move towards, III 305, n-vaded by Mahrattahs, III 42. 423, Prince Muhammad A'gam made governor of, IV 397, 400, references, IV 124 248 # 2 Barbadoes, regiment raised (1667), IV 417 Barboza Luiza story of, III 219 de Barbon, Tuf Dutch commander in Ceylon, III 240, IV 450 Barca, a kind of Jack-fruit, II 169, 169 n 3, III 182, 182 n 2 Bard family, genealogy of the, I 82 Bard Henry, Viscount Bellomont See Bellomont Bard, Maximilian, I 80, 80 # 1, 82, Bardah, in Bardwan, II 318 n 1 Bardes, island near Goa taken by Sambhā Jī (1683), II 265, 265 \*, 268, IV 434, plundered by Shāh 'Alam's orders, II 273, 'Shāh 'Alam's return march to, II 286, references, II 287 n, 459, III 168, IV 451 Bardes, the river of II 274 de Baremome, Antonio, missionary to China III 184 Baretto, Alexo See Baretto, Alleixo

II 228, III. 228; Manucci leaves,

Barfi Rajah ('Snow King'), II 438, 439, 439 \* 1

Barhah, Sayyıds of, IL 14, 15, 454, 454 # 3

Barnett, L D, referred to, III 76
Baron, François, director-general of
French East India Company at
Sûrat, I İxxxui, İxxxvi, II 261
n I. IV 415

# I, IV 415
Baronus, Cardinal Cesare, quoted
III 455 455 # 2, 458

III 455 455 n 2, 458
Bārozaī, a branch of Pannī Afghāns,
IV 427

Barqandāz Khān (Ja'far) Dārā's favourite artillery general, I 226 226 n 2, fights at Samūgarh, I 226 n 2, deserts Dārā after defeat at Ajmer, I 345, Manucci at Lāhor lives in a house he owned, II 176

Barretto, Alleixo, of the Episcopal Chancery of Meliapur, at San Thome, IV 67 67 n 3 365 n 1 Barretto, Antonio Nunes com

Barretto, Antonio Nunes com mander of a gallcon (1655), IV 81, 82

Barreto, Jacomo Cardozo of San Thome, IV 40

de Barro, Antonio, Jesuit III 136 136 n 2 IV 444

Basant Khojah (Primavera) a eunuch of Därā and a Mewātī by race, II 458 commands at siego of Bhakkar, I 318, 326, capitulates, I 353, moves to Lāhor and is killed, I 363 364 365, references I lvin, lxxi lxxii lxxii, II 109

Başrah ambassadors sent to Aurang zeb, II 109, 115, Husain Pāshā (Islām Khān) comes from (1669), II 187 187 n 1 reference, I 61

Bassain, a Portuguese town, now in Thanah district, I 153, 153 n 2 176 176 n 1, II 26 26 n 2 144 144 n 2, Shiva Ji near (1664) II 29, IV 428, Ignacio Sermento governor of (1666) II 142 142 n 2, Manucci at III 282 Manucci and the Inquisitor at III 181, disputes of Mendoçaz and Mollos III 294, 295, raided by Qutb Khān (1705), IV 142, Jesuits in III 280, spells and magic in III 200, 201, stories from, III 113 114, 119, 120, references, I lix, III 114, 222, 491, IV 428, 431, 448 Bassora. See Basrah

Bassorah Marchand' of Sürat, captured by Dutch off Malacca, IV

141 # 2

Batalha-Reis, J, M.VO, Portuguese Consul-General in London, referred to, I xivii

Batātās, yams or sweet potato, IV

Batavia Council of, decisions of, I lxxxvi, lxxxvii, Dutch governor of sends an ambassador to Aurangzeb (1662) II 62 n 1, the Council at, and Joan van Hoorn, Governor-General, call on B Phoosen for his defence, IV 159, 160, Dutch Council at, repudiates agreement made by B Phoosen IV 237, 237 n 1, the captured ship Fair-Rasan sent to, IV 142 276 ref earthquake in (1699) IV 248, 248 n 1, references, I 61, II III, IV 104, 141 n 2 165, 270 n 1 430 431

165, 270 n 1 430 431
Bauge, near Angers (Anjou) birthplace of Father Zenon and F de
la Boullaye Le Gouz, II 150 n 1

297 m 3
'Baura' Shāhjahān's treasure-house for silver I 206 206 m 1

for silver I 206 206 n I Bauriās, a thieving tribe, II 458, 458 n I

Bautista Frey João Prior of Augustinians at Hügli II 89 92 93
Bâyazid, Emperor of the Turks,
III 261

Baylão Francisco remains in San Thome (1704) IV 67

Baz Bahadui King of Malwah, III

Beards sumptuary laws as to issued by Aurangzeb II 7 8

Beatelhas, fine muslin, II 43, 4,

Beatrix, sloop at Sürat (1703) III

489

de Beauvais author of a Life of John de Biitto, IV 449 Beauvoilier, Father Charles, Jesuit

Beauvoilier, Father Charles, Jesuit at San Thome (1699), IV 146 n 2 280 n

Beber, Monsieur ambassador from France (1666), II 150, 150 n 1, 151 at Sürat (1668), IV 432, death of at Goa, II 152, 152 n 1

Becker, Hendrik, negotiates for release of Dutch prisoners at Pondicherry, IV 162

Bedår Bakht, son of A'zam Shah sent against Rājah Rām, Jāt, of Sansani II 321 n 1, sent in pursuit of the Mahrattahs by Aurangzeb III 509 509 n 2, killed at battle of Jajan (1707), IV 403.
references, III 194, 194 # 3,
296 # 1/297
Bedars, s/tribe in Maisūr, IV 99
460 See also Bidaris
Bed-1-mushk, a medicinal water made
from a kind of willow, II 51, 51

Begam Sāhib (Jahānārā Begam), daughter of Shāhjahān greatly beloved by her father, I 179, 216, 217, 227, note on her biography, I 217 m 2, revenues of Surat given to I 65, 216, injured by burns, I 219, 219 n 1, her favourite Dulera, I 218, 219, his fate, 297, 298, her state progress to court, I 220, orders a beautiful sarāe to be constructed at Dihli, I 221, lived in attendance on her father at Dihli, I 241, sends jewels to Dārā I 288, her grief at death of Dārā I 360, hei kindness to Jānī Begam I 361, gives rich marriage gifts to Jani Begam, II 188 gives wine to the wives of learned doctors, II 150 distributes money to the poor at Shahjahan's death, II 126, made Bādshāh Begam, taken by Aurangzeb to Dihli, II 127, protests against the poli tax, III 289, 290, her advice to Aurangzeb, IV 59 Roshan Ārā Begam asks for her palace II 34, her death in 1681, II 57 n 3, 255, 256, 256 n 1, her work 'Munis-ul-arwäh,' IV 423, references, I 179, 194 227 n 1, 235 239 267, 287, 291, 296, II 57 n 3, 66, IV 201, 421, 425 Begam kī Sarāe at Atak, IV 426

Behat, river, I 322, 323
Behat, river, I 322, 323
Beição, Luis a French surgeon, II
124, 125

Beja town in Portugal IV 447
Bellarmino, Cardinal Roberto F R,
Jesuit, quoted, III 455, 455 n 3,

458, 461 Bell, Johann Adam Schall von, Jesuit mandarin of China, III

335, 335 n 1
Bellomont, Viscount (Henry Bard), I lvii, born at Staines (1616), I 72, goes to Eton, ibid, goes to King's College, Cambridge, and becomes a Fellow, ibid, travels abroad and in East, ibid, joins Charles I, and fights in the Civil

War, sbid , made a Baronet (1644), and an Irish Peer (1645), soid, marries, soid, appointed ambassador to Persia and India (1651), I 74 his instructions, I 73 , starts from Venice (November, 1653), I 76, takes N Manucci into his service, I 5, lands at Smyrna, I 7, travels vid Brüsa, I 10, Tokat, I 13 Erzeroum, I 16, Tabriz, I 19, and Qazwin, I 21, Shah remits the business to Isfahān, I 24, Bello-mont goes on to Isfahān, I 25, his visits to the court, I 27, 29, failure of the negotiations, I 33, departure for Shirāz, I 54, Lār, I 56, and Gombroon, (Bandar Abbās), I 57, embarks for India, I 59, arrives at Swally and Sūrat I 60 leaves for Burhānpur, I 65, Sıron, I 67, Narwar, I 69, Gwāliyār, I 69, reaches Āgrah, I 70, moves on towards Dihli I 71, dies on the way at Hodal (June, 1656), I 71, body finally interred at Agrah, I 71, his wife and children, I 82

Bellomont Charles second Viscount, true date of death (1667), IV 417
Benares city described II 83, 83
n 2, manufactures of II 428, pretended flight to (Kāti-yātra), IV 441, reference II 82
Benedict XIV, Pope, III 345 n 1, listens to Father Novi art, IV 394

Benedict XIV, Pope, III 345 % I, listens to Father Nort art, IV 394 de Benevento Dom Alvaro, Augustinian, bishop for China, III

tinan, Usanop
184, IV 446
Bengal or Dhākkā province revenue of, II 414, trade of, II 429,
430, III 242, huri shells the currency of II 45, Dutch commerce in, II 62 n I, the English in, III 92, 93, disputes in, between English and Mahomedans, III 94, 95, 96, Manucci journeya by river to, II 85, Shāistah Khān sent to (1663), II 106, revenues sent to Aurangzeb, II 117, delivered from Portuguese pirates of Chātgānw, II 117, 118, Mhd A'gam Viceroy of II 188, 188 n I, 239, Fidā,e Khān appointed to (1677), II 222 n 2, Ibrahīm Khān, governor of, II 235 n 1, rebellion of Sobhā Singh in, II 317, 318, 318 n 1, 323 ref, 323 n 1, 'Asim-ud-dīn ordered to leave, III 258, ships from, in

Siam, III 507 ref, G Pelle sent to (1686), IV 146 461. Jesuit oppression of Mr Bomom's widow, IV 145, story of Cattem, a French surgeon, IV 145, 146, report from, concerning Jesuits, IV 212, story of Jesuits in, IV 228, Armenians in, IV 195 ref, 261 ref, Bouynot in command of the Phense attacked by Dutch ships off, IV 231 232, 232 M I, Mahrattahs in (1705), IV 246, references I lxxxiii lxxxiv, lxxxvi, lxxxvii, II 319, 323, 424, 445, 453, IV 104 Bengal coast, English factories on, III. 300, 301 Benson, English soldier at Cuddalore III 375, 376 Bérard, Evremont de, drawings by, I lvi van Berchem, Wemmer, at Puliacat, III 468, IV 458 Berlin Codex, Phillipps No 1945 I xxvii-xxxiii Berlin, Konigliche Bibliothek at, acquires manuscript of Manucci's 'Storia,' I xxxi Berleu, Mr, Company's servant at Fort St David III 375, 377, 381, IV 168, 168 n I Bernada, an old woman of San Thome, III 190, 191 Bernard, Oriental scholar reference, I xxix Bernier, François in service of Danishmand Khan II 109 113 Manucci reproves him for errors and maccuracy, II 66, 66 n 2, 75 \* 2, Manucci again reproves for maccuracy, II 188, references, II 72 \* 3, \* 5, 76 \* 1, 110, 112, 188, III 178
Bernus, P, referred to, I 29
Bertholdi, Carlo Michaele, Jesuit missionary in Madura and Lanjor, III 329 n 2, 331 n 2, 360 n 1, IV 2, 453 Beryte, Bishop of, reports on Madras Capuchins IV 457 Betel-leaf See Pan Beveridge, H referred to, IV 419 Beversham, master of the Lion, IV Beverwyk Dutch ship off Sürat (1703) III. 490 Bexiga, Salvador, of Goa, and the Jesuits, IV 148, 149 Bezoar stones, I 54, 54 n 2, II 178, 178 n. 1, 431, 431 n 1 , III 191

Bhadauriyah, Rajput tribe, II 435 Bhādra, a Hindû month, III 344, 344 % Bhagavati, mother of the god Ram, III 339, 343, 344, 344 n 1, 356 Bhagirathi, river, IV 420 Bhagnagar (Haidarābād), fortress of, II 385, 445, 445 n 3, III 95, 506, 506 n 1, IV 98, 98 n 2
Bhagwan-golah, the dogs of, III 87 Bhairava, the god, III 347, 355, 355 # I Bhakkar, province revenue of, II 186, 414, trade of, II 427 Bhakkar, 'Izzat <u>Kh</u>ān, jaujdār of (1662), II 218 n I Bhakkar fort, Dārā makes for, I 316, Khojah Basant given com-mand, I 318, Manucci placed in charge of artillery I 319, invested by Khalilullah Khān I 327, capitu-lation and evacuation of I 353, references, I lvin lxxin, II 76, 109 173, 324 458 Blāmo, IV 427 Bhang, use of forbidden by Aurang-zeb II 7 Bhảo Singh, Hãdã, and Shāh 'Alam II 402, 402 n 1 Bharoch, port revenue of II 417. reference III 112, Mahrattahs defeat Mahomedans at (1704), IV 247 247 n I Bhasmāsura, a giant, III 20, 20 n 2, Bhati Darwazah, at Lahor, II 186 Bhatī tribe II 457, 457 # 1 Bhatianah, country of the Bhatis, II 457 n 1 ref Bhawani,' the sword of Shiva Ji, II 266 n 2 Bhilah, armed baggage guard, III 378 Bhīm Singh, brother of Rānā Jai Singh, received by Aurangzeb, II 252 # I Bhimā, or Bhimrā, river, II 172, 172 n 1, 318 n 3 319 Bhiwandi, in Thanah district, I 236, 236 n 1 , II 144 144 n 1 Bhot-anta See Tibet Bhūma Devī goddess III 342 n 1 Bhurtiyah, Rajput tribe II 435 Bhūrtiyah rajah, of Bikaner, II 434, 441, 441 n 1, 457 n 1 See Tibet Bhutan Bianah south-west of Agrah IV 263 Bianco, Jorge, a Genoese merchant, III 129

Bibliography of books and records quoted or referred to, IV 462-82 Bibliothèque Nationale, Paris, volume of portraits in the I lin, lim liv, lv, lvi

Mahomedan Bicholim, near Goa governor of, III 171, 171 n 1 ref Dom Matheus, Bishop, resides at, I 211, IV 423, church of San Salvador, IV 423, Mogul army at, January, 1684 IV 435 Bidar, Shah 'Alam at, IV 404, 404

Bidaris, privileged thieves II 459, 459 n I See also Bedars
Big Mount See St Thomas's Mount Bignon, A J, librarian of Louis XV I xxx

Bihār province See Patnah

Bijapur founding of the State of III 98, revenue of, including the Karnātik, II 415, comage of, II 304, ref 304 n 4, the city of III 181, fortress of, II 445, other fortresses in, II 446, references, II 273, 343, 444, III 230, IV 115, Khurram's escape from territory of (1627) IV 421, Manucci passes through territory, II 171, 172, included in vicariate apostolic of Great Mogul IV 370 n I, Muhammad 'Adil Shah, n I, Munainmad 'Adil Shan, King (1626-56), his dispute with the Jesuits, III 166, 166 n 3 167 168 168 n I, story of that King, IV 93, war against Goa, (1654) IV 445, Mogul campaign against (1657), IV 425, agrees to pay higher tribute to the Moguls, II. II 25, Shiva Ji (Mallu Ji) enters King's service, II 26, connection of R Šhivā Ji with kingdom, II 26, Aigal Khān sent against Shivā ji, II 27, King obliged to accept the sarāpā of the Mogul II 44, country plundered by Shiva Ji, II 25, Jai Singh's campaign in II 25, Jai Singh's campaign in (1666), II 140, 140 n 1, Mogul wars against, II 140, 140 n 1, 141, 142, 143, 366, peace made with Jai Singh (1666), II 149, 153, Bahādur Khān ordered to attack (1673), II 166, Islām Khān posted to campaign, II 187, 187 n 1, the war against (1673-4-7), II 203, 230, 231, 234, Aurangzeb orders peace to be made (1680), II 239 Aurangzeb once more declares war against (1681), II

257, 468, IV 251, yearly exactions by Aurangzeb (1680-86), II 223 449, Aurangaeb intrigues with the generals, II 259, 260, Aurangaeb's march to, II 288, fresh war with (1686), II 299, 299 % I, % 2, 300, 300 % I, 301, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 siege, conquest, and destruction of III 252 296, 306, Sikandar 'Adil Shäh surrenders to Aurangzeb (1686), II 299, 299 # 1, made prisoner, II 300, his death (1701), II 300 n 1, said to be by poison, III 195, 195 n 2, Aurangzeb leaves a governor at (1686), II 308 death of Aurang-ābādī Mahal at (1688-89), III 269, 269 # I release of Shah 'Alam and his sons at (1694), II 318 n 3 Aurangzeb ill at (1694) II 467 . Qasım Khan, Kırmani, in kingdom of, III 427, 427 m 1, Kām Bakhsh made lord of, III 498, fighting in (1704), III 499, 500, raided by the Mahrattahs (1704), III 503, Aurangzeb in (1704), IV 59, Kām Bakhsh sent to take over, IV 307, 397 n 1 401, Kām Bakhsh told by Shāh 'Ālam to remain at (1707), IV 124, Kām Bakhsh leaves, IV 403, References I lix, II 120, 128 143, 145, 188 n 1, 194, 204, 234, 314 318 n 3, 320, 385, 428, 420. 314 318 n 3, 320, 385, 428, 430, III 95 n 1 96, IV 175, 250, 437 Bijāpur, 'Ādil Shāhī Kings of, II 141 142 143, 147 232, 288, 308. III 171, 232, 233, 241, 369, IV

263, 445 Bijāpur Queen of, story about her

pilgrimage to Makkah, II 300 Bijayanagar, the rulers of III 241 n 3, Rām Rājah, ruler of, III 232 M I

Bikaner, II 457 n 1, rajahs of, II 441 # I

Bikramajit, King, story of, II 470, 471 Biloch tribe, the See Baloch Bimlipatnam, II 387

Binduka, Hindű sect mark, III 346, 346 n 1 348

Bintenna in Ceylon, IV 450 Binyon, B, of the Madras Council, I lxv1

Biraya, a measure of quantity in Ceylon, IV 443

Bīrbal, Rajah, the poet (Mahesh Dās, Bhāt), III 289, 291, 291 n 1, 292, 293, attacks Yūsuizais (1586),

of paintings in OD, No 45 (reserve), I liv, lv Blood-letting mode of, in royal household II 355 procedure de-scribed, IV 224-226 Blood, raw, use of in Arakan I 374, in Burma, IV 427 Blow-tube or zarvatana, III 191, 191 % 1 Boa Ventura de Roma, Franciscan letter to Manucci III 184 Boa Vida, near St Thomas's Mount, two hermits from, III 189 Boas Vuas, kind of grapes, I n 1, explanation of word, IV 416 Boat, taken on march for crossing rivers, II 67 Bocara Isabel, of Agrah, III 216 Boccaccio, I 8 # 1 Bohrahs suggested for 'Pures,' III 487, IV 459 Bolan Pass, I 347, IV 427 Bolner, Carel, Dutch governor of Malacca (1705), IV 141 n 2 Bombay (Bombaim), III 91, in vested by the Mogul, III 92 92 \* 1, English governor sends ships to blockade Sürat, III 487, 488
489, mangoes of, III 180 n 1,
references I lvin, lix, II 26,
132 n 1, III 481, IV 101 Bom Jesus, church of the, at Goa, III 174, 174 n 1, Jesuit house at Goa, I 223, IV 424
Bomom, French merchant in Bengal, IV. 145 Boniface VIII, Pope, in Bull Injuncta nobis, quoted, IV 57 ref, 57 # 2, 108, 108 # I

I. 138; IV. 419; trick on doorkeepers ascribed to, I 189, IV

fætus inside house, III 155,

422, a story of, I 112, IV 418 Birth customs, reason for burying

Bishārat Khān, dīwān of Gulkandah,

Biyas or Biah, river, I 308, 322 Blaauwenbergh, Dutch ship at Ma-

lacca (1705), captures the Faiz Rasān, IV 141 n 2 Black Town, Madras, IV 414

Blake, Mr, agent for T Pratt (1669),

IV 420 Blanc Pignon, French ship (1681),

des Beaux Arts, I lin , hand-list by,

articles by, in Gazette

383 n 4, 386

IV 451

Blochet, E

letter to Dutch ambassador, II

Boomipollan, near Pondicherry. Bamuapalam Boone, Charles, a free merchant of Madras, I lxv, IV 131 n 2 Boots and shoes made in Lahor, II 424 Borges Francisco, of San Thome (1704), IV 67 Borges, Nicolao, story of his wife, III 215 216 Borges, Suzana, wife of Ortencio Bronzoni, story of, III 214, 215 Borgo (Val Sugana), I 381, IV 427 Borneo diamonds, gold, and pepper nn, III 191, 192 Botand See Tibet Botelho, Diogo Mendez, story of, III Bouchet, Father J V, Jesuit missionary in Tanjor, III 329 n 2, 331 n 2, 333 n 3, IV 2, sent as deputy to Rome, IV 3, references IV 374 374 n 1 Boughton, Gabriel, English surgeon, I 219 # 1 Boullave Le Gouz, F de la See Le Bourdaloue, Louis, Jesuit, IV 392, 392 n I Boureau Magdelame, sister of A B Deslandes, IV 414
Deslandes See Deslandes, Boureau-Deslandes André Boureau Boutuvil Monsieur, Frenchman in Pondicherry, marries Apollonia, widow of Bomom, IV 145 Bouynot, Monsieur, commander of the Marchand des Indes, IV 104, 104 n 4, 105, takes the Phonix to Bengal, IV 159, 159 n 2, appointed captain of the Phonix, IV 231, attacked by Dutch ships (1705) off Bengal, IV 231, 232, 232 n I, other mentions of in 1713 1715, IV 461 Bows and arrows made at Lahor, II 424, wonderful shooting with, II 24, IV 428 Boyum Claude See d'Hardancourt Bradbury, Richard, a drummer at Madras, III 433 de Bragança, Dom Constantino, in Ceylon (1560), III 238, IV 450 Brahma III 31 n 2 Brahmā (Pırumā), the god, III 6, 7,

7 n 1, 8, 8 n 1 n 2 9 10, 11, 11 n 2, 17, 19, life of, III 7, 8,

8 n 1, 9, 9 n 1, grants a boon

to the giant Hiranya Kampu, III 11 # 2, 12 # 1, reinfrences, III 24, 31, 31 n 2, 35, 325 Brahma-loham, one of the Hindû heavens, III 24 Brahmans, the, III 7, 7 n 2, 8, 9, their origin, III 35, act as cooks, coremonies at their 45 . weddings, 111 56, 56 \* 1, 57 58, 59, their pride, III 61, their funeral ceremonies, III 72, 73. references, III 36 n 2, 37, 38, 39, 39 n 3, 42, 43, 43 n 1, 44, 52, 5/0, 61, 71, 72 Brahmans, White, a title taken by Jesuits in Madura, IV 74 # 4 Brahmanpuri Aurangzeb encamped near, III 195, 195 # 1, situation of, IV 447
Brandão, F Antonio, at Goa, III 165 n 1 Antonio, commissioner Branding of horses, II 360, 376, the royal brand, II 376 Bravet, a French trader, I 171 Brequigny, L G O F de, Oriental scholar (1716-1795), reference, I XXIX Brest, A F Boureau-Deslandes at, I lxxxn de la Breuille, Father Charles, S J, brings a letter to F Esprit, November 3, 1706, IV 305, references, IV 336, 361, 361 n 1, 362 Bridges, J E, referred to, IV 257 n 2 de Brito, Portuguese councillor at San Thome IV 66 de Brito, Thome Correa, of San Thome (1704), IV 67 de Britto, Joso, Jesuit, III 236, 236 % 5, place of his martyrdom, IV 448 Broach See Bharoch van den Broecke, Pieter, Patch agent at Sürat (1627), IV 420, 421 van den Brock, Dutch agent at Hügli (1663), IV 430 Hūgli (1663), IV 430
Bronzoni, Ortencio, Venetian makes a model ship, II 47, 47 # 1, in Agrah, story of his wife, III 214, 215, 216, reference, III 286 Brou, Father Alexandre, SJ, referred to, IV 424
Brunet, Monsieur, French commissary (1797), reference, I xlvm Brunus (Braun) Conradus, Augustinian Canonist, IV 55, 55 n 3, 56 Brüsa (Burca), I 9, IV 415 Bryoma laciniosa (Ai-virali), a fruit,

IV 441

Buch-Bahadur, 'crop-eared,' name of an elephant, II 361; IV 436 Budā, ûn, II 15 # 1 Būdāq Beg, envoy from Shān 'Abbās II (1661), II 47 # 2, 128 n 1 Budayas, a kind of mango, III 180 # 1 Buddha, incarnation of Vishpu, III 9 # 3 Buffaloes used in tiger-hunting, I Buffoons, Dārā's delight in, I 222, 223 Bugden, Edmund, of Fort St David, III 378 Bugden, Mr, secretary at Madras (1702), III 413 n I Bulchara religion in, I 41, 228, caravans from, I 323, horses imported from, II 390, Aurangzeb receives an envoy from (1689), II 461 n 1 Bukhārā plums, dried, from Balkh, II 38 Khān, rebellious son of Bülbaras 'Abdullah Khān, ruler of Kāshghar, II 190 n 1 Bulkley, Dr Edward, at Madra's (1706), IV 130, 130 n 1 Bull, In Cana Domini, III 439, 439 n 1, IV 319, 319 n 1, 319 n 2, 342, 347, 348, 352, 355 Bull of the Crusade, III 446 446 # 1 Bundelah country definition of, I 68. IV 417. Shāhjahān's cam-paign in (1635) I 213, IV 423 Bundelahs, a Rājpūt clan, II 434, 440, 459 460 Burca See Brûsa van der Burg, P. Dutch envoy to
Dā,ūd Khān, III 407, 407 n. 2,
sent away, III 410, IV 456
Burhānpur, town Shāh Alam born at (1643) IV 245 n 1 ref , Lord Bellomont at (1656), I 65, wall built, II 119, Jar Singh haits at, II 125, Le Gouz and Béber, French envoys at, II 151 \*\*, death of Jai Singh at, II 152, 152 m 2, Shah 'Alam orders a retreat to, II 166, Manucci passes through, II 174, Sir W Norris passes through, II 380 m 1, death of Burhan - ud - din, Faul Khān, at, III 270 n 1, Dā,ūd Khān at, IV 264 urhānpur (Khāndesh) province revenue of, II 414, trade of, II 429 Burhanpur Burhanpur founding of the State of,

III. 98, seized by Akbar, III. 99, Snitin Mu'izz-ud-din made governor of, IV 124, Hoshdär Khän, governor of, II 66 n 1, capture of governor by Mahrattahs, III 414; A'am Shäh made governor of, IV 397, 401, references, I lvn, II 256, 441, 442, IV 124, 264, 423 Burhän-ud-din, Täni, entitled Fäul Khän, III 270 n I
Burma Thue thanh, or blood-drink, I 374, IV 427, tattoo marks in, IV 257, 462
Burmans in Pegû, I 372, 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 373
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, I. 374
Burman king of Pegû, titles of the, II 427
Burman king of Pegû, titles of the, II 427
Burman king of Pegû, titles of the, II 427
Burman king of Pegû, titles of the, II 427
Burman king of Pegû, titles of the, II 427
Burman king of Pegû, titles of the, I

IV 424, interviews Muhammad Zamān, II 18, supplied Bernier with information, II 76, his views as to conversions, II 238, his death, II 154, 154 n 2, 225, grave at Āgrah, II 155, further details, IV 432

Buzurg Umed Khān, son of Shāistah

Khān died 1695, II 105, 105 \*\* 1 117 \*\* 1 , Governor of Allahābād II 105 \*\* 1

Cabacerra, on Mozambique Island, III 281, 281 n I Cabo, convent of, at Goa, III 433, IV 457

IV 457 Cabral, Dutch traveller at Cochin (1500), IV 443 Cachanagara (Cutch), I 324, 324

Cachanagara (Cutch), I 324, 324 # 2 Cadiz, Patriarch of Antioch starts

from, February, 1703, IV 2
Cajoury, on Hügli river, IV 232 n 1
Calcutta, I ixvii, ixxxv, council of,
I ixxxiv, Job Charnock returns

to, III 92 n 1
Calcut, I lxxxu, IV 102 n 1,
English ship taken by French off,
December. 1704. IV 103

December, 1704, IV 103
Calimere, Point, IV 449
Calvin, the errors of, III 437, 454
Camaldolese friars, IV. 392

Cambay, wrong identification (see Kamba), II 26, IV. 428 Cambay See Kambhayat

Cambay See Kambhayat
Cambell, John, quoted, I 81, his
account of the return of the ambassador to Shāh 'Abbās, II 146 n. 2
Cambodia, Hon Dat in, IV 459

Camboje, trade with, III 242
Camels from Balkh, II 38, from
Persia, large and shaggy, II 50,

Persia, large and snaggy, II 50, plentiful in Multan, II 426, and Jodhpur, II 432
Camp, the royal, described, II 75,

75 n I
Canara Goa supplied from, definition of name, IV 86, 86 n 2,
III 98, Jesuit Mission, Gaspar
Affonço Superior of, III 285 n 1,

IV 452
'Canarim,' Portuguese name for the Konkanis, IV 422
Canary Islands, the Patriarch of

Canary Islands, the Patriarch of Antioch sails from (1703), IV 2 Candil or Candi, measure of weight, IV 104, 104 n I

Candles, wax, II 443
Cannon names given to, II 365, 366
Cantazaro (in Naples), I 223, IV 424
Canterbury, captured by the French,
IV 166 n I

Canton, Patriarch of Antioch passes through, III 184, IV 4, 446, 460 Capuchins the Constitutions of their order, IV 300, # I, accorded protection by the French kings, IV 300, 300 n 2, n 3, 301, 301 n 1, 'arrêts' in their favour given in France, IV 299, 299 n 1, patents granted them by Henry III of France, IV 297, 297 % 2, 298, 300, 300 % I, the patents of Louis XIV, IV 298, their order to be distinguished from the 'Capuchos, III 435, IV 457, mission at Isfahan, I 38, Frey Raphael du Mans (Jacques Dutertre) in charge, I 23, 23 # 1, two Capuchins at Isfahān become renegades, II 403, the order had no houses in Portugal or Portuguese India, IV 457, French, at Surat, III 309, their church there, I 62, French, settle at Madras (1642), III 428, Fathers Zenon and Ephraim there (1686), II 297, ejected from Madras, readmitted (1668), IV 456, references, II 297, 207 n 3, see also 'Ephraim, Father', in Madras, plot to eject (1704), IV 4. 5, 6, 7-

22 , Father Michel Ange, Superior, summoned to Poddicherry, IV 10, II, II n 1, 13, 14, they appeal to Rome, IV 19 are unfairly treated, IV 31, 35, 66, 37, 38, continued persecution of (1704), IV 72, letter to them from Gaspar Affonc, Bishop of San Thome IV II Manucci laments persecution. IV 11, Manucci laments persecutions, and praises their work, IV 276, 277, go to San Thome to seek an interview with the Bishop, IV 317, manifesto against the Pondicherry Jesuits and the Bishop of San Thome I lxx ref, their quarrel with the Jesuits, I lxx, lxxxm, their prudent conduct as missionaries, III 331, at Pondicherry they condemn use of sect marks by Christians, III 356, in Pondicherry, first manifesto to the Council there IV 278-314, objections to transfer of native parish of Pondicherry to the Jesuits, IV 278, 278 n 2, 285, 286, 287, 290-293, 308, 311 312, second manifesto to Council there, IV 314-393, recital of excommunications, suspensions and censures, IV 325, they petition the courts of Rome, IV 325, 327, 333, transfer of native parish of Pondicherry to the Jesuits (1699), and objections, IV 364, of Pondicherry to the Jesuits (1699), and objections, IV 364, 364 n 1, 365, 366, 367, 375 376 378, 379 380, 383, 384, 386, 389, 394, petition to Louis XIV, IV 380, 380 n 1, n 2, petition to Bishop of San Thome for leave to publish Decrees of 'Propaganda,' IV 390 ref, publish Decrees of 'Propaganda,' IV 390 ref, publish Decrees of 'Propaganda' (1706), IV 390, appeal to Bishop of San Thome drawn up by Father Esprit, December 23, 1706, IV 338, terms of the appeal, IV 341, 342, 343, present written petition 342, 343, present written petition to Bishop of San Thome, IV 334, they refuse to comply with his severe conditions, IV 335, present a petition to the courts of Rome, IV 355, 364 \* 1, 390 Capucho, Portuguese name for a

division of the Franciscans (not the same as Capuchins) IV 457,

III 435 463 463 n I
Cardeira, Count Stefano Nivibus, translator of Manucci, I xlv, xlv1, IV 411

Cardeira, Count Andrea, translator of Manucci, I xlvi, IV

396, 396 n I Carlos Thomas, the Lord Dom Antioch, Patriarch of

Carmelites at Isfahān, I 38, in Shirāz (1655), I 55, IV 416, in Sind, I 60, 60 % 1, Frei Petro di Santa Teresa interviewed by Prince Dārā in Tattah, I 324, 324

Carmelites, Italian in Goa, II 168, 169, 169 n 1, III 160, 160 n 3, 166, 172, 180, their convent at Goa, II 169 n 1, III 163, see also Petrus Paulus, Father

Carmelites in Cochin IV 112, # 2 Carneiro, Diogo Machado (1612), IV 432

Caron, François, director-general of the French East India Company at Sürat (1668-72) I lxxxII, IV 432 Carpets made at Lahor, II 424

Carreira branca, a kind of mango, III 180

Carreira vermehla, a kind of mango, III 180

'Carreyras,' kind of mango, at Goa, II 169

Carrilho João Alvares, Chief Jus-tice (1656), murdered, IV 452 Carthusians IV 392 ref de Carvalho, Ignacio Sarmento, Governor of Cochin, III 159,

159 n 1 160 Carvalho, João, a long-armed Portuguese III 140, IV 444 Carvalho, Joseph, Jesuit missionary

in Tanjor, III 329 n 2, 331 n 2, 360 n 1

Carvalho Joseph Portuguese, at San Thome, IV 67

Carvalho, Manoel procurator of San Thome (1704), IV 68

Carvalho, Simon, Jesuit, III 360 # 1

Carvalho, João, a soldier from Masqat, III 160, 222, IV 445

Casbegi a small Persian coin, I 78, IV 417

Cashew, a fruit or nut, IV 151, 151 # 6

Cassella do Valle, Alvaro, Portuguese fugitive from San Thome, IV 00

Caste distinctions, discussion about, among Protestant missionaries, IV 396, among Roman Catholic converts, III 321, 330, 346

Caste, loss of, serious consequences of, III 320, 321 de Castro, Matheus See Matheus, Dom de Castro, Antonio de Mello, governor of Goa (1662-66), III 157, 157 % 3, 160, 166, 166 % 1, 170, 176, 176 % 1, 276, 276 % 1, 282. IV 84 % 2, 432 445, how he outwitted the Portuguese parvenu, III 495-497 de Castro Dom Braz, Viceroy of Goa, a usurper, III 166, 166 n 2 de Castro, Caetano de Mello Viceroy of Goa (1703-7), III 491, 491 14 2 de Castro, Elisabeth, second wife of Albert, and mother of Madame Dupleix IV 168 n 2 de Castro, Francisco de Mello in Ceylon III 241 n I IV 450, at Goa (1658), II 142, IV 431 de Castro, Joseph, son of Antonio de Mello de Castro III 282 de Castro, Donna Roza marries João eldest son of Saint Jacques surgeon, IV 203 Castro-Ocaro, Antonio m15sionary letter to Manucci from China, III 184, reference IV 446 Catechism of the Council of Trent III 455, 456 n 4 Catechists, native, employed by Jesuits, III 319, 319 n 1 Cathedral church at San Thome IV 69 Catholics in service of Akbar 1 140 Catholic religion, Dara's opinion of I 324 Cattem, Monsieur, French surgeon in Bengal, story of, IV 145 140 Catterina, Senhora wife of G Pellé, IV 146 Cautery the actual as a remedy for cholera, Il 169 169 n 2, application of, in bowel complaint, II 412, used for bite by mad dog III 123 123 n 1, employed by Manucci, II 412 Cecchino See Seguin Ceilão See Ceylon Cemeteries, Christian at Agrah I 81, IV 417 Ceremonial of Mogul court II 423 Cesar an Armenian See Melique, C L See Melique Cesare, Monsieur Cesar Louis Ceschi, Father Antonio, S J, biography, I 223, 381, 381 n 1, IV 427

Ceylon references, I 232 m 1, 238, II 282, 444, III, 448 m, 1, IV 104, 425, 425, trade with, III 242, elephant hunting in, III 77, 78, elephants in, their height, IV 441, story of elephant belonging to King of, III 83, 84, the Dutch in (1655), IV 81, Portuguese in, III 238, 239, 240, 241, IV 152, 153, 450, 451, 461, forced baggage-carrying in IV 152, habit of prostituting wives and daughters to travellers, IV 152, impaling in, IV 419 Chacklar low caste in South India, shoemakers and leather-dressers, III 35 n 1, IV 443, betel sent to, by a Madras caste before marnage, III 67 n 1 Chāgal leathern bottle used in the East, I 14, 15, IV 415 de la Chaise, Father F, Jesuit, IV 392, 392 n I Chāknah besieged by Shāistah Khān, 11 105 # 1 de Chalonge, councillor at Pondicherry (1703), III 405, 407 % 2, IV 456 Chalukya dynasty, IV 425 Chambal, the river, I 70, 269, II 164, Ill 140, battle near (1658), II 434 ref Champa a kingdom in Cochin China, III 274 Champat Rae, Bundelah (father of Chhattarsal) his rebellion circa 1635, I 209, 210, 211, helps Aurangzeb (1658), I 269, 269 n 2, 270, 272, 272 n I, head of, sent to Dihli (1661) III 140 n 1, references, I 68, 213, II 298 Champat Rajah See Dalpat Rão, Bundelah Chance, J F, quoted, I 82 Chand Bibi, her defence of Ahmad-nagar, I 122, II 288 Chanda, a Hinda prince, joins the Mahrattahs, II 232 Chanda Sähib (Husain Dost Khan), III 482 n 1 Chanda, country of, II 431, 431 n I Chandaliya, caste of scavengers, III 35, 35 n 1 Chandarnagar, lxxxII, lxxxIII, 1 lxxxiv, lxxxv, IV 414, 461, Europeans at, II 318 # 1, dispute concerning parish of (1705), IV 146# 2 Chandel, Rajpūt tribe, II

435 # 1

Chandrawat, Rajpūt, tribe, II. 435 Chansot (Chanyot). See Jhanwat Chaniwat See Jhanwat Chauki Khās (palace guards), superintendent of, II 422 Chapora (or Convaile) river, in Konkan, II 287 # I Chaqué (? Shekāwat), a branch of the Kachhwāhahs, II 434, IV 437 Chardin, Daniel, free merchant at Madras, II 385, III 95, 96, 405, IV 131, 131 n 2, 315, 315 n 1, Char I h King of England, the Char I Charles II, Kining of England France, I 6, sends Lord Bello-mont from Brus es as ambassador mont from Bruy as and assador to the Great Mogu. 1 72, his instructions to Lord Bellomont I 73, 74, appoints Sh. Andrew Cogan ambassador to the Great Mogul (1652), I 75, petition of Bellomont's widow to, I 82, references, I 6, 18, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 73, 81 Charles IX of France and the Capuchins, IV 300, 300 n 2, 301 n 1 Charles, a Frenchman, servant to Lord Bellomont, I 10 Charnock, Job, East India Company's agent in Bengal, III 92 n 1 93, 94, returns to Calcutta (1690), III 92 \* 1 Chātgānw (Islāmābād) taken by Shāustah Khān (1667) II 117, taken by 117 # 1, 118, 118 # 2, capture of, another account, IV 431, references, II 87, 430 Chhairi, a man's cenotaph, III 66 n I Chāttādavar, a Vaishnava sect. III 145 , IV 145, IV 444 Chattar Sal Rae, Hada, and Shahjahān, story, II 432, 433, granted revenues of Ajmer, IV 123, 124, references, II 24, II 434, 434 \* 2 Chaul (or Revadanda) the town of, near Bombay, II 26, 26 \* 2, 81 \* 2, IV 97, 101, 448, fugitive finars from, II 81, Shiva JI, near (1664), II 29, IV 428, difficulties with Portuguese of, II 142, 143, Antonio Galvão, governor, III 176, Jesuits in, III 280 ref, Father Gaspar Affonço, S J, at, III 285 m 1, siege of, in 1683, III 282, IV 451, mirobolans grown near, IV 446

Chelahs, slave - soldiers of royal household Cheleby, Anthoins, of Smyrns, I 10! IV 413 Chellumbrum Point, III 375, 381 Chenāb river See Chināb la Chenardière, officer at Pondi-cherry (1699), IV 455 Chenwal (town) See Chaul Chereta (Chiraffai), meaning of, III 186, IV 446 Chesenault, Monsieur, of French Company in Bengal, IV 77
'Chetrepaly' See Trichinopoly Chetwah, in Bardwan, II 218 n r Chidambaram, site of a celebrated Saivite temple, III 371, 371 Child, Sir John, general of East India Company III 96 Chingaoza (pine-nuts) from Daum, II 38
Chin Qilich Khān See Nigām-ulmulk, Āsaf Jāh
China filwade with, III 242, trade with Sūrat, 1 61, vossels from, in Siam, III 507 2,701, the route to, II 440, China, gold from, II 418 Chilghoza (pine-nuts) from Balkh, ref, the Emperor of, II 330, IV 65, 71, 460, Jesuits attend heathen rites, III 335, 352, KV 453, Johann Adam Schall von Bell Jesuit, in, III 335, 335 m 1, missionaries for visit Medica missionaries for, visit Madras (1697) III 184, 185, IV 446, missionaries in, IV 446, the Patriarch of Antioch arrives in, from Manila, IV 253, 254, Emperor, gives audience to Patriarch of Antioch, IV 4, strange story of Portuguese settlers in, IV 70, 71 72, references, I 223, II 32, 98, 128, 235, 438, III 98, 110, 114, 124, 336, IV 461
China Bazar at Madras, I ixv, IV 414 Chma Pagoda near Negapatam, I 154, IV 165, further details of, IV 420 Chinab river, I 210, 322, II 23 % 1, 196 213 383 455, IV 422 Chinese references, I laix, 151, II 439, excursus on their presence in India, I 151-154, Akbar ac-quires artillery made by the, I 139, first inventors of artillery, I 154, sculptured figures executed by, at Ellora (Ilūrah), I. 152, 153, at Sadrās, I 154

Chiniot. See Jhanwat Chinna Tambi Mudeliyar, III 100, 100 # 4, IOI Chinsurah, Europeans at, II 318 \* I Chiratta, the shell of the coco-nut, III 186, 186 n 2 Chitor besieged by Akbar, I 123-130, references, II 11, 241 \* 1, siege referred to III 294, story of Padmini, I 127, further evidence, IV 419, Aurangzeb visits (1680), II 240 n 1, sixty-three temples destroyed at, II 241 n I garrisoned by order of Aurangzeb, II 242, 243, Aurangzeb destroys pillar at, II 243 Chitraguptam, scribe of the Hindu hell, III 25 Chitrini, a class of women, III 74, 75 % I Chiutia Rajah of, Manucci sent as envoy to, II 132, 132 n 1, 133, Chiatia pass in Sahyādri range, II identification of the 132 n I State adjoining Daman, IV 431 Chohan, Rajput tube II 320 n 1, de Choisy, M l'Abbé, in Siam, I xxviii Chokka-nath, Nayak of Madura, III 103, 104 n 1, IV meaning of word IV 443 Choromandal coast revenues of, II 417, English factories on III 300 301 Europeans on coast of prepare for war (1704) IV 63, appearance of a comet III 296 references, I lxxxiii lxxxvi  $\Pi$ 453, III 98 105 n 1 235 313, 315 464 506, IV 1 4, 6, 31 163 164, 270 n 1, 452 458 Chouma or ficar chouma explained, IV 288 n I Choutia See Chiûtia Christian Portuguese turned Mahomedan how he was tested by Adıl Shāh IV 93 Christian religion, the II 60 Christian women in India much inclined to heathendom, II believe in magic, III 209 Christians copy Hindû burials, III 350, 351, 352 353 Christians in service of King of Gulkandah, II 306 ref Christians at Pondicherry, enumeration of, IV 318, 318 n 1, 336, 336 n 1, 340 VOL IV.

Christians of St. Thomas, III, 237, 238, and see St Thomas Christians, their liturgical language, IV 449 Christ, Portuguese order of knighthood, II 283 # 1 ref Chrysopolis, Dom Matheus, Bishop of, IV 423 Chucklers See Chacklärs (Shakkılār) Chūliā (class of Mahomedans), story of a drunken, IV 209, 209 n I Chülia tribe, an account of, IV 461 Chummundulum, near Cuddalore, Chungams, places for collecting road dues, II 171, 171 n 3 Churāman, Jāt brother of Rājah Rām, Jāt, II 320 n 1 Chuttanati (Calcutta), Europeans at, reference, II 318 s 1
Cinnamon, III 238, IV 450
de la Claretie, Louis, French chief
of Narsingpore, IV 414
Clarke, Elizabeth, née Hartley, Manucci marries (1686) II 297, 298, her death (1706), IV 276 Clarke, Thomas, I lxi, lxv, lxvi, IV 414 Clarke, Thomas, junior, of Madras, II 297 297 N 2, IV 414 435 Clarke's Gate, Tom, at Madras, III 399 N 1, further details, IV 414 Claudiopolis, Bishop of See Visdelou Claude Clement IV (Guido Fulcodi), Pope, a Bull of IV 328 328 n 2, 329 Clement V Pope Constitutions of, IV 330, 330 n I Clement VIII, Pope, provisions as to the behaviour of bishops to ofienders IV 302, 302 n 1 303 Clement X, Pope, a Bull of, quoted, IV 370, 371, 371 n 1, 372 373 Clement XI Pope appoints Charles Maillard de Fournon Patriarch of Antioch Legate à latere for India and China (1700), IV 1, 2, approves his decree of (January, 1706), IV 3 makes him a Cardinal, August 1707 IV 4, upholds Patriarch, and sets aside order of Goa Archbishop, on January 4, 1707, IV 54 n 1, 107 n 1, his action against Jesuits discussed, IV 460, letter to Nahapet Catholicos of the Armenians, IV 194, references, IV 21, 111 # I

Clement XIV, Pope, III 439 # 1 Clermont (Paris), Manucci's manu-script in Jesuits' library at, I xxix Clyster, use of unknown in India, Manucci improvises one, II 177 Coast of Western India, alleged geological changes in, III 112 Cobras at Rājmahal, story of II 86 Cochin mode of hunting elephants in, II 77, the Portuguese factory i founded in (1502) and their fort in (1507), III 114, IV 443 story of merchant and his wife, III 114, 115, Ignacio Sarmento de Carvalho, governor of, III

159 159 \*\* 1, 159 \*\* 2, Lunna a

witch at, III 223, 224, 225, story

of the 'Crocodile of the Oath,' III 225, 226, further account, IV 448, the Dutch take it from Portuguese (January 1663), IV 84, 84 \*\* 2 , Dutch governor sends ships to blockade Sürat, III 487, 488, 490 , Carmelites in, IV 112 n 2, references, III 237, 237 n 4 238 n 2, 448 n 1, 476, IV 444, 449 Cochin China, the Champa kingdom in, reference, III 274 Coco-palm, the, III 185, 186, 186 и 1, 186 и 2 186 и n 1, 180 n 2 180 n 3 Coco-nut oil, II 430, IV 437 Codrington, O, referred to, II 285 Coelho, João story of, III 203, 204, 205 Coelho, Manoel, commander of a galley, I 370 Coelho, Manoel, 'Tiger-Slayer' story of, in the Sundarbans, II 87, 88, IV 429 Cogan, Andrew, founder of Madras, I 75, III 97 n 1, IV 31 n 1 Cogan, at Richard Gulkar Lah (1687), III 92, 97, 97 # 1, ÌV 441 Coggiola, Professor Dr G, I xlv, xivi Combra in Portugal, III 285 # 1 Colbert, formation of his Compagnie des Indes (1664) II 150 n report to him (1670) quoted IV Colgolama See Fort of the Slaves Colembro, João Coelho, of San Thome, Colinet, Margaret, at Hügli (1689), I lxxxii Collumbo, a Dutch general (1639), IV 81

take (May, 1656), III 241, 241 # 1, IV 82, 83, 83 m 1, 83 m 2, 450, references, IV 153, 450 Colt, Stephen, at Surat, III 489 Comans Dirck, Dutch governor of Choromandal coast, at Negapatam, III 407 n 1, IV 162 Comaty caste in Madras, III 67 # 1 Comet seen December 24, 1680, II 246, on Choromandal coast (1702), III 296, IV 452, appears for fifteen days (1705), IV 247 Comorin, Cape, II 444, III 98, 237, 274, 299 Compagnie Royale des Indes, formation of, I lxxxi, lxxxii, lxxxiii , II 150 % I Conceição, Nossa Senhora da, the hermitage of at St Thomas's Mount, III 212, IV 68 Conceição, N S da, church at Vingorla, IV 423 Conception, arch of, at Goa, III 160, 160 # I Concubines and matrons in Mogul's harem, names of the, II 334, Conde, a kind of mango III 180 Congo, Bandar, a port in the Persian Gulf, I 56, 56 n 1, II 150 n 1, IV 431 Commerce granted to the Dutch by Da ud Khan IV 216, 216 n 1, factory there, IV 165 Coningsby, Mr. at Madras (1706), IV 130, 130 n 1 Coninmeres See Calimere Point See Känchipuram Conjeeveram Constance, III 460 n 1 Constantinople, I 10, IV 260, 415 Contera, near Masulipatam, village conceded to the Dutch, II 386 Convalle (or Chapora) river, in Konkan, II 287 n 1 ref Conventuals a subdivision of Franciscans, III 435, IV 457 Conversions to Christianity sometimes bought by money, II 453, 439 Coolen, or crane, the, III 89, 90 Copper, mines of in Udepur, II 432 Coquinto, Arriam Vandermuis, Dutch general in Ceylon, III 240, IV 450 Coral de jardim (capsicum), 41 # I Coral-plant, Jatropha multifida, II. 4 41, IV 428

Colombo, the Dutch blockade and

See Franciscans Cordeliers. Cordier, councillor at Pondicherry, III. 407 # 2 Corgolama See Fort of the Slaves Coriolanus See Franciscus à Coriolano Cornac, French for 'elephant-driver,' derivation of, IV 441 Coroon, Joan, a Portuguese soldier, at Madras (1684), IV 436 Corpse brought out through hole in wall head first, II 126, IV 431 Correa, Isabel, of Agrah, III 216 Correa, Catherina, of Agrah, III Corsi, Father Francesco, S J , friend of Jahangir, I 161, IV 421 Coryate, Tom IV 257 # 4 da Costa, Father, Jesuit, of Bassain, III 119, cannot be identified, IV 443 da Costa Antonio, a shipwrecked marmer III 111 da Costa, Francisco Soares, ouvidor, murder of (1656) IV 452 Costa, João, a shipwrecked da Costa, João, marmer, III 111 da Costa, Father Joseph S J named 'Padre Atash,' I death of, IV 421 da Costa, Luiz Monteiro, magistrate at Goa (1663), IV 445 da Costa Manoel, a shipwrecked mariner, III 111 da Costa, Dom Roderigo commander of Portuguese fleet (1683), II 269 269 n 1, 270 271, 275, at Goa, III 127, 127 n 2, 135 da Costa, Simão Theatine advises Father Paulo de Saa to resign his parish, IV 22 23, 24 25, fugitive from San Thome IV 67 67 n 2 Costa da Emseada, definition of, III 237, IV 449 Cota, Luis Gonsalves secretary at Goa, II 282 283 III 134 135 Cotinho, Christovaon See de Souza Coutinho C continuo cloth export of, II 418, made in Lähor, II 424, Äjmer, II 425, Mālwah, II 425, Patnah, II 426, Multān, II 426, Tatthah, II 427, Bhakkar, II 427, Ödesä, II 427, Aurangābād, II 428, Burhānpur, II 429, Baglānah, II 420, Nānder, II 420, Dhākah Cotton cloth II 429, Nänder, II 429, Dhäkah, II 430, Räjmahal, II 430, Gulkandha, best in India, II 431, IV 437, Udepur, IV 432

de Coullo, Joso Ribeiro, Portuguese fugitive from San Thome, IV 66 Council of Trent See Trent, Councul of Coutinho, Antonio de Sousa See de Sousa Coutinho, Antonio Amiral, Inquisitor, quoted, IV 412 Coutinho C de Souza, Governor of Bardes (1683), IV 451 putinho, Manoel de Souza, Coutinho, Ceylon IV 451 de Couto, D, quoted, IV 450 Cova de Soavo, possible birthplace of Gaspar Affonco, Bishop of San Thome, III 285 # I Covado, a measure of length, III 77, IV 441 Cove, João Soares, and his vengeance on C Pexoto, III 119 Cowle (qaul) for Madras customs, grant of (1671), III 276, IV 45 I Cow's mouth, or Gau-mukh, I 143, further details, IV 420 Crane, or coolen, the, III 89, 90 Crocodiles of the Ganges, II 93, 94 'Crocodile of the Oath' at Cochin, III 225, 226, Thevenot's account, de la Croix, François Dominican (1642), III 443, 443 n 2 da Cruz, Lucas de la Croix, Lucas See da Cruz, L Crooke, W, IV 410 Crops, unirrigated, Jodhpur, II 432 Cruzado, a Portuguese com, III 281, 28I # 2 da Cruz, Lucas, Dominican, Inquisitor at Goa (1649), III 443, 443 n 2, 448, 448 n 1, 459, 459 Cuddalore (Tegenapatam) references, I lvx, III 388, IV 165, 454, attacks on (1698) III 369, 369 % 1 370, overtures of Sulaiman Khān to governor III 371, treacherous entry of Mahomedans, III 372, 372 n 1, 373 diary of events at (1697-98), III 374-381, Mr Frazer, governor, gives presents to Da, ud Khan, III 394, 394 n 1, 395, plot to eject Father Paulo de Saa from, IV 6, 7, 8, he is ordered to leave, IV 22, references, IV 34, 35, 36, 37, Bernard Phoosen escorted to, IV 159 Cuddapah (Kadapah) Kām Bakhsh

33--2

r,

at, II 353 % 2, Manucci's visit to (1703), III 483, 483 % I, references, I lxiii, lxx da Cunha, João, a timid lover, III da Cunha, João Nunes, Conde de S Vicente, Viceroy of Goa, II 170, 170 n 1, III 160, 160 n 2, 277, 277 n 3, 278, IV 432 da Cunha, Lourenço, at Goa (1666), III 158, 159 , IV 445 da Cunha, Lourenço, of Goa cheats Manucci (1683), III 138, IV 445 da Cunha, Lourenço Pereira priest at San Thome (1704), IV 67 da Cunha, Manoel, hermit from Boa Vida, III 189, 190, 191 da Cunha, Pascoal Pereira, of San Thome (1704), IV 67 da Cunha, Dona Ursula, II IV 432 Cuperly, Jean François, at Hügli (1689), I lxxxii
Cuperly, Monsieur, at Pondicherry (1719) IV 168 \*\* 2 Curel Platel, Abbé See Norbert, Father Custodius, Bishop, Vicar-Apostolic of Malabar, IV 112 n 2 Customs and tolls, exactions of collectors, story of a soldier, II 175, further instances, IV 432 Customs, inland, II 415, also see 'Chungam' and 'Juncaneers' Customs, sea, II 417, 418 n I Cutch (Kachh), kingdom of, Dārā passes through, on way to Gujarāt, I 324, 324 n I, badly received on his return accuracy. his return journey, I 346 Cutch, the Gulf of, pirates in, II 227, IV 434

Daatcheram, II 387
Dahbārī the pass of II 240, n 1
Daityā III 32 n 1 nef
Dakhin, the shows signs of presence
of Chinese in India, I 152, fortresses in II 446, hilly country
between Sūrat and Aurangābād,
and its inhabitants described, II
135, Akbar's conquest of, I 121,
122, Aurangzeb in, I 188, 229,
231, 247, 291, II 29, Mir
Jumlah sent to, I 238, 239,
reference I 226, Shāistah Khān
in (1659-63), II 104, 105, 105
n 1, 106, Shivā Jī plundering
in (1665) II 119, Rajah Jai
Singh sent to (1664), II 120, Shāh

'Alam sent to (1667), II 158, 159 \* I, Shāh 'Alam appointed again to (1678), II 230 \* I, 231, Shāh 'Alam recalled from (1680), II 239, Prince Akbar flies to, II 250, 251, Aurangzeb marches to (1681), II 256, campaigns in (1681-1705), IV 97 ref, drought and famine in (1702-4), IV 97, Shah 'Alam's advance on (1708), IV 124 n I, references, I lix, lx, lxxviii, 67, 251, 252, II 3, 22 \* 1, 23, 135, 161, 162, 165, 166 166 \* 1 187 203 260 302, 303, 320, 322, III 269, 306, 498, 499, IV 175, 250 264, 265
Daksha Prajāpati, a king so called, III 18 Daļada See Tooth-relic Dalavay, Sēthupati (Sadeika Tēvan II, died 1645), III 100, IV 442 Dalmatia, I 6 Dalpat Rão, Bundelah, Rajah of Datiya, treated by Manucci, II 298, 298 n 2, 435, 235 n 1, III 139 140, 140 # 1 Dām, a com of account, forty to the rupee, II 375 Portuguese in, II 133, Daman Luis de Mello de Sampayo, gov-Luis de Mello de Sampayo, governor of, I 185, 185 n 1, Aurangzeb attacks, I 185 185 n 1, Jesuits in, III 280, murder of magistrate at, III 120, 121, Manucci passes through, II 228, 228 n 1, 261, 261 n 1, Manucci stays at, III 139, 139 n 1, pillaged by Arabs from Musqat (1703), III 491, raided by Qutb Khān (1705), IV 181, Aurangzeb orders governor of Sūrat to punish orders governor of Surat to punish Portuguese at, IV 229, references, I lix, lx, 63, II 132 n 1, 142, III 120 130 162 295, IV 86, 203, 228, 424 431, 448
Dames, M. L., referred to I 322 Dancing women forced by Aurangzeb to marry, II 9, in Mogul's harem, names of the II 335 336 Danderi, death of Qasım Khan, Kırmānī, at, III 427 n 1 Danes Tranquebar conceded to (1620) IV 454, troubles at Tranquebar, III 367, 367 n 2, 368, 369, Då, üd <u>Kh</u>ān asks help

of, III 405

bay, II 132 n 1 ref

Dangs, certain petty States in Bom-

The same and and

Daniell, Anthony, letters concerning Lord Bellomont, I 79, 80

Harris of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the

Dänish eunuch, head of Aurangzeb's household, II 50, Aurangzeb orders him to hand over Sultān A'gam to Shāistah Khān (1662), 11 56, 57

Danishmand Khan loyal to Shahjahan, IV 124, 124 n 2, patron of Monsieur Bernier, II 109, 113, references, II 66 n 2, 110, 115, helps the envoys from Makkah,

II 115 See Dhanā, Jādon Danojado Dārā Shukoh, eldest son of Shāhjahān Manucci called before I 93, 94, enters service of, I 95, Thomas Roach's petition to, concerning Lord Bellomont's effects, I 86, his quarrel with Aurangzeb I 187, reconciliation I 188, his disposition and pastimes, I 221, 222, 223, 224, Father Buzeo, S I, tutor to IV 425, friendly with Father Buzeo (Busée), II 154 154 n 2, his treatment of the nobles, I 225, 226, 227, favourite brother of Begam Sāhib, I 216, petitions for marriage of Begam Sāḥib to Najābat Khān, I 218, unwilling that King of Gulkandah should fall into hands of Aurangzeb I 235, opposes the sending of an army to the Dakhin 238, 239, begins to raise an army in anticipation of Shahjahān's death, I 241, objects to Shāh Shūjā"s march to Agrah, I 242, deals harshly with prisoners of war, I 245, alarmed at the persistent advance of Aurang-254, arrests Shāistah zeb, I Khān and Muhammad Amin Khān, I 255, prepares to give battle to Aurangzeb and Murad Bakhsh, I 256, 257, his presents to Jaswant Singh and Qasim Khan I 258, his rage at defeat of Qasim Khan, I 262, powers and dignities transferred to him by Shāhjahān I 264, 265, prepares for battle with Aurangzeb I 266 takes leave of Shāhjahān and Begam Sāhib, I 267, his advance against Aurangzeb, I 268, 269 269 # 2 270, 271, traitors cause him to postpone battle, I 271, 272, battle of Samugarh (June, 1658), I 273-282, his defeat and flight, I 282,

283, 284, II 395, 395 m 1, arrives at Agrah, I 287, leaves for Dılhi, I 288, Aurangzeb forges a letter from Shāhjahān to, I 296, Aurangzeb's supposed answer to the letter concerning Dara, I 297, in Lähor, I 298, 306, 309, 310, 311, 312, Dä, üd Khan, Qureshi, joins him, I 308, Manucci rejoins him in Lähor, I 309, leaves Lähor for Multan, I 312, 313, arrives at Multan and reaches Phylical I 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 20 Bhakkar, I 317, 318, goes from Bhakkar to Sindi and Tattah, I 323, 323 n 1, 324, reaches Gujarat, by way of Cutch, I 325, 326 327, Jaswant Singh breaks his promise, I 339 marches to-wards Ajmer and Agrah I 339, 339 % I arrives close to Ajmer, 340, 341, battle with Aurangzeb, I 342, 343 defeat and flight, 1 343, 344, 345, 346, 347, 348, takes refuge with Jiwan Khān I 348 349, 350, captured by Bahādur Khān, I 350, 351, IV 427, his wife takes poison, I 350, he orders the evacuation of Bhakkar, 353, 354, brought to Dihli, I 354 355, 356, condemned to death by Aurangzeb, I 357, desires to become a Christian, I 357, murdered at night, I 358 his head brought to Aurangzeb 358, 359 359 n I, body buried in the sepulchre of the Emperor Humayun I 359, II 195, his head sent to Shahjahan's table by Aurangzeb I 359, II 116, his head buried in the sepulchre of Taj Mahal I 360 II 116, 117, Aurangzeb's excuses for having taken his life, I 384, destruction of his palace at Lähor, II 120, references, I lvin lxxii, 70, 88 131, 175, 179, 193, 194, 219 229, 240, 246, 247, 248, 250, 253, 285, 290, 291, 301, 314, 322, 330, 331, 368 369, II 4 14, 15, 24, 33, 52 76, 84, 85, 98, 102, 108, 109, 116, 117, 164, 234, 244, 279, 298, 390, 433, 434, 438, 458, III 302, IV 125, 140, 171, 174, 196, 197

195, 197
Darius, King of Persia, I 55, 252, his palace visited by Manucci, IV 416
Dāroghah a superintendent, II 422
Dāroghah of fortresses, III 485

Daryā Khān, Dā, ūdzaī, II 257 \* I Dasarath, father of Rām, III. 344 Dasnāmi Order of Ascetics, III 321 Datiya, IV 423, Subhkaran Singh, Rajah of I 270 n, 272 n I, Dalpat Rao, Rajah of, II 435 Daubipench (?), Kām Bakhsh at, IV 406 Då üd, Hakim See Taqarrub Khan Dā ūd Khān Qureshī sides with Dārā (1658), I 308, 308 n I, Aurangzeb destroys Dara's trust in by forged letters, I 311, he follows Dārā to Bhakkar, I 315 317, is turned out of service at Uchh, 317, governor of Patnah Manucci visits him (1663) II 84 85, reference III 133, transferred from Patnah to Dhaka at death of Mir Jumlah, II 102, serves with Jai Singh in the Dakhin, II 121 Da, ad Khan Panni biography of IV 263, 264, 265, deputy-governoum the Karnātik III 357, 357 \* 2 384 384 \* 1, Manucci's letter to III 358, 359, his letter to King of Tanjor, III 360, Manucci senter to Arkāt as envoy III 284-301 to Arkat as envoy, III 384-393, references, I lxin, lxiv lxvi arrives near Fort St David (1701), arrives near Fort St David (1701), III 394 n 1, collects tribute at Tanjor, III 394, comes to San Thome, III 395,408, deputation from Governor Pitt, III 395, 395 n 2, 396 396 n 1, he visits Governor Pitt III 396, 397, 398, 399 returns to Arkāt, III 399, hostle return to Madras (1702) III 399, 400, negotiations with T Pitt, governor of Madras II\* 400-404, 412, 413, 413 n 1, interferes with English in Madras, III 402-413 demands help from French, Dutch, and Danes, III 405, sends presents to François Martin (1702) III 406, promises to help French (1703), IV 414, receives Dutch envoy (1702), III feceives Dutch envoy (1702), III
407, sends him away, III 410,
at San Thome (1702), III 410,
receives letter from Queen of
Trichinopoly (1702), III 411,
takes Vellür III 420 421, 421
n 1, 487, his acts in the Karnätik, III 423, demands tribute
from Tanjor and Trichinopoly,

III 423, 424, invites Manucci to visit him, III 482, 483, his cruel nature, III 480, 481, 482, sends envoy to Mahrattahs, III 503, 504, comes to terms with the Mahrattahs, III 506, pays money to the Mahrattahs (1704), IV 59, advises Portuguese fugitives to return to San Thome, IV 69, goes to Arkāt, IV 98, made governor of Gulkandah (1705), IV 99, visits San Thome (1706), IV 129, 130, 131, stays at Manucci's house at the foot of Monte Grande, IV 129 129 n 3, visits Bishop Gaspar Affonço, IV 129, return visit, IV 132, receives deputation from Governor Pitt IV deputation from Governor Pitt, IV 130, visits San Thome and Madras (1706) given a banquet and presents, IV 131, 131 \*\* 1, 131 \*\* 3, departure from San Thome, IV 132, his gifts to Manucci on leaving San Thome, IV 132, threatens the King of Tanjor about persecutions, IV 143, 144, grants Conimere to the Dutch, IV 216, 216 m 1, orders arrest of Bahādur Khān an officer, IV 234, 235, receives letter from Bahadur Khan vowing vengeance, IV 236, returns to the Karnātik, receives presents from Europeans, IV 238, 238 n 1, 239, dealings with the French of Pondicherry, IV 239, returns to his government to repress Mahrattahs (1705), IV 249 given three dogs from Manila, IV 254, 254, 7, 255, 256, 262, is presented with an ape, IV 255, 256, recovers Penulonda from the Mahrattahs (1706), IV 255 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 an IV 256, 257, fears attacks from the Mahrattahs, IV 257, Pegu ambassadors reach his camp, IV 272, sends on ambassadors from Pegü (1706), IV 258, 259, 272, 273, sets his dogs on his officers IV 262, bribes commander of 262, bribes commander of Penükonda to surrender, IV 263, his death in battle (1715), IV 264, references, I lxx, III 364, 366, 367, IV 229 270 n i Daugim, fortress near Goa, IV 434,

Daugim, fortress near Goa, IV 434, interview between Viceroy of Goa and Sambhā Ji's envoy at, II 267, 267 n 1, 268

Daulatābād, province See Aurang-

Daulatäbäd, state founding of, III 98, seized by Akbar, III

Daulatābād, fort belonged to Malık 'Ambar, I 121, taken from him by Akbar, I. 122, Mir Jumlah allows Aurangzeb to occupy, I 250, King of Gulkandah removed to, II 308 308 n I, references, II 445, III 192, 193, 193 n I. 234

Daulat-Afzā, son of Shāh 'Alam, made

prisoner by order of Aurangzeb, II 304, 304 n 1, death, 304 n 2
Daulat, eunuch in service of 'Ali Mardan Khān, II 215, mutilated by Shāh 'Abbās II, II 216, seeks Manucci's help to restore his nose

and ears, II 216, 217
Daulat, Nägir, eunuch in service of
Shäh 'Ålam, II 404, IV 220, 223,

Dauphin, the, and his sons, IV 411 Davenport, Henry, one of a deputation from Madras to Dā ūd Khān, I lxv1, III 395 n 1, IV 129

n 3, 130, 130 n 1 David's Wain III 17

Dead bodies found on King's route, covered over, II 71

Dead, exposure of in Tibet, II 440, further evidence, IV 438

Death, indirect mode of announcing, II 342, IV 436

Debtors, dishonesty of, III 263 Deedes, Mrs gave Miss E S 'Decretals,' referred to, IV

Scott inscription on F Bard's tomb, I 82

Deer described, III 84, 85 Deer-stalking, modes of III 85 de Deixas, Antonio story of, III 228 Delabat, Pondicherry official (1703), IV 456

Delavale a French pirate, of Ujung

Salang, IV 169

Delegation, not legal until credentials proved before local authority, **IV** 106, 107

Delicato, Father Estevão missionary to China III 184

Deltor, Pierre, governor of Pondi-cherry, III 147 147 # 2, in Bengal (1686) 1V 146 refer ences, IV 444 456 Demons and 1/ris shut into bottles,

II 217, IV 433 Deorānī, village, II 240 n 1

Descanço, Nossa Senhora do, Jesuit church at San Thome, IV 68

Deslandes, Joseph, the elder brother, arrives in India (1667), drowned (1681), IV 415

Deslandes, André Boureau, official of French Company arrives at Surat (1676), I xxvni, IV 415, leaves Sürat (1686), IV 146, 461, director of French Company in Bengal (1688-1701) III 324, asks Manucci to write memoirs, II 76, a sup-porter of Constantin Phalkon in Siam, I xxviii, Catrou obtained Manucci's manuscript from, I xix, xxvii, xxix, authorship of 'Rémarques Historiques d'un Cosmopolite' attributed to, I xxviii, xxvm \* I, sent to the West Indies, died in St Domingo (1706), I xxix, further account of himself and family, I lxxxi-lxxxvii, IV 414, 415, authorities, I lxxxvii, lxxxviii, references, I xxiii, xxix n i, xxxvi n i, n 3, xxxix, lu, lxxiv, IV 148, 148 # 1, 461

Deslandes, André François Boureau. son of A B Deslandes (died 1757). became notorious as a sceptical writer I xxviii, xxviii n I, made Commissary of Marine, and later Commissary-General I lxxxii

Deslandes, A Daulier, author of Les Beautés de la Perse, I xix,

xxvii, xxviii Deslandes, François Louis Boureau, another son of A B Deslandes, born 1690, IV 414

Desligondes, the Chevalier, 'Garde de la marine,' at Pondicherry (1705), IV 159, 159 n I

Desprez, Agnes, granddaughter of F Martin, married to C d'Hardancourt (1705), III 405 # 2, IV 166 n 2, 168 n 2

Desprez, Michel, son-in-law of F Martin secretary at Pondicherry, IV 166 n 2 sent as envoy to Dā tid Khān, III 405, 405 n 2, 406 407, 407 n 2, reference, IV 456

Destremon (D'Estremont) a French physician in Gulkandah (1684-85), II 291, IV 435

Dēvar, pl Dēvan, sing a Tamil honorific, III 99, IV 442 Devendra the king of the gods,

III 4, 4 n 3 22, 23 30 Dewāpur, near Wākinkerah, illness of Aurangzeb at (1705), IV 241 n 1, he leaves, IV 243 n 2

Phākā (Phākah), province. See Bengal Phākā (Dhākah), capītal of Bengal province, II 429, 430, correct spelling of, IV 429 Phākā, the town of, II 83, Manucci's visit to, II 86, church at (1663), II 86, 86 n I, Dutch factory at, II 86, English factory at II 86, Shāh Shujā' entrenches himself at I 335, Shāh Shujā' takes ship from I 370, Mīr Jumlah leaves, for the campaign in Assam, II 98, Mir Jumlah dies at (1663) II 101 102 102 n 1, Dā ūd Khān, Qureshi, transferred to II 102, Le Gouz assassmated near, II 150 n 1, Muhammad A'gam at II 188 n i death of Fida, e Khan at, II 222 n 2 Mahrattahs threaten, IV 246, references, I lyun lxxxiv, II 100, 188 n 1, IV 430
Dhanā Jādon Mahrattah General executed for disloyalty IV 229 229 n 1, 263 n 1 Dharampuri in Aura kingdom, IV 453 Dharampur State See Ramnagar Dharmavaram Dā ūd Khan at, IV 59 59 n 2 Dharm Das Rajah, story of his sons, III 427 428 I lvn, 70, IV Dārā's army near (1658), I 268 n 2, 269, 269 n 2 Dhunda Rājāpur, II 263 n 1 Diamond large presented by Mir Jumlah to Shahjahan, I 237, 237 n 4, 238, 238 n 3, a valuable captured by Mahrattahs (1705) IV 100 Diamonds, exported from India, II 418, mines, II 417 Dias, Agostinho a Portuguese, warus Manucci of danger, I 363 Dias, Belchior Portuguese official at San Thome IV 67 'Dicet Romanum Pontificem,' Bull of Clement X, quoted, IV 371. 371 % 1 Dih-i ghulāmān, between Jamrūd and 'Ali Masjid, IV 439 See also ' Fort of the Slaves Dihli, the province of, II 421, 422, 423, revenue of II 413 Dihli city of II 421, 422, 423, founded by Bikramājīt, I 109,

109 n 2, the new city built by

Shahjahan, I 183, 184, ice brought

to, II 439, 439 m 1, spells and magic at, III 227, 228, fortress of, II 445, 446, palace at, II 463, Lähor gate, IV 434, Därä's man-sion at, II 55 ref, Begam Sähib buried at Nijäm-ud-din Auliyä's shrine, I 217 n 1, shrine of Khwajah Qutb-ud-din near IV 205, 206, Barapulah bridge near, II 233, 233 n 3, story of Babar's visit to, I 112, recovered by Humāyūn I 117 n 3, 118, mausoleum of Humāyūn, I 119, 120, Manucci arrives in (1656), I 85, Mîr Jumlah called to, by Shāhjahān, I 237, 237 % 3, Shāhjahān falls ill at I 240, 241, Shāhjahān leaves for Āgrah, I 243, Murad Bakhsh starts for (1658) I 246, Shāhjahān leaves Agrah to re-240, Shanjahan leaves Agran to return to, I 247, Dārā's flight to, I 287, 288, 289, Murād Bakhsh taken prisoner to I 305, 306, Aurangzeb makes Jai Singh governor of, I 231, Aurangzeb leaves for Lähor to attack Dārā, I 339, Dārā taken prisoner to, I 354 Dara taken prisoner to, I 354 355, Sulaiman Shukoh taken prisoner to, I 380 rumours of Aurangzeb's death (1661), II 55, Aurangzeb starts from, for Kashmir (December, 1662), II 66, 66 m 2. Hoshdar Khan governor of. II 66 n i removed II 446, 446 n 1, Manucci at (December, 1662), II 76, Aurangzeb returns to (1663), II 108, 109, 117, 121, arrival of fictitious embassy from Ethiopia, II 112, new gates opened, II 119, Jai Singh and his army leaves for the Dakhin, II 122, Shiva Ji arrives at (1666), II 137 138, destruction of temple called Lalta near, II 154, death of Father Busée at (1667) II 155, Shāh 'Alam leaves for the Dakhin (1667), II 159, the Mundas march on (1672), II 167, 167 n 1, 168, Manucci's return to, and his stay in (1670-72), II 168, 168 n 1 174, 175, 176, Manucci leaves, II 176, arrival of the King of Kāshghar, II 190 n 1, his stay, II 192, Aurangzeb returns to, from Panjab (1676), II 218, 220, 221, 221 n 2, 222, 222 n 3, 223, Shāh 'Alam at (1678), II 226 n 1, 230 n 1, Manucci returns to, from Bandra, II 229, Jaswant Singh's INDEX

sons escape from, II 233, Aurangzeb starts from, to war against the Rānā (1679), II 240 % I, death of Nawāb Bāe Ji, mother of Shāh 'Alam at II 276 n 1, head of Champat Rae Bundelah sent to. III 140 n 1, J B Tavernier and the French doctor, Saint Jacques, IV 198, 198 n 1, anecdote of Manucci's youth there, IV 206, 207, 207 n 1, 208, Mahrattahs plunder near, (1706) IV 274, references, I lvn, lvn, lxv, lxvii, lxviii, lxxiv, lxxiv n i, lxxviii, II 5 14, 15 n 1, 16, 18, 34, 38, 39, 48, 146, 153, 164 174, 185, 203, 227, 320, 424, 438 441, 452, III 89 499, IV 59, 98 203, 423, 425, 429, 434 461

Dijon, Father Giles, Capuchin of,

III 467 479
Dilāwar, Habshi governor of Kalıyānī (1657), IV 425
Diler Khān Dā ūdzai serves under
Mir Jumlah in Assam, II 98, under Jai Singh against serves Shivā Jī (1664), II 121, receives Shivā Ji, II 136 advises Jai Singh to kill Shiva Ji II 137, letter sent to by Sharzah Khan, Bijapur general, II 141, serves in the Dakhin under Shah 'Alam (1667), II 158, complains of Shah Alam to Aurangzeb II 162, the only loyal general, he refuses to join Shah 'Alam (1670), II 163, 166, Sambhā Ji escapes to (1679) II 204 n 2, replaces Bahādur Khān in the Dakhin, II 230, 231, 231 n 1, defeated by ruler of Wākin-kerah, IV 115, 115 n 3, recalled from the Dakhin (1680), II 239, directed to conclude peace with the Rana (1681) II 251, 251 n 2, 252, sent against Bijāpur (1681), II 257 reference, II 366, his death (1683) II 257, 257 n 1, 409, 410, 410 n 1, his physical strength, IV 434

Du-kushā, a garden at Lahor, II 463, 463 n 1

Dillî Darwazah, at Lahor, II 185 Dilras Bano Begam, daughter of Shāh Nawāz Khān, and wife of Aurangzeb, died 1656-57, II 57,

57 % 4 Dindär Khan, of Qasur, Manuccı fails in marrying his daughter, II 214

mente, Dominican at interferes with Conthe Rosary, IV 38, 43, 44, 47, 48, 50, 51, involved in a riot at san Thomas, IV 65, remains at San Thome (October, 1704), IV 67, impoportune acts of, IV 70, protests against Archbishop of Goa's Pastoral (February 2, 1705), IV 109, 110, his strange conduct at the burial of Friar Thomas Abarenes, IV 261, reference, IV 357 Discalced, English use of word, IV 458

Disobedience and indiscipline of local Mogul officials II 380

Distances between places in Mogul Empire stated, II 441

Diù pirates lie in wait for Mahomedan ships at, II 46, Jesuits in, III 280, references, II 46, III 112, IV 432
Diva, the island of, near Masuli-

patam III 244

Divar, island at Goa, IV 423 Diwan-begi Persian Chief Justice,

II 23 Diwān, duties of, II 419

Diwän Khās at Dihli, II 10, 461, source of inscription, IV 423 Diyanat Khan, governor of Surat,

III 307, 307 # 2, 308 Dobārah village close to Ajmer, II 244 n 2 ref

Dogs of Hudustan stories about, III 85, 86, 87, 88

Dogs brought from Manila, afterwards presented to Dā ūd Khān,

Native presented to Ba dd Malan, IV 254, 254 n 3, 255, 256, 262

Dolu, Charles François, Jesuit at Pondicherry III 325, 325 n 1, appointed to cure of native parish of Pondicherry (1699), IV 364 n 1, 365, 365 n 1, 380 ref, references, III 351 n 6, 356 n 1, IV 214 214 214 215

IV 311, 314, 314 n 1, 315
Dolu de Ferrette, Jean Jacques,

III 325 n 1

Domingos, Father, Armenian Dominican and his bequest, IV 4, 5, 195, 196, 261

Dominicans at Goa, III 166, 166 n I, one from Armenia, death of, at Madras, IV 357

Dono, Paulo, a shipwrecked mariner, III 111

Door-keepers, story of, I 189, 190, ascribed to Rajah Birbal, IV 422

522 INDEX

Dorville, Albert, S J, comes from Tibet, his death in Agrah (1662),

II 440, IV 438 Dost 'Ali Khan, III 432 \* I Douglas, John, captain of the Som-mers, II 380 n 1 Downing, Dr W, of Nautical Almanac Office, quoted, I 76 Doyle, Father, of San Thome. reference, I lxvn Drakenstyn, Dutch ship, III Drinking, universal prevalence of, in Dihli, II 5, 6 Drinkwater, Thomas, of Madras, I lxvi Drought (1702-4) in the Dakhin, IV 97 Dubois, J A, the Abbé, his views on caste, IV 396 le Duchat, Père, S J, Bengal (1690), IV 414 Du Dresnay, Monsieur, commander of La Mutine, IV 101, 101 n 2, takes part in negotiations for release of Dutch prisoners at Pondicherry, IV 162 Dudůhaja, Dalwäe Minister of Prince of Maisur, IV 99 99 n 2 Duldal, a ruler in Tibet, IV 434 Dulera, the favourite of Begam Sāḥib, I 218, 219, 297, 298 Dulha, a friend of Manucci at Lahor. (1659), I 366, 367 Dulia, worship paid to saints, III 440, 440 n 1, 442 ref, 456 n 6 Dulivier, Pierre, of the French Company in Bengal (Hūgli), I lxxxv, IV 76, 77 n I. at Pondicherry IV 76, 77 n 1, at Pondicherry (1708), IV 215 n 2, and 1719, IV 168 n 2, references, IV 232 # I, 46I Dumraon, Rajah of, I 168 n 1 Durandus a S Porciano, Gulielmor Dominican, quoted, III 455, 456 n 6 457, 460 Durandus, Gulielmus, Bishop of Mende, III 456 n 6 rej Durga, or Devi, the goddess, III 344 n I Durgā Dās, Rāthor assists Prince Akbar II 244 244 \* 1 , his advice to Prince Akbar, II 257 258, sent by Prince Akbar to represent him during negotiations with Sambhā Jī, II 266, 266 n 1, surrenders Prince Akbar's son, II 323 n 2, resists A'gam Tārā (1705), IV 243, 243 n 1

Seventeen, council of, II 385, 388; reference, III 401 Dutch story showing character of, IV 93, factory at Isfahān, I 38, their ambassador at Isfahan presents parrots to Shah, IV 269 their ambassador to Aurangzeb (1662), II 62, 62 n 1, 63, 64, obtams farmān (October 29, 1662), II 62 n 1, they offer Aurangzeb the use of ships (1662), II 63, 64, their factory at Sindi I 60, their factory at Sindi I 00, their factory at Sürat, date of first arrival, IV 419 factory robbed (1648), IV 422, factory in Sürat, references, I 62, 204, III 298 ref, 299, their ships threaten Sürat, IV 275, 276 276 n I, agreement as to puracy (1699) III 488, IV 452, their president at Surat arrested in connection with piracy, III 487, 489, they seize one Nürul-haqq at sea and carry to Surat, IV 62, 62 n 1, their troubles at Surat (1706), IV 141, 141 n 2, 142, receive compensation for Sürat losses (1705), IV 141 n 2, 275, their ships blockade the port of Sürat, IV 230 ref, they blockade Goa (1660), IV 84, 84 \* 2, take Cochin (January, 1663), IV 84, 84 n 2, work the pearl fishery at Tuticorin, III 106, 107, 108, 237, take Negapatam (1658), III 133, 206, IV 444, 447, the, fighting at Negapatanam I 154, Dā ūd Khān asks help from Negapatam, III 405, their factory at Tevenapatam, III 369, 370, their factory at Conimere, granted them by Dā,ūd Khān, IV 165, 216, 216 n 1, take Pondicherry from the French (1693), they restore Pondicherry to the French (1699), III 484 484 n 1, their rule in Puliacat, IV 270, 270 n 1, their factory at Pālakollu III 500, 500 n 2 their attempt to take fortress of Masuhpatam, III 501, 501 n 1, their factory at Gulkandah, III 133, trouble at, IV 63, 63 n 1, their factor gives King Abū,l Hasan a picture, III 132, their embassy to Aurangreb at Gulkandah (1688), I lxix, II 383-388, concessions granted to them (1688), II 386, 387 their factory at Dhäkā (1663), II 86, their attack

Dutch East India Company, the

on Bouynot and the Phonix off Bengal (1705), IV 231, factory at Qasim Bazar (1653), II 96, factory at Pannah (1663), II 83, their factors in Agrah and Arakan, I 376, 376 n I, factor in Dara's train killed, I 344, 344 n I, they send envoys to Da, iid Khan (1702), III 407, 407 n I, 407 n 2, attack Portuguese at Malacca, (1639), IV 81, 81 % 1, in Ceylon (1655), IV 81, blockade and take Colombo (May, 1656), IV 82, 83, 83 m 1, 83 m 2, take fortress of Jafanapatao, IV 83, 83 m 3, references, III 238 ref , 240, 241 , IV 414, 459 Dvasta, a school of philosophy, III

Dwapara-yugam one of the ages of the world III 33, 33 n I

Dyophysites, a name for Roman Armenians, IV 193 n 1

Earthquake in Batavia (1699), IV 248, 248 % I, in Gujarat (1705),

IV 247, 247 n 2, 248 ref Ebrahim Cawn, Gurry (? Ghori), III 376, 379, 380, 381

Echatana, identified with Tabriz I 19, 19 # 1

Echmiadzin, Armenian name for Uch Qilissah, in Asia Minor, IV

Eclipses Hind@ belief about, and observances at III 33

Education of princes, II 346, 347,

Aurangzeb's theories about, II See Icle

Egib, Egip, in South India, an interpreter, III 379, 381, possible derivations, IV 454

Egmore, village near Madras, taken by Da, ūd <u>Kh</u>ān, III 403 403 n 1 483 n 2

Elephants, III. 76-84, their height exaggerated, IV 441, modes of capturing, III 77, 78 79 their training and feeding, II 363, 364, uses of, II 364 names of those belonging to the King, II 361, 362, 363, breeding in captivity, held to be of bad augury, II fights, II 192, 364, virtues of their hide and fat III 295, stories of their intelligence, III 78, 79, their intelligence, III 78, 79, at Goa, resentinent of an, IV 152. defeated by a bull, story of, III

81, 'Khāliq-dād,' who mourned for Shahjahan, and died on same day, II 10, 127, stone effigies of at Dihli, II 10, 10 % 1, 11, drivers, repression of, by Aurangzeb, II 9

Elevi (in Malabar), unripe coco-nut, III 186, IV 446

Ellemeet, the, sets sail from Bengal for Batavia (1705), IV 160

Ellis, Mr, second in council at Madras, sent to receive Dā ūd

Khan, III 395, 395 \* 1 Ellis, A G, note by, IV 185-194 Ellora See Īlūrah

Eloer, II 387

Embroidery made at Lahor, II 424 Emmanuel de St Joseph See Manuel de St J See

Emperumāl-vedam, a sect at Trimbak, 145, suggested derivation, IV 444

Emsiada, Costa da (? Gulf Coast),

III 237 England, Charles II, King of France, I 6, appoints Sir Andrew Cogan ambassador to the Great Mogul (1652), I 75, sends Lord Bellomont from Bruges as ambassador to the Great Mogul, I 72, his instructions to Lord Bellomont, I 73, 74, references, I 6, 18, 22,

24 26, 29 31, 32, 33, 34, 60
England, William III, King of letter from Aurangzeb to, III 307, health drunk to, III 398

England climate compared to that of Persia, I 27, Lord Bellomont questioned about, I 29

English, the story of a gunner, I 139 140, story showing character of IV 93. East India Company. III 401 ref, they assist Persia to take Ormuz (1622), I 57, IV 88 % I, Ruy Freure surrenders to, (1622), III 220, his escape, IV 447, their factory at Islahan, 1 38, allowed to make wine in Persia, I 55, Lord Bellomont suggests their expulsion from Persia, I 26, their factory at Surat, I 62, date of first arrival, I 139, IV 419, references, I 60, 62, 65, 177, 178, 178 # 1, III 298 oppression of, III 299 agreement as to piracy (1699), III 488, their president at Sürat arrested in connection with piracy, Ill 487, 489, they send ships to

demand release of the Company's general imprisoned at Sürat, IV 61, 61 n 2, at Madras, benefits derived from, by Moguls, III 390, at Cuddalore, Mogul attacks on (1698), III 369, 369 n 1, 370, ship taken by French off Calicut (December, 1704) IV 103, a sloop, Welly (Wooly) captain, captured by French off Malabar coast IV 105, 105 n I, at Agrah, I 178, 178 n I, 376, their factory at Patnah, II 83, their factory at Qasim Bazar (1663), II 96, their factory at Dhaka, II 86

Ephraim of Nevers, Father, Capuchin, Vicar of Madras (1642-94) IV 39 n , his arrival IV 31, 31 n I, 32, order to build him a church he builds St Andrew's, III 469, 469 n 1, appointed chaplain, II 297, 297 n 3, his work at Madras, III 464-471, linguistic powers of, III 471, the Portuguese accusations against, III 431, IV 457, enmity to him of priests at San Thome, III 471, 472, 473, letter to governor of San Thome, III 429, 430, brought before the Inquisition at Goa, III 428-460, brought to San Thome by a trick, III 431, 432, 434, causes of his imprisonment, III 430, 431, imprisonment, III 430, 431, arrest of, at San Thome, III 473, indignities and hardships III 473 474, taken to Negapatam en route to Goa III 475, 476, carried to Mannar, III 475, 476, 476 n I, Manuel de St Joseph Franciscan interfer Franciscan, interferes on his behalf, III 476, arrival at Goa, III 435, his prison at Goa III 43° 436, summary of accusations raised against III 438-455, answers to accusations raised against him III 439-455 sentence of Inquisition on, III 461 462, sentence carried out, III 462, release of, III 462, where he read his recantation (1650), IV 457, Ittuing 17 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, Ittuing 18 (1650), IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV 457, IV (1650), IV 457, returns to Madras, 432-434, expelled from Madras (1668) but readmitted, IV 456, his death (1694), III 464 ref, 464 n 1 ref, his connection with the Confraternity of the Rosary at Madras, IV 39 40, 41, references, I lxx, IV 73

Ergam, concession to Dutch at, II 386 Erivan, in Armenia, I 17 \* 2, Lord Bellomont at, 17, 18, 77, references, IV 181, 185, 189

Erzerům, I 16, 16 n 1, Lord Bello-

mont at, 16

Escheats, II 417, diwan has manage-

ment of, II 419
Esprit of Tours, Father, Capuchin,
vicar of Pondicherry Fort Church, IV 76, sent to Madras by Patriarch of Antioch (1704), IV 17, 17 # 1, refused admittance, IV 18 letter from Bishop of San Thome to, IV 303, 304, 305, 306, 307, 310, letter brought him by Fathers de la Breuille and Turpin (November 3, 1706), IV 305, Bishop Thome excommunicates, IV 314, hastens to San Thome to ask the cause of his excommunication, IV 316, declaration issued against, by Bishop (November 27, 1706), IV 317, 318 319, excommunication of, the procedure questioned, IV 327, 329 330 331, continued severity of Bishop, IV 338, the Bishop's grievances against, IV 339, attempts to see Bishop (Deadmittance, IV 332, refused admittance, IV 332, 333, 335 345, appeal in form drawn up (December 23, 1706) and presented to Bishop, IV 338 341, 342, 343, the Bishop's answer to his appeal of December 23, 1706, IV 344, unable to soften the Bishop towards him, IV 354, why he was proceeded against, IV 356, letter of Bishop to Pondicherry Council against (1706), IV 359, 359 n 1, 360, he protests against transfer of native parish of Pondicherry to the Jesuits (1699), IV 364 n 1 , letter from Bishop regarding the transfer of native parish of Pondicherry to Jesuits, IV 367, excommunication of, commented on, IV 370, 371, 378, 391, his letter to Father de la Flêche (September, 1706), IV 381 m 3, excommunication set aside, IV 393, proceeds to Europe (1707), but returns, IV 393, his ultimate fate, IV 393, 394, Father le Tellier, S J, obtains a lettre-decachet against (February 9, 1715), IV 393, deported to France (1715), IV 393, returns to Pondi-(September, 1706), IV 381 n

cherry (1717), IV 393, dies at Pondicherry (1738), IV 394; performs marriage at Pondicherry (1719), IV 168 n 2 ref , references, IV 280, 282, 289 n 1, 297, 310, 323, 325, 336, 361, 363, 368, 369, 373, 385, 386, 387 stevanus See Stefannos

Estevanus

Estuli See Tali

Ethiopia the King of, calls himself the king of musical instruments, II 110, 111, embassy to Aurangzeb, II 109, 110, 111, 112, 113, 114, IV 430, envoy plundered at Sürat (1664) IV 431, the King's requests, II 111 Capuchin mission to, IV 312 See also Abyssinia

Eton College, Henry Bard at, I 72 Eugenius IV (Gabriele Condolmero), Pope, IV 328, 328 n 1, 329 ref Eunuchs and Nazurs duties of, II 351, 352, names of the, II 350, 351, description and qualities of, II 80, 81, instance of insolence of, IV 225

Euroepalem, near Masulipatam, III 501 % I

Europe Indian trade with, III 242, trade with Surat, I 61, cotton goods exported to, II 418, Kings of, the Shah's questions about I 41, references, I 29, II 214 215

Europeans, their modes of warfare, Manucci's description of, II 123, 124 125, abhorred by lower-class Indians, II 452, held by Hindüs in low esteem, III 73, differences in character of, IV 93, 94 in 93, 94 111 Arakan, I 371, at Dihli, general character of, II 6 7, at Lähor attempt to murder Manucci II 212, 213, trader at Siron, 1656 I 68, in Surat, I 62, in Sürat, harsh treatment of III 309, Akbar gives them permission to distil spirits, I 140, artillerymen in service of Dārā I 93, 95, 318, permitted to distil spirits, I 96, dispute between them and the authorities, I 265, Manucci enters Dārā's artillery, I 319, they command artillery of Aurangzeb, I 259, artillerymen in service of Mir Jumlah, I 226, 232

Jusebius, Father twelve years in India, at Sürat, IV 411, visits Madras and Pondicherry, I Eusebius, Father xxxviii, refused permission to leave Madras, IV 18, suspension of, IV 20, 21, citation of, by Patriarch of Antioch, IV 29, excommunicated by Patriarch of Antioch, IV 30, 325, on his way to France, IV 73, 74, 74 n I, humiliating reception at Pondicherry (1704), IV 73, 74, brings manuscripts and volume of paintings to Europe, I xxxiv, xxxv asked to recover memoirs from Catrou, I xxxvii, delivers manuscripts to L Tiepolo, ambassador at Paris, I xxxviii, references, IV 26, 28, 32, 33, 311

Euzebio, Euzebius, Father

Eusebius

'Evantica,' temple at, III 245, 245 n 1, proposed identification, IV 450 Excrement of holy men used as saintly relic in Tibet, II 440, of Grand Lama as a relic, further evidence IV 438

Exorcism of devils, II 217, 218 also Magic and spells

Expenditure, personal, of the Mogul King, II 332 Exports of India II 418

Exposure of dead ir Tibet See Dead exposure of 1 ymerich, Nicholas Canonist, IV

55 n 2 Ezad Bakhsh, son of Murad Bakhsh, marries Mihr-un-nissä daughter of Aurangzeb (1672), II 58 n 1, 188 n I

Factories English, at Agrah, I 70, 84, English at Bandar 'Abbas, 1 58, English, in Isfahān, I 35, 38, English, at Sindi I 60 English, at Sürat, I 62, of different nations at Qāsim Bāzār, II 96, Dutch, in Isfahan, I 38, Dutch, at Sindi I 60, Dutch, at Surat I 62 204 French, at Sūrat, I 62, Portuguese, at Sindī, 1

Fahim, eunuch in service of Aurangzeb I 290, sent to deliver poison for Shāhjahān to Mukarram Khān, II 65, impersonates Shahbaz in Bengal, I 385, sent by Shahjahan to Dara, I 287

Fais Bakhsh, grove at Lahor, II 221 71 2

Faiz Rasān of Sūrat, captured by Dutch off Malacca (1705), IV. 141 % 2

Famulah Khan, one of Begam Sahib's guard, IV 199, 199 # 2 Farhr-un-nissa Begam, daughter of Aurangzeb, II 58, 58 \* 1, 189 Falcons, II 442 False witness and forgery, III 262 Falss, I xxxv1, corrected reading, IV 411 Famine in the Dakhin (1702-4), IV 97 Fagirs, account of I 145, 146, 147 Fagir who buried his horse, Aurangzeb and, II 15, 16 Bagir at Juner with the two apples, story of II 126, story of the out-spoken, III 268 Farangis name for Europeans, III 73, 73 n 1, of Arakan, II 117, 118 n 2, despised by the Hindus, III 73, 74, 320, 321
Fardausi, the poet, and Malik Ayaz, IV 433 des Farges, French officer, in Siam. I xxvin n 1 Faria y Souza, author, quoted, I 115 n 1, IV 418 de Faria, Dona Escolastica, daughter of J P de Faria, story of, III 113 de Faria, Joao Pereira, and Maria de Souza story of III 205, 207, 208, references, III 113, IV 443, further account of, IV 447 Faridun, slave of Nurmahal Begam, attempts to kill Jiwan Khan, I 348, 349 Faridun Beg, governor of Hasan Abdal, puts an end to the Pathan rising, II 194 Farmans, account of, III 231, 232 Farmān to Dutch (October 29, 1662), II 62, to French (1666) IV, 432 Farmāishāi, requisitions of goods for royal use, II 431
Farmer, Mr, of Fort St David, Inf Farrukh-fāl, son of Yamīn-ud-daulah, and brother of Shaistah Khan, II 389, 389 n 1, employs a magician, III 202 202 n 1, identification, IV 436 447 Farrukhsiyar, Emperor, IV 264, 265 Farzānah Begam, wife of Ja'far Khān, II 138 n 1, 390, 390 n 1
Fat, human, use of, II 210, further evidence, IV 433
Fate inscribed on head (Isthetuvāra), III 8, IV 440 Fath, brother of Rajah Jai Mall at Chitor, I 124, 127, figure of, on a stone elephant at Dihli, II 11

Fathābād, founded by Akbar, afterwards named Fathpur Sikri, I 132, 132 % I, Akbar at, I 127, 132 # 1 Fathabad, south-west of Ujjain, I 260 # I Fath Bahādur, one of Dārā's executioners, I 358 Fath-numā (Mīr Taqī), I 342, 343 Fathpur, sarde and garden, near Ujjain, I 260, 260 n 1 Fath-ullah Khan, Khosti cured by Manucci, II 406 406 n 1, causes not at Aurangābād, III 497, 498, 498 # I Faujdārs and their ways, II 450, 451, are royal extortioners, IV 439 de Faye, Monsieur, French director at Sürat (1669), IV 458 Faul Beg, Minister of the Shah, decides dispute about a debt, I 43, 44 Fāril Beg, a soldier, and his servants, story of, II 448
Fāril Khān sent by Shāhjahān to Aurangzeb (1658), IV 426 Fani Khan, intrigues with Prince Akbar in Persia, III 270 Felinus Ferrariensis, Canonist, IV 56 n 2 ref Felippe Nery, St, church at Banda (West Coast), IV 423 Ferard, H C, referred to, I 300 % I Ferreira, Urbano Fialho, commander at Jafanapatão, IV 83, 83 n Ferguson, D W, referred to, I 58 % I Fernandez, Antonio, a Portuguese renegade, II 160 Fidā,e Khān (A'gam Khān, Kokah), brother of Bahadur Khan, governor of Lahor, II 197, 197 # 2, 198, 199, protect Manucci from persecution at Lahor II 210, 213, would not employ eunuchs, II 81, denounces Ja'far Khan, I 207, 207 n 1, II 345 345 n 1, story of his bad faith to a Hindu rajah, II 436, 436 % I, sent against Shāh 'Alam (1670), II 164, 165, superseded at Lāhor by Prince Akbar, II 222 222 % I, sent to Peshāwar, II 203, 207, 207 % 3, his treachery to the Pathāns, II 221, 222, replaced at Kābul by Amir Khan (1677), II 222 # 2, sent to Bengal (1677), II 222 2, death of, at Dhaka (1678), II 199 n 1, 222 n 2, references, II 138, 206, 209, 211, 215, 221, 221 n 1, 458, III 427 n 1

Fidae Khan, son of Ibrahim Khan, enters Tibet (1683), IV 434 Filberts from Balkh, II 38 Filinus Castrensis, Canonist, quoted, IV 56, 56 n 2 lang Firoz See Ghazi-ud-din Khān (Mir Shahāb-ud-din) Firth, Professor C H, quoted, I 76 Fig. Indian See Banana Figs grown at Lahor II 186 de Figueredo, Antonio, cleric, fugi-tive from San Thome, IV 67 de Figueredo, Fr Vera, treats with English (1651), III 433 de Figueredo João Lopes, Manucci's attorney, III 127 128 do Figueredo, Francisco Lopez Portuguese fugitive from San Thome IV 66 Figuiera de Carpe, Gaspar Portuguese general (1655) IV 83 n I, 83 n 2 Fishery Coast See Pescaria Coast de Flacourt, F, of French Council at Pondicherry, IV 162, 166 n 2, 215, 215 n 2 279 n 1, 389, petition of the Pondicherry Jesuits to, IV 327 377 383 de la Flèche, Father Timothée, Capuchin, letter of Father Esprit to (1706), IV 381 n 3
Flesh, Tartar habit of carrying raw, between saddle and horse's back. II 42 Flood at Allahabad (1659), II 428, at Masulipatam (1679), III 296, 452 da Fonçequa Alvaro, a Jew of San Thome, III 127 de Fonseca, Father Francis, at Goa (? a Dominican), III 441, 441 # 3 de Fonseca François Dominican, at San Thome, III 475 de Forbin, French officer, in Siam, I XXVIII # I Forgers and false witnesses, III 262 Formaleom, Vincenzo, his intended edition of 'Manucci' (1782), IV 410 'Fort of the Slaves,' story of II 447 Fort St David (Tevenepatam, Tognapatam), near Cuddalore, I lxxxvi,
III 369, 369 n 1, 377, IV 167
168, 168 n 1, 169, 454, Dutch
factory at, III 369 370, events
at (1697-98) III 374-381, Gabriel
Roberts, governor of, IV 165 Fort St George See Madras Fortresses of Mogul Empire, II 445, 446, 447, in Hindustan, II 446,

m Dakhin, II 446, in Dakhin, described, III 485, in Bijapūr, II 446, in Gulkandah and the Karnatiks, II 446, special commanders appointed to, II 445, governor may not go outside of, IV 439 secret countersign for transferring charge, II 445, near sea, no strangers admitted, II 446, Fortunato Seraphino, Father, Jesuit, at Bassain, III 282, 282 n 1 Foster, W, referred to, I 51 n 1 Foundation sacrifices, I 183, significance of, IV 422 Fournier, French pilot on the Hügli. IV 232 n I Foxcroft, George, governor of Madras (1667), IV 430 Frade, Nuno Silvestro, new chief captain of San Thome (1704), IV 64, 65, 66, resignation of, IV 177, 177 # 1 Fragozo, Father Luis of San Thome, IV 41 Francesco do Purificação, Franciscan, remains in San Thome (1704). IV 67 St Francis, died 1226, III 435, IV Franciscans, the (Cordeliers), III
428 ref, 435 ref subdivisions of
in India, IV 457, the Order at Goa, III 462, 463, 463 n I Francisco, Frey, Augustinian, Gulkandah, II 296 Francisco dos Martyres, Primate of Goa (1640), III 443, 443 n 1 Franciscus Castrensis, Canonist, IV 56 n 2 ref Franciscus à Coriolano, Capuchin, quoted, III 453, 453 n I France protection accorded to the Capuchins, IV 300, 300 n 2, 301, 301 n 1, Charles II in, I 6, the Shah's interest in the King of, I 41, ambassadors to Mogul from the King of (1666), II 150, 150 # 1 151, medals sent to Manucco from (1699) I xxxv1, xxxv1 n 2, the King offers passage to Legate (1703), IV 2, references, II 150, 152, 330, IV 311, 321
François, French ship (1714), IV 232 n 2 François Hyacinthe de Dieu, Provincial of Capuchos at Goa, III François Marie, Father, of Tours,

Capuchin

petitions at Rome

528 INDEX

(March 26, 1703), IV 288, 288 \* 3, 289, 290, petition presented at Rome, IV, 351 \*\*ef\*, appointed to the Tibet mission, IV 312 \* 1, reference, IV 382

Franks, or Europeans, reference, II 32 See also Farangis Frazer, Mr., succeeds W. Hatsell at Fort St. David (Cuddalore) III 371 % I, gives presents to Dā,ūd Khān, III 394, 394 % I, 395 Frazer, R W, referred to, III I % I Frederick, John, sent from governor

Pitt to Da, ud Khan, IV 129 n 3, 130 % I

French East India Company, Colbert's I lxxxii, lxxxii, lxxxii, III 315, 315 # 1, 331, 401, 507

French story showing character of, IV 93, -men living in Smyrna, I 7, goldsmiths in service of Shah Abbās, I 40, 41, 49, Clodio, one of them, I 49, n 1, n 2, 50, 51, 52 53, their factory at Sürat I 62, III 298, 299, troubles of, at Sürat (1699), IV 155, 155 n 3, 156, agreement as to piracy (1699), IV 159, the second of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surface of the surfac III 488, their factory at Qasim Bāzār (1663), II 96, their occupation of San Thome (1672), and its subsequent loss (1674), III 206, 284 n 2, IV 447, 452, at Pondicherry, III 381, 381 n 1 382, 383, taken by the Dutch in 1693, receive back Pondicherry from Dutch (1699), III 407, 407 n I, 484 484 n I, Dā, ūd Khān asks help of III 405, their fleet in the Indian Ocean (1704), IV 101, 101 n 2, 102 103, they force Dutch to make a truce on Choromandal coast (1705) IV 54, their fleet, under de Pailières, 54, captures the Goude Vogel Phénix (January, 1705), IV 103, 103 n 2, 104, Manucci helps them (1691 and 1703), IV 414, 456 See also Pondicherry

French language, the Manucci's

knowledge of, I 96

Friars, fugitives from Chaul II 81, go with Manucci to Hügli II 81 Fruit of India, III 180-183, IV 151, 151 n 2, n 3, n 4, n 5, n 6, of Goa, III 180, 180 n 2 181, plentiful in Kashmir, II 428

Füläd Khan, treasurer of Aurangzeb,

II 21

Furād, one of Dārā's executioners, I 358 Furs, imported from Kābul, II 426 Furtado, Lus de Mendoça, at Goa (1660), IV 84, n 2, 85, 85 n 1 Furtado, L de Mendonça, commands

against Bijapur, III 168, IV 445

worlds, III 30, 30 n I Gabhastimat,

Gabriel, a Pole, servant of Humāyūn, IV 418

Gadaldını, Agostino, secretary to the Venetian Senate, I xlvi, his letter (1712) IV 137 137 n 1
Gaillard, French vessel, III 407 n 2

Galen referred to, II 216 Galvão, Antonio, governor of Chaul,

III 176 Galvão Francisco, son of Antonio,

kılled 1683, III 176 Galle, in Ceylon I xxxv, correction,

IV 410 Gallo, Father Salvador Prefect of Theatines at Goa, III 127, 127 n 1, 136 n 2

de Gama, Vasco, statue of, in Goa, III 161 161 n 1 de Gama, Vasco descendant of the famous Vasco de Gama, III 161

Gambadı caste See Shembadava Games Mr of Cuddalore III 375, 377

Gandevi, town of, sacked by the Mahrattahs (1706), IV 228, 228

Ganesa (Vighneswaram or Subrahmanya) a god III 18, 18 n 1, 19, 19 n 1, n 2, 340 n 1 355, 355 11 I

Gangadhar Shāstrī murdered at Pandharpur (1815), II 172 n 2

Ganges, the river source of, I 142, 143, 143 n 1, Rudra marries, III 20, veneration of Hindus for, I 157, ashes of dead thrown into, III 156, crocodiles of the, II 93, 94, junction with Jamnah at Allahābād, II 81, 82, 442, lower course of, described II 82, 83, references, III 133, IV 163, 165 Gangotri, temple at, I 143, III

245, 245 n 1, IV 420 'Gargam' (in Assam) See Ghargānw

Garhgaon See Gharganw

Garhwal, campaign of Najabat Khan (1636), I 216, IV 423 See also Srinagar (Garhwal) Garrisons of Dihli, II 422, Agrah, 424, Lähor, 424, Ajmer, 425, Gujarāt, 425, Mālwah, 425, Painah, 425, Multān, 426, Kābul, 326, Taṭṭhah, 427, Bhakkar, 427, Kashmir, 428, Allahabād, 428, Aurangābād, 428, Barār, 429, Burhānpur, 429, Baglānah, 429, Nānder, 429, Dhākā, 430, Ujjain, 430, Rājmahal, 430, Gulkandah, 431

Gart, English captain, lost his ship to French (1704), taunted by B Phoosen, IV 166 Garuda, the vehicle of Vishnu, III

23 # I

Gary, Henry, letters about Lord Bellomont, I 79, 80, 81
Gaspar Affonço Father S J made
Bishop of San Thome (1693), his biography, born 1626, died Nov 1708, III 285 % 1 government of San Thome transferred to, IV
177, resigns government of San
Thome, IV 178, sends protest
to governor of Madras (1702),
III 408-410, Capuchins appeal to, IV 35, 36, 37, letter concerning Patriarch of Antioch (October 9 1704), IV 111, wishes to expel Capuchins from Madras, IV 72, Diogo do Sacramento opposes authority of, IV 109, 110, his orders about Chandarnagar parish (1705), IV 146 n 2, visited by Dā, ûd Khāu (1706), IV 129, return visit IV 132, pleads for Tanjor Jesuits with Dā ûd Khān, IV 143, disorderly conduct of his servants at San Thome, IV 179, 180, he transfers native parish of Pondicherry to Jesuits, IV 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 296 297, 308, 364, 364 n t 365, 365 n t, 366, 379, 384, 385, 386, n 1, 366, 379, 384, 385, 386, his letter to Father Esprit, IV 303, 304, 305, 306, 307, 310 367, letter from Father Michel Ange to, IV 322, 323, the Bishop's reply, IV 323, his undue severity rebuked IV 302, 303, rebuked IV 302, 303, rebukes Father Michel Ange for his part in the burial of Friar Thomas Abarenes, IV 262, permits Capuchins to publish Decree of Propaganda, IV 280, 307, 320, 322, 363, 390, denies having done so, IV 322 ref, 323, 333, 363, 390, his declaration against Father Esprit (Novem-VOL. IV.

ber 27, 1706), IV 314, 317, 318, 319, reasons for excommunica-tion declared insufficient, IV 327, procedure questioned, IV 329, 330, 331, further comments, IV 370, 371, 378, 391, Madras Capuchins seek interview, IV 317, refuses to see Father Esprit (December 21, 1706), IV 332, 333, a second rebuff IV 345, Capuchins present a written petition to, IV 334, they refuse to comply with his severe conditions, IV 335, his answer to Father Esprit's appeal presented (December 23, 1706), IV 343 344, comments on his great severity to Capuchins, IV 356, 357, 358, 359, he argues the case of Father Esprit with Father Michel Ange, IV 345-353, turns a deaf ear to arguments of Father Michel Ange, IV 354, his illegal procedure, IV 355, Manucci's wife's legacy to, IV 357, letter to Pondicherry Council (November 10, 1706), IV 287, 287 n 1, 288, 297, 359, 359 n 1, 360, petition from Father Laurent to (December 29, 1706), IV 368, 360, his presented (December 23, 1706), IV ber 29, 1706), IV 368, 369, nis reply, IV 369, reply to letter from Father Laurent IV 361, 361 n 1, 362, declines to relax his severity against Father Esprit, IV 338, relates his grievances against him, IV 339, references I lxxi, III. 285, 285 n 1, 286, IV 278, 279 289 n See also Alvares, 279 G A

Gates, William an Englishman, II

Gauharārā Begam, daughter of Shāh-14hān, I 170, 227, 227 \* 1, IV 421, 425

Gauhātī, in Assam, II 430 Gautama, husband of Ahalyā, daughter of Brahmā, III 22, 22

Gayer, Sir John, East India Company's agent at Sürat imprisoned (1701), III 299, 299 % 1, 489, IV 62 ref, death of (1711), III 290 % 1

299 # 1
Geldria, Dutch fort at Pulicat, III.
468, IV 160, built (1613-15), IV.
458

Generals, names of, II 366, 367, 368, 369

Genorai i Begom See Gauharārā Begam

a Hinda caste. Shinare ven Gent, H., letter about Lord Bellomont (1656), I 81 Geological changes on western coast, alleged, III 112 George, Francisco, Portuguese official at San Thome, IV 66 Georgia, included in Lord Bellomont's commission, I 74, 75 Gestation, prolonged, story of, III de Gevara Capello, Dom João Fratre, Castilian priest leaves Manila for Tranquebar, IV 126, 127, 128, 129, traffics in slaves, IV 127, 128, 129 Ghakkars, a Panjab tribe, II 455, their country, II 186, served in Humāyūn's army, I 118 Ghakkari Darwasah at Lahor, II 185 # 1, 186 Gharganw, in Assam, taken by Mir Jumlah, II 98, 100, 100 n , IV Ghāts, the Western, I lx Ghazaniar Khān, governor of Tattah, II 218 # 1 Ghāzi Mirzā, son of Mirzā Jāni Beg of Tattah, story of Akbar's attempt to poison him, I 150, IV 420 Ghāzi-ud-din Khān, Firoz Jang (Mir Shāhāb-ud-din), father of Nigāmul-mulk Aşaf Jāh II 299, 299 n 2, 303, 306, IV 141 n 1, 245, seizes supplies sent by Shāh 'Alam to Bijāpur (1686), II 299\_ # 2, ordered to seize Shah 'Alam, II 303, sent against Gulkandah (1687), II 306, recalled to Court, II 314, 314 n 2, loses his eyesight, II 315, 315 n 1, n 2, sent against Adoni (1688), III 230, 230 n 1, 231, 232, governor of Burhanpur, detains Sir W Norris, III 303, 303 n 1 writes to Aurangzeb about Sir W Norris, III 307, governor of Barar (circa 1707), II 141 # 1, letter to, IV 124 Ghāzipur-Zamāniyah, II 224 # 1 Ghaznī, Mahmūd, Kıng of, II 180, 185, IV. 433, references, I 322, II 442, IV 426 Chilzais of Qandahar, their revolt against Persia, IV 271 n 2 Ghıyaş Beg, Tıhrani See I'tımad-ud-

daulah

Ghiyaz-ud-din Khan

ud-din Khān

See (Hazi-

Chulam 'Ali Khan, governor of Vellür, III. 485, 486; surrenders Vellür, III. 421 w. 1 Ghuiam-i-khās, ti Gujarāt, IV 433 title of Ayas of Ghusal-hanah, the, private audience chamber, II 361, 400, 463, 463, superintendent of II 422, III 255 Ghyür Beg, Kābuli, father of Zamānah Beg, Khan Khanan, I 213, IV. 423 'Gidersie,' jaujdär at Puliacit, IV. 270 # I Giles, Father, of Dijon Capuchin, III 467, 479 Gingelly oil IV 437 See Junjuli Gingerli See Jinjili Gınjılî Gisu-darāz, or Bandah Nawāz, his shrine at Kulbargah, II 305 n 1 Gustina, a Venetian com, IV 144 n 1 Goa the Portuguese at, II 260, 261, river of, II 274, 277, unhealthy climate of, II 169, great mortality in, III 278, 279, the fruits of, III 180, 180 # 2, 181, abundance of fruit in, II 169, 169 \* 3, food supplied from Canara, IV 86, scarcity in (1684), II 286, IV 435, Arco dos Vice-reys at, III 160 \* 1, Arch of the Conception at, III 160, 160 n 1, IV 148, the Pelorinho at III 160, 160 n 1, Jesuits in III 166 (see also Jesuits), Father Gaspar Affonco, S. J., at, III 285 n 1, the Jesuits' Goa Stones, I lx1, lx1 n 1, lxx, Jesuit church of St. Paul (Bom esus), III 159, 174, 174 # 1, IV 179 n 2, church of the Miseri-cordia at, III 158 n 1, church of N S da Luz at, I 211, IV 423, convent of Augustinians at, II 265, III 165, 165 \* 2, Provincial of the Capuchos at, III 467, Carmelites at, III 160, 160 \* 3, 166, 169 \* 1, Dominicans at, III 166, 166 m 1, their college, III 448 m 1, the Theatine Fathers at, I lx, II 260, 260 m 2, III. 117, 117 # 1, Francisco dos Martyres, Primate of (1640), III 443, 443 n I, the Inquisition at, III 428-436, Father Ephraum imprisoned at (1649), and tried by Inquisition, I kx, III 435, 436, bones of the martyr Frey Jacinto buried at, II 161, Free Agostunio da Annunciação, Archbishop of (1690-1713). 🥞 IV 59 # 1, the Archbishop of,

Pone serites to (June, 1702), IV. a; Archbishop of, contests validity of Patriarch of Antioch's acts (Sep-tember, 1704), IV 54, the Arch-bishop's Pastoral (December 22, 1704), setting aside Patriarch's acts, IV 72, 72 n 3, 107, 107 n 1, 108, 109, letter of Archbishop to Manucci (December 23, 1704), IV 106, 106 n 1, I xliv, letter of the Archbishop to Father Michel Ange (September, 1704), IV 54-59, Archbishop of, sets aside Father Esprit's excommunication, IV 393, King Akbar sends for priests from, I 140, proceedings against the Mendocas (1656), III 294, IV. 452, blockade of (1660), II 97, 97 % 1, Antonio de Mello de Castro, Viceroy of (1662-66), II 170; III 491, 491 % 2, how he dealt with a Portuguese parvenu, III 495, 496, 497, state of anarchy in, III 164, 165, 166, disorder in (1663), III 160, 164, IV 445, injustice of officials, III 170, 171, murders of Ignacio Sarmento de Esprit's excommunication, IV 393, murders of Ignacio Sarmento de Carvalho at, III 159, Dom Phelipe Mascarenha, Viceroy of (1646-51), I 232, 232 n 1, IV 151, 151 n 1, war against Bijāpur (1654), III 168, IV 445, attempt to murder the Conde de Sarzedas, Viceroy (1655-56), III
169, 170, captured Mahomedan
princesses taken to, III 276,
placed in convent of St Monica,
III. 277, 277 n 1, Francesco de
Tavora, Viceroy of (1681-86), IV 150 ref , the Portuguese of, at war with Sambhā Ji (1683), II 265, Archbishop Dom Manoel de Souza de Menezes governs in Viceroy's absence (1683), II 263, 263 n 4, 264, the Viceroy leaves, to attack Pondā, II 263, 263 \* 2, Sambhā Ji renews his attempts to take, II 265-268, 270, 271, 272, Viceroy of, defeated by Sambhā Ji (1683), I ix ref, Sambhā Ji takes the ix ref , Sambhā Ji takes the island of Santo Estevao from the Portuguese, II 269, 270, Aurang-zeb negotiates with F de Tavora, Viceroy of, II 260, 261, ill-treatment of an envoy from Aurangzeb, II. 264, 265, Prince Akbar asks permission to build a vessel there, II 261, 262, Shāh 'Alam sent against (1682), II 272, 273, the

1 24 4

Vicerby receives Mob. II 290, III (1683), II 261, IV II 290, III 'Alam near (1683), II 4 IV 271 n 1, 435, the Mogul fleet of pay higher 1684), II 275, IV 435 e sarāpā envoy armes, January e sarāpā IV 435, Caetano de Mello, \* takes (1702-7) entrusts savasses (1703 - 7), entrusts governiquese of San Thome to Bishop Gashāh Affonço, IV 177, 177 n I, carrier tured Portuguese fingate released and sent to (1704), IV 103, Viceroy of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut any of sends legut a roy of, sends Jesuit envoy to Moguis (1705), IV 143, Manucci at, III (1705), IV 143, Manucci at, 111
138, 139, Manucci's first visit, date
of, II 168, IV 432, Manucci
at (1667), II 145, Manucci forced
to lend money at, III 162, 163,
Manucci's stay in II 168, 168
n 1, 169, 170, 171, Manucci pursued by a widow at III 172, 173,
Manucci leaves, II 171, Manucci
returns to (1682), II 261, Manucci returns to (1682), II 261, Manucci meets Fra Petrus Paulus in (1682), IV 113, Manucci sent as envoy to Sambha Ji, II 266 271, Manucci returns to, from embassy to Mogul fleet, II 269, Manucci sent to Shah 'Alam from III 136, 136 n I, Manucci reports to the Viceroy at, on his embassy to Shah 'Alam, II 278, Manucci accused of treachery at II 264, physicians' jealousy of Manucci III 134 135, Manucci procures wheat for, II 286, Manucci at references, I lix lx, the Archbishop of, letter from to Manucci (1705), reference, I xlv, stories from, I lxix, stories of impotence at III 116, story of well-deserved vengcance, III 160, 161, story of the Jesuits and Salvador Bexiga, IV 148, 149, references, I lxxviu, II 93, 143, 152, 174, 229, 262, 280, 281, 282, 283, 283 n 1, 287, 298, 302, 354, 396, III 120, 185, 186, 201, 238, 294, IV 97, 250 250 n 1, 431, 432, 435, 445, 446, 448, 451, 452, 457, 458 'Goa Stones' of the Jesuits, Man ucci's imitations of, I lxi, lxi n 1, Godavers, the river, III 145 # 3,

244 # I van Goens, Rijkloff in Ceylon (1658), III 240, IV 450, takes Jama-

patam, IV 83 % 3, reference, IV 163

Genover, Shinin van Gent, 296 n I Bellomeniver cloth made in Agrah, Geologica, Ahmadābād, II 425, allegres, II 428 Georgalem, village, leased to Dutch, at 387 Genbroon See Bandar 'Abbās Smens Ignacio, a friend of Manucci, I 367 /Gomes, Cosmo, merchant at Chandarnagar (1690), IV 414 Gomes, João, a shipwrecked mariner, III III Gomes, Pascoal, of Goa, III 127 Gonçalves, Antonio, story of III 226, 227 Gondewarom, vıllage, leased to Dutch, II 387 de Gondrin, H de P, Archbishop of Sens, IV 299 n 1 300 Gonsalves, Sebastião leader of the pirates of Chatganw, II 118, 118 n 2, n 3 Gonzalves, George, interfered with by the Jesuits of Bandra IV 149 150 Gonzalves Luis, artilleryman in Dihli, friend of Manucci, IV 219, Goodlad, Thomas, III 92, 93, at 3 Gulkandah (1687) IV 441, story of him and his wife, III 217, 217 n 1 references II 289, 289 n 1 Gorakhtah, ford, on Chambal, I 270 n Gospel, the Amanat Khan delighted to listen to talk of, I 159, Father Joseph da Costa (Padre Atash) defends the truth of, I 160, 161 Goude Vogel Phonix Dutch ship captured by French (January, 1705), IV 103, 103 n 2, 104, adjudged lawful prize, IV 104 2, attacked by French ships (January, 1705), IV 160, surrenders, IV 161, ship's crew and servants set at liberty, IV 164, 165, sent to Bengal under Bouynot IV 159 Dā, ūd Khān suggests that 231 the French should restore it to the Dutch IV 239 462 de Gouvea, Antonio Ayres, titular Bishop of Bethsaida, III 446 n I Government the Mogul methods of, II 461, 462, Hındü methods of, 111 46-54 Governors of provinces, oppression practised by, II 432, IV 437

Govindwal, on the Biyas, I 322

a rike at (1705), IV 247, de Graat, Cornelis, on board the Goude Vogel Phénis, IV 151 Grain of Paradise, name for Cardamom, II 357, 357 # 1 Grain-market at Dihli, intendent of, reports daily to King, II 421 Gram (kind of grain), III 183, 184 Grandaon, the Sanskrit language, III. 321 Grandonic language (Sanskrit), III 236, 236 n 3 Grand Seignor, the, Aurengzeb receives an envoy from (1689), II. 461, 461 # 1, reference, II 187. Court of, I 11 Granthaka South Indian name for Sanskrit, III 236, IV 448 Grapes seedless, from Balkh, II 38, two kinds of dried purple, from Balkh II 30, dried white, from Balkh II 38 stoneless grown at Lahor II 186, dried IV 151 Gratia Mentt, of Fort St David, III Great Mount See St Thomas's Mount Greeks, the in Brūsa (Burca), I 10 Greenhill, Henry, agent at Madras (1651), III 433, IV 31 n 1 Gregory XIII, Pope, and the Capuchins IV 300, 300 n 3, 301, 310 n 1 Gregory XV, Pope, order from (1623), as to Jesuit missions, IV 1 ref 3 ref
Gregory XVI, Pope (1831-46), a
Camaldolese friar, IV 392 n 2
Gregory, an Armenian, martyrdom
of, at Isphahan (1703), buried at Erivan, IV 185, 186, 187, 188, 189 Grenoble the Parliament of, IV 299, 299 n I Grévy, Président, IV 431 Grierson, Dr G A, referred to II 88 Heer, made Dutch Grotenhuis, director at Surat (1705), IV 141 # 2 Grousens, Hendrik, negotiates for release of Dutch prisoners at Pondicherry, IV 162 amended reading grues (gurus), I li, IV 412 Grueber, Johann, S J in Tibet, comes to Agrah (1662), returns to Europe, II 460, IV 438 Grupah, Brahmin, at Cuddalore, III. Guard-mounting at palace, weekly rotation, II 423

Guavas, IV 151

Gudeleett, Gudlett See Goodlad Güdür (Kıstna district), II n I vej Guelly See Guety Guety, Francisco, a friend of Manucci,

at Gulkandah, II 291, 291 % 1, IV.

Guety (or Guelly), French merchant at San Thome, IV 65, 195, 361, hears from Father Tachard of excommunication of Father Esprit, IV 314, 315, Madras Capuchins at his house in San Thome, IV 317, 332

Guety, Monsieur French clock-maker in China, IV 460 de Guignes (Oriental scholar), refer-

ence, I xxix de Guimar, Donna Maria resident

of Colombo (1654), IV 154 Guindy, near Madras, IV 443

Guinea worm, I 58, further details of treatment, IV 416 Gum, Father Sec Quenin

Gujarāt, province revenue of, II 413, trade of, II 425 Mahabat Khan sent as governor to (1662-68), II 34, 34 n 1 107 n 1, Jean de Thevenot in (circa 1666), I Ixxiv, Mahābat Khān ordered to return to, II 122, Muhammad Amin Khān appointed to, II 202, Ibrāhīm Khān, governor of, II 235 n 1, Mahābat Khān m, III 81, 82, Muqarrab Khān, governor of, III 179 n 1, revenues granted to descendants of Jaswant Singh, IV 123, the governor of, ordered to attack the Rānā, II 239, 240, earthquake in (1705), IV 247, 247 n 2, A'gam Tārā governor of, IV 120, 120 n 1, story of A'gam Tara and M de la Haye, a young Frenchman, IV 271, fighting in (1705), IV 243, 243 n i, Dā, ūd Khān sent to, IV 264 ref, references, II 55, 83 n 1, 425, III 183, 247, 247 n 1, IV 264 433 434 Gujarāt, Little (in Panjāb), II 196

196 n 2, 441, shrine of Shah Dulah at, I 117 n 1

Gul, Mirza, governor of Hügli (1663),

Gulkandah, the kingdom of, II 444, III 230, 464, IV 263 ref, founding of the State, III 98, its mines a source of revenue, II 417, revenue of, including a portion of the Karnātik, II 415, comage, II 304, 304 # 4

Gulkandah, kings of, II 290, III 132, 233, 234, 241, 287, IV 271 n 1, 444, the King agrees to pay higher tribute to the Moguls, II 25, the King obliged to accept the sarapa of the Mogul, II 44, King takes San Thome from Portuguese (1662), III 275 n 2, 276, Shāh 'Abdullah, King of, III 277, 277 n 2, IV 92, 92 n 2 93, his was against Maisur, IV 99, Abu, against Maisur, IV 99, Abultana, King of, III 93 n 1, orders San Thome to be razed to the ground (1674), III 284, allows passage through his country to Shiva Ji (1677), II 203, 203 n 2, he is subjected to exactions by Aurangzeb, II 222, 223, Mogul war with II 231, 234, Aurangzeb orders peace to be made with (1680), II 239, King allows the Portuguese to return to San Thome (1687), III 278 # 1, Shāh 'Alam ordered to invade (1685) II 288, 288 n 3, King retires to the fortress, II 292 292 n 3, he sues for peace, II 293, 294, city taken by Shāh 'Alam, II 292, 292 n 3 293, 293 n 2 Aurangzeb makes peace with (1685), II 299, King sends for Manucci as physician, II 291, he orders Manucci to be brought back to Court, II to be brought back to Court, 11
294 295, renewed hostilities (1687)
II 301, King attempts to placate
Aurangzeb, II 305, 306, campaign against, II 306, 449, 468,
IV 251, fail of (1687), I lxiii,
II 296, 306, 306 n 2, 343, III
252, 357 n 2 384, 388, King 252, 357 m 2 384, 388, King taken prisoner (1687), II 306, 307 308, Aurangzeb leaves a governor in, II 308, King removed to Daulatabad (1688), II 308, 308 n 1, King's rumoured escape from prison, III 192, 193

ulkandah province trade of, II 431, fortresses in, II 446, Hindu intolerance at, III 131, 132, trouble given by land customs dues (1572) II Gulkandah province dues (1670), II 175, IV 433, cotton cloth of, best in India, II 431, IV 437, Augustiman Fathers at (1660), reference, II 344 n 1, included in vicariate apostolic of Great Mogul, IV 370 n I, English negotiations at (1686-88), III 93, 94, 95, 96, IV 441, Rızā Khān devastates province of,

revenues granted ake at (1705), IV to Kam IV 397, Kām Bakhsh at, IV 403, 405, story of elephant be longing to King of III 82, 83, story of robber who pretended to be a saint, IV 92, references, I lvi lxxiv, lxxviii, II 98, 102, 128 194, 234, 302, 314, 428 441 445, IV 6, 250, 406 n 1, 423, 433, Gulzār Khān, title given to J Baccherus Dutch ambassador Aurangzeb, II 383, 383 m Guntur (Kistna district), II 380 n I rej Gürgin Khan (Shah Nawaz Khan), Georgian, in Qandahār IV 271 271 n 2, 272, death of (1709), IV 271 n 2 Garus, Hindû spiritual guides, III Gwäliyar, the fortress of description of I 69, 70 Murad Bakhsh imprisoned at, I 339, he is beheaded in I 383, Sultān Muham-mad imprisoned at I 338, Sultān Muhammad removed from, II 194, Sipihr Shukoh impriscred at, I 356, Sulain an Shukon, son of Dara poisoned at, I 380, Madhu Ji, Mahrattah, beheaded at, III 426, references, I lv11, 208,

269 n 2, 355, 358, II 249, 445, III 193 502, IV 459 Gyfford, William, governor of Madras, negotiations with the Great Mogul (Aurangzeb), III 90, 91, 92, 93, employs Manucci as an inter-mediary, I lxi, III 90, 91, his letter to Aurangzeb, II 288 n 5, succeeded by Elihu Yale, III 91, 91 n 3, references, I lxix Habshah (Abyssinia), envoy from, II 113 n 2

Haekaart, Dirck, deputy-fiscal at Puliacat, IV 270 s 1 Hādā, a Rājpūt clan, II. 438, 434 Iladramaut, envoy from, II 113 s. 2 Hāfig, Shīrāzī, Khwājah, quoted, H. 148, 148 m 1 Hague, the manuscript of the 'Storia do Mogor' at, I xxx Haidarābād (Bhāgnagar), city in Dakhin, II 386, 387, 443 s. 3, III 95 95 n 1 Haidarabad (Gulkandah), kingdom See Gulkandah Haig Major W, referred to, IV. 406 n I Haman, the island of, III 110 n 1 Hajar-ul-yahūd See Jews' stones Hajo (in Assam) Mir Jumlah cap-tures II 98 98 n 2 Mir Jumlah retreats to II 101, reference, II 430 Hakim-ul-mulk (Mha Mahdi, Ardistănī), physician to Aurangzeb, II 54, 54 # 2 Halāl-khor house scavengers, act as police spies, II 421 Halts, a trumpet blown as signal, II 67 Hambhīr Rão, captor of Rustam Khān (Sharzah Khān), II 141 n 1 Hamid Khwajah See Abd-ul-hamid Khān Handiyah I lvii, 67 Hannen, the Honble H, referred to, IV 417 anūmān (Hanmat), a monkey called III 238 Hanûmān Claude Boyvin, d'Hardancourt Chevalier Pondicherry official, III 405 n 2, IV 279 n 1, 389, 456, 461, marries granddaughter of François Martin, IV 166, 166 n 2 d'Hardancourt, Louis Boyvin, IV 166 n 2 Hari (Vishnu), III 9 # 2 Hari-Hara (Vishnu and Rudra), III 21 21 11 2 Harland, Captain, succeeds Richards in command of Severn, IV 61 m 2, at Sürat and Bombay, IV. Harem the royal customs and ways of, II 330-332, regulations for the, II 465, expenses of, II 338, jewellery and ornaments worn in, II 339, 340, life in, II 341, 342, the hospital, II 342, visits of physicians, Il 352, 353, 400, ladies, mode of prescribing for, II 355. women's influence in business, II. 400

Harrison, Edward, president of Madras Council (1711-17), I lxv, Hartley, Christopher, president of Masulipatam, I lxi, II 297 Hasan Abdal Faridun Beg, governor of, II 194, Aurangzeb encamps at, II 205, 205 n 1, Aurangzeb leaves (1675), Il 221 n 2, refer-ences, II 207 n 4, 221 n ref Hasan Aghā, renegade brother of A Cheleby, of Smyrna IV 415 Hasan 'Ali Khan second son of Allahwirdī Khān, died 1686, II 69 69 # I, sent against the Rana (1680), II 237 n 1, 241 n 1 Hasan-qala'h (Hassamcala), fortress in Armenia, I 16 16 n 2 Hasb-ul-huhm, royal order issued in wazīr's name one interdicting trade with Europeans, III 402, 402 n I, 403 Hāshim, Mir See A zam, Mir Hastini, a class of women, III 75, 75 % I Hatsell, William, governor of Fort St David III 371 371 % I, succeeded by Mr Frazer, III 394 78 I Hawks, II 442 de la Haye, Jacques Blanquet, French General, III 284, biography, 284 n 2 takes San Thome, IV 271, 271 n 1 de la Haye a young Frenchman in Gujarat story of, IV 271, 271 n 1 Haynes, Mr, at Cuddalore, III 375, 376 377 Hazar-peshah, a golden vessel belonging to Shāh 'Abbās, I 40, 40 n 1, 41 Hāzıq Khān, physician IV Heber, Reginald, Bishop of Calcutta his views on caste, IV 396 Hébert, le Chevalier, governor of Pondicherry, 1709, and again 1719, IV 215 n 2, references, IV 168 n 2, 232 n 1 260 n 1, 393 Heliopolis Bishop of, reports on Madras Capuchins IV 457 Hell of the Hindus, III 25 Henna (menhdi), the use of, II 340, 340 n 1, 341, III 150 Henrietta Maria, Queen of England, I 75 Henry III of France, patents granted to Capuchin Fathers by, IV 297,

297 # 2, 298, 300, 300 # I

Higgmson, Nathaniel, Governor of Madras (1692-98), I lxi, made Lieutenant-General of India, III 371 % I Himālaya, a mountain-chain from Pegü to Kashmir, II 439 Hindů religion, I xix, III 3-37, cosmogony, III 5, 6, Triad, the, III 4 n 3, 6, heavens, the five, III 22, 23, 24
Hindůs their hell, III 25, their fourteen worlds, III 29 30, 31, 32, their beliefs about the planets, III 32, 33, their beliefs as to the ages of the world, III 33, 33 n I 34, 34 n I, n 2, their belief about eclipses, III 33, their reverence for the cow, III 43, 44, 44 n 1, their caste divisions, III 35, 35 n 2 36, 36 n 2, 37, sect marks, III 345-349, their holy places, III 244, 245, hold firmly to their religion, II 238, converts to Islam low character of, II 452, some become Mahomedans from ambition or interest, IV 439, their low opinion of Europeaus III 73, 73 n 1, 74, are universally employed as clerks, III 171, their marriage customs, III 54, 54 n 1, 55, 56, 56 n 1, 57, 58 59, their ceremonies used at Christian convert's wedding, III 338-342, their burning of dead, III 71, 72 73 153 154, 155, widow-burning described, III 155, 156, 157, their burials, further details, IV 441, their burial ceremonies copied by Christians, III 350, 351, their salutations, III 37, 38, their houses III 40, 41 nature of their food, III 43 43 # I, their modes of cating III 41 42, 45, 46, their dress, III 38 39, their women's dress, III 40, their ideas about women III 74, 75, 75 # I, their women do not conceal their faces at Sūrat, I 62 Hindūs overcome in battle by Mahmud, II 183, tax on of 5 per cent, II 61, oppressed by Aurangzeb, II 154, 234, 234, 1, Hindū officials dismissed by Aurangzeb, II 154, their temples, taxation of abandoned, II 61, poll tax imposed on them, IV 117 Hindū States account of the, I principalities and their lxıx , rulers, II 432, 433, 434

536 INDEX

Hindū rajahs and princes, II 433-437, 442, 443, 444, personal names of, II 437, their armies and warfare, III 53, 54, their mode of government, III 46-54, their tyranny, III 46-54, their tyranny, III 46-52, Rājpūt clans, names of, II 435 Hındü Rão, Ghorparah, Mahrattah IV 249 n 1, 263 n 1, 462, takes seven lakks of rupees, and surrenders fortress of Penükonda to Dā ūd Khān, IV 263 263 n I industan definition, II 433, 'Hindudom, or Lands of the definition, II Hindûstân Hındüs, IV 437 fortresses in II 446, life in, good for neither soul nor body, II 324, Mahrattahs in, 1705, IV 246, and 1706, IV 274 references, II 203, 205 232 Hiranya garbha or birth from a golden cow III 274 275, 275 n 1, details, IV 451 Hiranya Kasipu a giant, boon granted to III 11, 11 n 2, 12 12 % I Hisar, II 457 n I Hodal, Bellomont dies at, reference, I ivm agent at Vizaga-Holcombe, Mr patam story of III 157, 157 n 2 Holi festival prohibited, II 154 Holland, the States of, recommendatory letters given to Bellomont, I 76 77 78
Holy Cross Jesuit church dedicated to, near San Thome IV 68 Homam or sacred fire, III 56 n 1 Hombre taught by Manucci to Jai Singh and Kirat Singh, II 121 Hon Dat in Cambodia IV 459 Honey, II 442 van Hoorn, Joan Governor-General at Batavia (1705) IV 159 ref complaint from 'Abd-ul ghaffur to, IV 276 n 1 Horace, quoted, II 148 Hormuz island description of I 57, fortress of, references, I 27, 37, 74, IV 447, 448 recovered by Shah 'Abbas with English aid I 26, 57, the Portuguese lose (1622), IV 87, 87 n 1, 88, 88 n 1, Ruy Freire de Andrada at (1622), III 220 n 1, 222 n 1, Bellomont's proposal to intercept the Customs dues of (1654), I 75, 76 Horses names of those belonging to

the King, II 360, custom of

branding, II 360, 376, IV 408, inspection of, II 377, 378, IV 408, presents of, II 361, Indian, timed and restive, II 376, imported used by the Moguls, II 390 391, imported from Balkh, Kābul, and Bukhārā, II 390, 391, Turki, II 326, their blood drunk Turki, II 376, their blood drunk raw by Fartars, II 42 Hoshdar Khan made governor of Agrah (1662) died 1672, II 66, 66 n I, removed from Dihli, II 446, 446 n i See Noult F Hoult See Harem Household royal Houses and gardens, Aurangzeb's orders as to II 18 Houssaye, Captain of L'Aurore IV 101, 101 # 2 Hūgli Mogul officials at, III 93 ref. governors of (1663), IV 429 churches at IV 429, Portuguese at, seize two slaves of Taj Maḥal I 176 she insists on war, I 182, 182 n 1, 183, fate of the prisoners I 183 202, reference I 185, capture of (1632) further accounts, IV 421, attacked by the English, III 90, 91 91 n 2, Manucci at II 89, Manucci's stay m II 89-93, Jesuit Fathers at (1663), II 90 91, 92, taken by Sobha Singh and his allies, II 318 n I, banquet at, given by Bernard Phoosen, IV 165, 166, French factory at, IV 232 n I, references II 83, 118, 442, IV 166 429, 430 Hugonin, Captain at Cuddalore, III 375 377 Hükeri III 296 n 1 Hulft Gerard, Dutch General, III 240, 240 n 3, 241 n 1, IV 83 n 2, 450 Human fat and flesh used as medicine II 210 211, 212 Humāyūn, Sultān, I 113, his wife, II 390, he is said not to be father of Akbar, I 115, IV 418, forced to fly to Persia, I 114, 115, asks help from King of Persia, I 117, 117 n 3, once more becomes lord of Hindustan, I 118, his death, I 119, 120, his mausoleum, I 119, II 233, IV 500, Sultan Muhammad interred at, II 195, references, I lxix, II 129, 343, 446 Hunting, nets used for, II 68 ref.

description of tiger hunting, use of

buffaloes, I 91, elephant hunting, III 76-78, hunting of cranes III 89, use of tame deer, III 85, use of tame lynx, III 90 Husain 'Ali Khān, Sayyid, in the Dakhin, IV 264 ref Husain Dost Khan (Chanda Sabib), III 482 n 1 Husam, Mir See Amanat Khan Husain Pāshā See Islām Khān Husain, Shāh, Safawi (1694-1722) II 279, 279 n 2, Prince Akbar makes him his heir, IV 268, 268 n I, stories of, IV 268, 269 Hussein Khān, Haji M A, Kirmānī referred to II 148, IV 450 Hyacinthe de Dieu, Capucho, Father Provincial at Goa III 480

See Abnüs Ibrāhīm bin Adham, story of II 469, 469 n 1, another version, IV 440 Ibrāhīm Shāh, Sultān Sec Ama-

vixa Sultān

Ibrāhīm 'Ādıl Shāh, Kıng of Bijāpur III 232

Ibrāhīm Malık (Qutb Shāh), province of Gulkandah granted to III 98 233 Ibrāhīm Beg envoy of

Subhān Quli Khān, King of Balkh II 36 n 2 Ibrāhim, Hakim, escorts 'Abdullalı Khān, ruler of Kāshghar to Sūrat II 190 n 1

Ibrāhīm Khān (died 1710-11), son of 'Alı Mardan <u>Kh</u>an, appointed to Lähor, II 109, 109 n 1, made Viceroy of Kashmir (1683) his in cursion into Tibet, II 235, 235 n 1, IV 434

Ibrāhim See also Muhammad Ibrahim

Ice brought to Dihli by Jamnah from Nahan (Sirmūr), II 438, and to Lähor from hills down the Rāvi, II 439 Icle, a broom, III 124, Ceylon word

for a broom from irkkil IV 444 'Id-ul-fift, Festival of Breaking the Fast, II 349 n 1

public prayers on 'Id-ul-qurban II 349 349 n 1

Iftikhär Khän (Sultan Husain), son of Asalat Khan (died 1681), II 37 n 1, 42 n 2, 344 n presents Yakhshi, an Uzbak slave, to Aurangzeb, II 42, sent to Shah 'Alam with a command

from Aurangzeb, II 166 m 1. his death, II 225 n I Ignatio younger son of Jacques, French surgeon, IV 200, made a Mahomedan, be Captain of Artillery, IV 203 becomes Ihtımam Khan, III 93 Ilankāy unripe coco-nut Lanka) III 186, IV 446 (Port Illar, a class of ascetics, III 20, 20 Ilūrah (Ellora), Chinese (?) sculptured figures at I 152 152 n 2

Imām Quli Beg helps Sir W Norris at Masulipatam, II 380 n 1 Imbal the fort of IV 419

Impalement execution by, I 131 corroborative evidence as to, IV

410 Imports of gold and silver, II 418 Inayat Khan, faujdar of Surat (1664) IV 428

Ināyatullah Khān Kashmīrī chief Dīwān III 490, 493 n 1, n 2 In Cana Domini the Bull of See Bull Incense use of against the influence of demons, II 3 4, 4 n I Indian fruits III 180-183, IV 151

Indian peasantry never pay without force II 450

Indian people general character of II 451

Indian Ocean Trench fleet in (1704) IV 101 101 n 2 102 103 India Office the Fort St George and other records at the, I lxviii, and

see Bibliography Indigo exported from India, II 418, produced in Agrah, II 424

Indra, III 4 n 3

Indrani (Sachi) wife of Devendra III 22, 22 n I

Indus the river (also Sind, or Atak, Tiver) I 318, 322 323 326, II 140, 153 166 195, 201 205, 233, 391 439, 441 453, 454 455, IV 242, 434 Infantry recruited from Rajputs, II

Ingolstadt III 460 n 1 Ingram Mr, of Fort St David, III

375, 377 Innocent III, Pope, utterance of (1208) quoted, IV 55 n 2 Innocent X, Pope, order from (1645),

as to Jesuit missions, IV I Innocert XII, Pope, letter to Nahapet, Catholicos of the Armenians, IV 194

Innsbruck, III 460 n I

Inquistion at Gos. III. 214, 428-436, trial of Father Ephraum, III. 430, procedure of, III 437, 438, accusations against Father Ephraim III, 438-455, discussion on these charges against Father Ephraim, III 455-460

Insignia, special grants of III 252 Instinco (as sagangur), the Skink, Scincur officinalis' II 37 37 n Invocations used when applying sectmarks, III 347 347 n 1, n 2 n 3 n 4 348 348 n 1 n 2, n 3 Tan (Persia), II 187 n 1

Iron found in Gulkandah, II 431 Isan river the IV 419

\*Isāzai Afghān tribe II 454 454 n I Istheutvāra Inscription on the head III 8, IV 441

Infahan description of the city I 36 37 38 39, Tavernier at I lxxiv n 1, Carmelites Capuchins and Jesuits in I 38, Father Raphael du Mans Capuchin, at 1 22, 23, 23 n 1 Father Raphael and the learned men of IV 121, 122 church of Portuguese Augustinians at I 38 Dutch factory in I 38, story of the birds and the wine IV 269 English factory in I 35 38, story of the Shah and the Cavalier, I 49 50 51, 52 53, Lord Bellomont's business relegated to, I 24 24 n I, Lord Bellomont's letter to Philips Angel Dutch agent at, I 78, 79, Lord Bellomont at I 25, 26, 80, letters concerning Bellomont from, I 76 77, Lord Bellomont at a grand banquet I 27 28 Lord Bellomont at presents from the king of Persia I 29 a parade of cavalry, I 30 Lord Bellomont receives the king of Persia's reply through 'Ayamat ud daulah I 31 33, Lord Bellomont receives the King of Persia's letter, I 34. prepares to leave I 35, Lord Bellomont and his followers leave, I 54, 54 # I, entry of Aurangzeb's ray, 94 " 1, catry of Aurangzeb's envoy, II 128 129, martyrdom of Gregory at (1703), IV 185, 186, 187, 188, 189, references, I lvn 42, 43, 324 II 150 " 1, 180, 253, 403, IV 46

Iskardo, on the Indus, IV 434 Islāmābād See Châtganw See Mathurā Islāmābād Islampuri See Brahmanpuri

Islām Khān (Mir Sıyā-ud-din Husain) (died carca 1663), II 66 s. i Islām Khān (Husain Pāshā), Turkish refugee from Hasrah (1669), II. 187, 187 m 1, made governor of Malwah (1669), killed 1676, II 187 # 1 Isma'ıl, Imām, ruler of Yaman, sends

Arab horses to Aurangzeb, II. 113

Isphahan See Işfahān Iswara, name for Siva, III 17 # 1,

355, 355 n 1

Itershem, Dutch ship, at Malacca
(1705) IV 141 n 2

I'tıbār Khān, eunuch at Agrah, II 38 58, places Dārā's head before Shāhjahān 1. 359, strict orders about Shāhjahān, II 59 66, reports on Shāhjahān's doings to Aurangzeb II 65 offers Manucci employment in Agrah, II 76, 77, stories of II 78, 79, builds an outer wall round Agrah Fort, II 80 80 n 1, reports death of Shahjahan to Aurangzeb II 126

I'tibār Khān, an official in Mogul camp at Gulkandah (1688), III 95, 96 I tibār Khān / (1703) III 490 jaujdār 01 Sürat

I'tımād - ud - daulah (Ghiyas Beg. Tihrani) grandfather of Shaistah Khān II 321 n 2, tomb at Agrah, IV 436

I'tıqad Khan, Bahman-yar, brother of Shaistah Khan II 389 389 # I Ivanos Khwajah Sec Abnus See Yves lves or Ivo lather

Iversen Volquard at Sürat (1664), IV 428

Ivie Sir Thomas agent at Madras (1646) III 479 'Izzat Khan, Viceroy of Tattah (Sind), 11 455, 455 n 2, disgraceful story against, II 218, 218 n 1, 219, 220

Jacinto, Frey, a renegade friar, IL. 159 160, the martyrdom of, II. 161 174

Jack-fruit, Il 169, III 182, 182 n 2 183, IV 151, n 4 Jacob a Dutch surgeon at Agrah (1663-65), II 97, IV 429

Jacobin, a name for the Dominican

Order, IV 375 n 1, 392 Jacques, Father, of Bourges, Capuchin, Vicar-General at Pondicherry (1698), IV 364 # 1

Jādūbansī, Rājpūt tribe, II. 435, 457 n I

Jadunath Sirkar, Professor, referred to, IV. 176 n 1

Jaianapatam, fortress taken by the Dutch, IV. 83, 83 a 3, references, 1 335, 426, III 237, 476, 476 % I, IV 426

Ja'far <u>Kh</u>ān, wazīr (1664-70), II 21, 21 m. 2, account of (died 1670), II 156, 157, 158, 158 m 1, sent as governor to Patnah, I 193, dissuades Aurangzeb from building a navy, II 46, 47, helps the ambassadors from France, II 151 n , how the Balkh envoy appropriated his valuable pan box 11 44 45, gives a banquet for the Persian ambassador, II 52 friendly to Father Buzeo (Busée) Jesuit II 154, 155 156 sent to meet the King of Kashghar II 190, 190 n 1, 191 resents loss of precedence, II 443 444, bribes and presents taken by II 345 a prudent answer of, III 267 stories of, III 416 417, 418 419 references, I lxxiv n 2, II 37 37 n 2, 49, 59 146, 150 n 1

Jagarnāth or Jagannāth on Junjul coast III 98 the pagoda there II 427, fraud practised on the priests of, III 140, 141, reference,

1 205

Jägra, coarse palni sugar II 113 113 \* 1, spirits made from, 11 113 113 n 1 , I\ 431

Jaham, Marie Thérèse wife of Franроіз Вонгели І Іхххіі Jahanara Begam, daughter of Shah-Sec Begam 53hib ahān

Jahandar Shah 11 315 # 3 See |

also Mu'ızz ud-din

Jahangir, King (1603-27) when ; prince rebels against Akbar, I 131 131 m 1 instigates the assassination of the Ujjainvah Rajah of Bhojpur, I 167 168 168 n i , his Queen, Nur Jahan I 161 162, 163, 164, Mahabat Khan seizes the King I 169 170, his reasons for doing so, 1 170, reconciliation and increased rank, I 171, Jahangir's religion, I 159, IV 421, favours the Jesuits, I 158, he gives them a house and church at Lahor, I 175, favoured Christians IV 425, his acts for the public benefit, I 164. flattery of the courtiers, I 165, 166, his lavishness, I 171, 172, his love of justice, I. 174, inflicts punishment

by snake-bite, I 197, IV 422, keeps a tame lion, IL 443, further evadence, IV 439, his treatment of the English in Hindüstän, I 177, 178, his dislike of Mahomedanism, I 157, 158, 159, 160, his experiments with mumiyai I 55, IV 416, deals with his rebel son Khusrū, IV 419, his evil example established custom of drinking amongst Mahomedans, II 5, sits with the Be gaid fagirs I 173, 174, visits his boon companion, Alexander, the weaver 1 172, 173, story of the drunkard who wanted to buy an elephant, I 173, weeps. over street children IV 95, his sons I 175, his death I 180, IV 421, his tomb at Lahor I 176, 178, Il 221, 225, his treasure used by Aurangzeb Il 255 references I laix lyxi 150 II 205, 289 291 321 460 , IV 174 Jahan zeb Bano Begam See Jani

Begam Jai Mall Sisodiyah his figure on a

stone elephant at Dihli II II Jai Singh Rajah Kachhwahah, of Amber (Mirza Rajah) died 1667 insulted by Dara I 225, sent with Sulaiman Shuko'i against Shah Shujā' I 2+3, tries to make that Prince retire, I 244 defeats a night attack I 245 allows Shith Shuja' to retreat I 246 persuades Sulaiman Shukoh to flee I 285, 19 summoned by Aurangzeb meets him in Lakhi Jungle, I 320, receives grant of Sambhar 1 321 persuades Jaswant Singh to leave Dara to his fate I 339 pursues Dārā I 347, Dără captured escorts him to Dihli I 351, asks Rajah of Garhwal to surrender Sulaman Shukoh, I 378, confirmed in possession of province of Sambhar II 4, mediates between Aurangzeb and Rajah Karan, II 22, 23, Prince Mu aggam implores his aid at the supposed death of Aurangzeb (1662), II 55, 56, finds out by bribing a cunuch that Aurangzeb is still alive (1602), II 56, takes part in march to Kashmir, II 72, sent against Shivā Ji (1664), 120, 121, 121 n 1, makes Manucci his Captain of Artillery, II 121, reaches Burhanpur (1066), II 125, employs Manucci as an envoy, II 131, 132, 540 INDEX

133, 134 135, joins Shāh 'Alam at Aurangābād, II 131, negotiates with Shivā Ji for his surrender, II 135, 136, Shiva Ji gives himself up to (June 1665) II 136 136 n I sends Shiva Ji to Duhli II 137, sent against Bijapur by Aurangzeb (1666), II 140, 140 H I 141 142 143, IV 168 44, Hindus of Chaul complain to against Portuguese II 142 concludes peace with Bijapur (1666 67) II 147 149, 1-3 returns to Yurangabad from Eijäpur (December 1600) II 144 # 2 attempt to assissinate II 440 441 his death at his death at Burhäupur (1667) II 152 152 n 2 174 was poisoned II 434 references I had ha II 23 n 1 59 123 133 135 139 11 3-1 383 458 464 III 145 181 Jai Singh Kunwa Sisodiyah comes to Ajmer (1670) II 237 n I Jas Singh Sawar Rajah of Amber (born circa 1683, died 1743) III 304 N 1 Jaisulmer II 457 i i ref Jajau near Agrah defeat of A ram Shāh at (1707) IV 122 n 2 12, 125 H T 403 403 H T Jalnah Shiva Ji at (1679) II 231 n 2 Jamal Gregorio Armenian revient of Isfahan IV 182 Jambon jambū or rose apple. IV 151 1-1 n 5 Jambu-Dwipa" III 30 n 2 James I King of England III 430 James brother of Charles II ban ished from England I 26 'James' Bulwark at Madras (1681) IV 447 Jamnah the river I 183 184 18, 299 306, II 430 454 joins the Ganges at Allahabad II 82 442 its course II 82 83 Jamrūd Jaswant Singh faujdūr of (1671) II 166 n i death of Jaswant Singh (1678) while faujdär of, II 233 n 1, references II 447 IV 439 Jamshid Khan Bijapuri, III 500 ! 500 n 1 Jamshid Quib Shah King of Gul kandah III 233 Janalokam the heaven of saints III 30 30 n 3 Jan Beg Harawi See Tahayvar Khan Janeo, Brahminical thread III 68,

Jani Beg, Mırza, ruler of Sind, IV 420 lani Begam (]ahān-zeb Begam) daughter of Dara, present in flight through Sind to Dadar, I 348, her interview with Aurangzeh I 360, taken from Roshan Ara Begun and sent to Begam Sahib at Agrah I 361, left in charge of Begain 53hib II 127, married to Prince Muhammad A'gam (1668) II 185 199 n 1 394, inherits jewels of Begam Sähib II 256, her bravery II 188 n i good qualities of IV 197, her death at Ahmadabad (1700) II 188 n 1 106 106 H 2 Citise of IV 461 Jini Misau a holy man at Dihli, II

55 Jāni Mirzā kovernor of Rājmahal

II 56 Japan trade with III 242 references IV 384 424

Jaques James a murdered English soldier III 4-8

Jashin annual testival of acces-

Sion II 3 n I Jaswint Singh Rathor Rajah of Marwar or Jodhpur (ched 1079) sent to oppose Aurangzeli and Murid Bakhsh (1654) I 257 18 defeated near Lyjun L259 his wife repudiates him T 260 serves under Aurungzeb as unst Shah Shuja' I 3.5 deserts and goes to Agrah I 320 does nothing I 352 Aurang zeb comes after him I 344 he returnshorae promiseshelp to Dără I 130 persuaded Ju Singh to stand aloof I 340 at Gujarat (1661) II 55 58 removed from Gujarat (166-) II 34 n 1 instigates Shiva Ji to murder Shaistah Khan Il to; recalled from the Dakhin and goes home (1663) II 106 107 warned for a proposed campaign against Persia II 128 n 1, sent to the Dakhin under Shah 'Alam (1667) II 158 150 n 1 induced to join Shah Alam's revolt (1670) II 16. 163 166 removed from the Dakhin and sent as faujdar to Jamrūd (1671), II 166, 166 n 2. his death (December, 1678), II 233 233 n 1 his descendants granted revenues of Gujarat, IV 123 references, I hx, II 34 n 1 138 n 1, 395, 395 n 1, 433 434, III 148, IV 171, 174, grandson of III 304, 304 n 1, 305

Intropha multifida (coral plant), II 41, IV 428

Jat tribe, II 455, villagers near Agrah, turbulence of, II 224, plunder the tomb of Akbar, II 320 # 1, of Sansansi, IV 242 n 2

Jaunpur, IV 263, Tarbiyat Khan, jaujdar of (1685), II 147 n I Java, III 124, much opium used on

coast of, II 418 Jay, G Livingstone, treasurer of Greenwich Hospital, referred to,

Jeddah, III 488, 489

Jerusalem, tattoo marks on pilgrims

to, IV 257 257 n 4

Jesuits, the their characteristics de-fined IV 392 393, Paulist name for a Jesuit in India IV 179, origin of name IV 179 n 2 their overbearing ways IV 388 389, their greed for money, III 428, their prying and interfering habits IV 227 228, their domination in Portuguese India 111 282, IV 451, Portuguese wealth of, III 280 their power III 281, 282, non Portuguese, admitted by Portuguese for their wealth, III 197, they can pay money to converts II 453, IV 439, they had no third order of Ш laymen, 314. - 11 Manucci's dislike and distrust of I lavin, laxin IV 94 Manucci's MS in their library it Cleimont (Paris), I xxix referred to in Manucci's letters to Venetian Senate, I xxxiv xxxv xxxviii Senate, I XXXIV XXXV XXXVII XXXVIII, in Agrah a church built for them by Akbar I 140 their mission at Agrah I 159 II 155, 156, 174, 229 IV 424 disputes on religion with learned Vahomedans I 160, 161, 223, favoured by Jahängir, I 158, obtain a house and church in Lahor, I 175, Joseph da Costa S J nicknamed by Jahangir 'Padre Atash' I 160, 161, 161 n 1, Shāhjahān's ill will towards, I 202 203, Father Chesco a friend of Rajah of Srinagar, I 381 381 n 1, their troubles in Agrah, II 225, their college at Agrah, its estate at Parel (Bombay) IV 149 n 1, at Parel (Bombay) IV 149 n 1, at College at Agrah, its estate at Parel (Bombay) IV 149 n 1, at Parel (Bombay) IV 149 n 1, at College at Agrah, its estate at Parel (Bombay) IV 149 n 1, at College at Agrah at College at Agrah at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at College at Co Bandra, II 227, interfere with G. Gonzalves at Bandra, IV 149,

150, at Hügli, in Bengal, I 182, II 90, 91, 92, IV 429, a story of, IV 228, cause trouble to French officials in Bengal, IV 76, their oppression of Mr Bomom's widow in Bengal, IV 145, in Chaul, III 280, in China, their attendance on heathen rites, III 335, IV 453, in Dihli at the Court of Dara, I 223 in Gos, III 166, 167 168, story of the green donkey (1653-55) IV 68 ref 68 n 1 story of Salvador Bexiga's treatment by, IV 148, 149 their mismanagemert of the hospital at Goa. III 279 290 283 their 'Goa stones,' I lan a ship manned by taken off Goa (1660) IV 84, 85, in Isfahān, IV 192 their church in Isfahan, 39 in Madura pretend to be Brahmans III 321 322, denounced as Farangis III 322, 323, Brahmans permit Christian converts to practise Hindū ceremonies III 333-343, at Tanjor III 321, 322, 323 324 330 Fathers are seized, and then released III 360 360 n 1, their selfish attitude at Tanjor III 366 367, their indiscrect zeal injures the Tanjor Christians IV 143, 144, in Manila play of the Passion, its ridiculous ending V 212, at Pondicherry, complaints against 1\ 459 their plays performed at Pondicherry their (1705) IV 211 212, in Pondi-cherry, disputes with Capuchins, l lxm, lxx lxxxm 1V 278-289, 200 325, 325 363, 370-387, dispute over native parish of Pondicherry transferred to them (1699), IV 278 318 339 340 350 364-267 37, 386 389 394, in Pondi-cherry cause trouble by entering a lindu temple (September, 1705), 1V 214, 214 n 1, 215 216, their undue zeal in conversion III 315 316, 317, 318 319, the procession of August 1701 III 343 in Pondicherry dispute with Brahman, III 311, 312, 313, 314 315, 318, 319, in Pondicherry, their indiscreet action III 324 325, 326, 327, 328, seek to disguise it, III 336 337, their 'Mémoire' of 1703 about Pondicherry parish, IV 336 n 1 bury a native Christian with Hindu ce emonies, III 351, 351 6, 352, 353, they permit

heathen practices at Pondicherry, III 333, 334, IV 381, 381 m 1, evil effects, IV 382, they tolerate use of sect-marks by Christians, III 356, 357, their rules as to flesheating and caste, IV 74. 74 # 4. comments on their allowing caste distinctions in Christian worship. IV 395 396, their false conduct rebuked, IV 336 337, in Thanah III 280 in Tibet (1648) I 223 and 1662 II 440 IV 438, their missions in South Africa III 280 m 2 Tews' stones from Makkah, I 59 59 # 3 worn in royal harem Tewellery described II 339 340, made in Ahmadābād II 425 Jhang, district in Paujab, IV 422 (Chantwit Chiniot lhanwat Chaniot) I 210 IV 423 See Jiwan Khan linji fortress of taken by Shiva II, II 203 203 n 1 204 204 n 1 occupied by Ram Raja II 313 313 n 1 314 111 369 n 1 380 n 1 Kām Ba<u>kh</u>sk sent against (1691) II 353 n 2 Rām Rājā besieged in II 31, 315 n 4 316, the siege of III 384 n 1 Rām Rājā escapes from (1697), II 316 316 n 3 III 195, n 2 Mardan Khan Haidarabadi cap tured outside III 243 n 2 Mardan Khan Haidarahadi im prisoned at III 273, taken by Moguls (1698) II 316 n 3 soldiers from demand arrears of pay (1699) II 379 references I Ixiu III 271 271 n 2 , III 371 371 n 2 384 484 n 1, IV 165 Jinjili coast I 238 238 n 1, III 464, revenue of II 417 417 n 1, Jagannath on III 98, 98 n 1 English factories on III 300 300 n 1 Europeans prepare for war IV 63 Jinjîrah II 279 n 1, Sambha Ji besieges II 263 n 1 Jiwan Khan biography, IV 427, Malik Jiwan of Dadur I 347, Dara takes shelter with, I 348, behaves treacherously I 348, at

tempt to kill him I 348 surrenders

is made Bakhtyar Khan, I 347 n I,

is assassinated at Sihrind by Aurangzeb's orders, I 368, IV 125

Dārā, I 350, comes to Dihli I 355.

Juyah, or poli tax, imposed by Aurangzeb, II. 234, 234 s. 1, 237 s. 1, 415; III 288, 288 s. 2, 289, 290, some rules about, IV 117 Joan, Fra, Augustinian, leader of pirates, II 118 % I
Joan de Marke (Khwājah Ibnūs), reference, I kii See also Abnūs Joans Parreira a kind of mango, III 180 I Joannes Khwajah See Abnüs. Khwajah Ican elder son of Saint Jacques, French surgeon IV 200, assumes name of de Menezes IV 203 Joshpur capital of the Rathors. I hx II 413 Jog: story of a pretended, II 456 457 Jones Mr Dutch chief at Porto Novo, III 377 Joseph Armenian servant of M. Muqim physician IV 267 ref Josephsz Pieter at Pulicat, his widow and daughter IV 270 n 1 Journal de Trécoux edited by F Catrou I xviii xix Judith Book of I 19 Julian de Gratia Augustinian Prior at Hügh I xxxn See Zulfah Julpha Juncans juncaneers (land-customs officers) II 171, 172 n , oppres sions of IV 116 See also Changam Juner in Bijapur kingdom, I 176 180 II 126 IV 421 Junk Ceylon See Ujung Salang Juzarte Father Pedro, S.J. at the Court of Dara I 223, his bio graphy IV 4-4 Kab Kalasha Brahman Minister of Sambl & Ji Manucci s conversation with III 273 273 n 3, betrayshis

master Sambhā ji II 310, 310 n i, capture of II 311 m i, his treachery rewarded by death, II 311 Kābul province, trade of II 426, revenue of II 414, the wine of, II 226 horses imported from II 390, caravans from I 323 fortress of, II 445, Mahmūd Chaznavi, Kmg of II 190, Taimūr-1-lang in, I 100 102 his death at the city of, I 103, Dārā made lord of, I 224. Mahabat Khan II, governor of, I 200 251, 251 n t, Därä sends envoy to Mahabat Khan II. at, I 312, Ambassador from Persia at, IL 48; Mahābat Khān in, II 107 m. 1, Mahābat Khān sent once more to, II 201, 202, 202 m 1, Fidāe. Khān replaced at, by Amīr Khān, II. 222 m. 2, Muhammad Amīr Khān sent to, II 196 196 m 1, Ibrāhīm Khān, governor of, II 235 m 1, death of Rām Singh, Kachhwāhah, at (1687-88) II 153 m 1, Kīrat Singh, Kachhwāhah, sent to (circa 1672), II 176 176 m 1, Shāh 'Alam sent to (1677) II. 226, 226 m 1, Shāh 'Alam released and placed in charge of (1694), II 318, mutiny of some of his troops III 251, 254, Shāh 'Alam plans to leave (1701) III 258, Shāh 'Alam in (1702) III 492, province rebellion in (1705) IV 242 Amānat Khān I, diwām of IV 157 references, I lix 138 200 385, II 179 186 199, 439 442 III 492 m 1, 498 m 1 See also Pathāns Kachh-nagara See Cutch Kachhwāhah, Rājpūt tribe, II 434, 440, IV 437, their rajahs II 434 Kadapah See Cuddapah Kaeppelin, Dr P, referred to, IV

462 Kaffirs, African slaves kept by

Portuguese III 164 Kailāsam one of the Hindū heavens

III 24
Käläbägh, on the Indus I 322 n 1,

II 221 n 2 Aurangzeb halts at II 221 n 2 Kālābārh (for Calabad) on Dakhin

Käläbägh (for Calabad) on Dakhin road south of Gwäliyar III 502, 500. IV 450

509, IV 459 Käll Beg (Collebeague) III 376

Kaliyānī (Nigām's territories) corrected identification I 239, IV 425, fortress of, Shāhjahān forces the King of Bijāpur to surrender it I 236, 236 n 1 invested by Mu 'agam Khān (Mtr Jumlah), I 239, 239 n 2, 240, Mir Jumlah at, L 249, 250

I. 249, 250 Kalıyanı, Thanah district, I lix , II

144, 144 \* 1

Kals-yugam, one of the ages of the world III 33 33 n I 34 \* 1

Kalki (White Horse) incarnation of

Vishnu, III 9 n 3

Kallar, South India caste, III 69

Kalpi, province of, invaded by Mahrattahs, III 502, 502 n 1, 509,

509 m. 1; doubts expressed, IV.

Kamāl-ud-din. See Purdil Khīn Kambe, Thānah district, II 26, 144,

144 n 1, IV 428

Kam Bakhsh, son of Aurangzeb by Odepuri, I 361, 361 # 1, birth of, (1667), II 146, 146 # 1, IV 400 # 2, starts for the Dakhin with Aurangzeb (1681), II 255, reply to Aurangzeb regarding the succession II 395, sent to the Karnātik against Jinji (1691) II 316, 316 n 1 353 353 n 2 arrested for supposed treachery at Jinji, but pardoned, II 316, 316 n 2, granted revenues of Gulkandah, II 467, defends his guilty foster-brother II 466 466 n 1, 467 IV 252, 253, sent to govern Bijāpur IV 397 397 n 1 401, 401 n 1 made lord of Bijāpur and Gulkandah, III 498, Aurangzeb fears revolt of (1706) IV 274. letter to Asad Khan at time of Aurangzeb's supposed death (1705), IV quarrels with A'gam 241 Tārā (1707), IV 397, 400, moves to Gulkandah IV 403, 405, decides for war with Shāh 'Ālam, IV 405, defeat and death (January 1709), IV 406 reference II 409, III 256 257 495, IV 140 Kambhavat (Cambay) I 121, 153

Kambhāvat (Cambay) I 121, 153 II 26 26 n 2 III 112 139 port, revenue of II 417, the baniyās' hospital for sick birds at, I 156, IV 421

Kamil, Sidi envoy of the ruler of Habshah or Abyssinia (1665) II 113 # 2

hanchani caste the, I 196

Känchipuram, or Känchi-varam pagoda of III 365 IV 144, a plan of the pagoda III 5 n 2, 6, treasure found at, III 243, 243

Kandānah (Sunghgarh) or 'Bakhshindah-bakhsh' Aurangzeb attacks (1703) III 426 426 m 1, Aurangzeb takes (1703), III 493, 493 m 1

Kānī, or natural pitch (mūmiyāi), I 55, IV 416

Kansa, a King called, III 15, 16 Kandy King of, III 238, 239, 240, 241, IV 83, 450

Karan, Rajah Bhūrtiyah, of Bikāner refuses to come to Court.

II 22, finally complies conditionally, II 23, sent against Shiva Ji, a rebel of Bijapur, II 23 dies (1666-67), II 22 n 1, how Akbar's intention of marching against him was discovered, I 138 138 n 1, correction of story, IV 419, references,

II 434 434 n 1 Karnātik divided into two provinces, II 444, Marakkanam river forms the boundary III 242 242 n I, its former greatness III 242, fortresses in II 440, kām Bakhsh made lord of them III 499, Hindu princes of the III 235 484 485 Rizā Quli Ilnidarābādi governor of HI 276 identified as Acknām Khān cunuch IV 451, Gulkandah King v conquest of, IV 451 Mir Jumlah made cover-nor of for the Qutb Shahis I 232, Shivā Ji s campaign in II 203 203 n 1 204 Zu lingar khan in II 316 317, raided by the Mah rattahs (1704) III 503 Dă ud Khān in the III 357 357 n 2 384 384 n 1 Dā ud <u>Kh</u>ān Dī ūd governor of III 150 181 Khan returns to the province receives presents from Purope ins IV 238 228 n 1 239 Jesuit 4 missions in the IV 2 references I ixin II 227 313 315 353, III 241 242, IV 115 144 216 229 251 11 1 269

Karnūl (Qamarnagar) III 370 n I

Nawabs of IV 26s

Kār-talah Khān (>hujā'at Khān) governor of Surat (1654) It 259 IV 204 204 P 2 434 and of Gujarat (1701) IV 247 h 1 Kārtavirva Arjuna a giant sl. i by

Vishnu III 14

Kārttikeya (Skanda), a god III 325 ;

Kāshehar the blind King shoots Sulfan Miran Shah, I 103 104 105, another version, IV 415 'Abdullah Khan, ruler of II 190-193, his informal reception II 191, 191 n 1 192 192 n 1, he dies at Dilili (1675) II 193 193 n 1, Aurangzeb receives an envoy from his successor, II 461 n 1, caravans from, I 323 religion in I 228 Kāshī (Benares), temple at, III

Kashmir, province of, III 178, 179, revenue of II 414, trade of, II

428, mountains of, 11, 439, 442; characteristics of the people, I 123, inhabitants, probably descendants of Jews, II 428, Akbar's conquest of I 122, 123, Dārā made lord of, I 224, the manabdārs, or pensioners, in, sent for, II 16, titles inquired into II 17, sent back to II 18 Aurangzeb goes to, II 23 66 66 n 2 67 105, 105 n 1 106, 107 108 Aurangzeb returns to Dihli from II 121, Ibrāhīm Khān, Viceroy makes incursion into libet, II 235, 235 n 1 Quwâm ud-dîn Khân governor of 11 253 n 1, references I lym 178, 310 322, 385, 11 27 n 1 64 65 75 96, 97 98, 102 155 186 190 n 1, n 2 438, 446

Kashmui Darwäzah at Lähor II-186 hasisatra or flight to Benares part of wedding customs III 36 IV

441

hattanar priests of the St. Thomas Christians III 238 238 # 1 Kithiāwāi II 227 IV 434 Kator zai Pathān tribe II 454 454

Katt Cerrit third mate of the Goude Vogel Phénix killed IV 160 Kauri shells imported from the

Maldives II 45 45 f f äveripäk Ali Mordan <u>Kh</u>an, käveripäk-Haidarābādi captured near III

273 H 1 Kavath caste 11 149

Kennedy J referred to I xxxiv Kensi in China IV 446

Kerr, Ensign Henry, of Fort St David, III 37, 377 78 Actanta cutting off the hair III.

34 11 3 Ketting P Dute i director at Surat

(1690) IV 156 n 1 ketū the tail of Rihu III 32 m 1

Khaibar Pass II 166 n 1 Khairagarh, castle of, 1 322 n 1'

Khajwah Shāh Shujā gives battle, and is defeated (January 1659) I 327 327 n 1, the lattle of references, II 18, 69, 86, 90, IV 173 # 2

Khakyens blood drinking ccremony,

IV 427

<u>Kh</u>alilullah <u>Kh</u>an son of Mir Miran, Husami, Ni'amat Ilähi (died 1662) offends Shahjahan I 196, advises Dara not to let

Shahjahan command in person 1 (1658), I 256, 256 n 1, gives traitorous advice to Dārā I 271, evidence of his treachery (1658), IV 426 at Battle of Samugarh I 275 his treachery, I 276 277, 280 281, deserts to Aurangach, I 282 his favourable reception I 283, Manucci spreads a report of his death, I 289 made Viceroy of Lahor, I 320 363 conducts the siege of Bhakkar, I 327 347 351 352, leaves Bhakkar I 353 352 , leaves Bhakkar 353 invites Khwājah Basant into Lāhor, I 304, secures the murder of Khwājah Basant I 307 368 ınto directed to find out how the Persian ambassulor will make his obcis ance II 48, ordered to search the baggage of the Persian ambassador on his departure II 53 54 poisoned by order of Auring zeb H 109 IV 125 biography II 109 t his wife stories of I 193 103 n t 194 267 references I 269 n 2 330 II 17 his wife stories 11 2 49 Khaldullih Khin Hadiribadi Muhammad Ibrāhim Khābq dad a famous elephant II to it sent to to nb of l'is Mih 11, strange death of 11 1-7 Khālis Khān ordered to take Sipili Shukoh to Gwalin ir 1 356 Khanahzad Khan III 427 n 1 Khān Alam (Mirzī Barkhūrdār) II 400, IV 440 Khan Alam son of Aujibit Khin 11 25 is a partism of dance Akbir his crucl deith 11 250 Chändesh province See Burhânpur Chan Diuran (circa 1668), governor i of Odesa II 140 n 3 hān Jahān Bahādur Kokaltāsh Zafir Jang See Bihidur Khin han Khinan envoy from lahingir to the King of Persia story of H probably 460, 401 meant for Khin Alim son of Mirza Barkhur dar Düldai IV 440 hān Khānān (Lamanah Beg) Mahabat Khan han Zaman Bahadur Shekh Niyam II 311 n 1 captures Sambha Ji III 273 # 3 han Zaman (Muhammad Khalil) IV 425 Chārasmān, death of Shāh 'Abbās II at (1666) 11 119 n 1 VOL. IV

Kharbūsa, a kind of mango, III 180 # 1 Kharepatan in Konkan II 285 n 1 Kharganw, in Assam See Gharganw See Ayaz, Malik, of Khis Khul Gujarāt See Ayaz, slave of <u>Kh</u>āş, Malık Mahmud of Ghazni Khelnä fortress of besieged (1702) III 296 296 n 1, 414 415 419, surrenders to Aurangzeb III 422 426 reference II 311 n 1 Khidr Khwajih tomb of I 326 H I Khidr Quli Mihomedan from Pegü, 11 211 the gurden of Khurabad taken to I 355 355 H I, mur dered there at night 1 353 Kh zii Gate it Lähor II 185 # 1 khur Khin Panni father of Da ud Kh in IV 203 Khost III 492 n 2 Khud'ib indah Khan governor of Adom buys peace with the Maliattalis III 504 504 n 3 Khufivah nacis the secret reporter of intelligencer II 128 331 421 Khujistah Akhtar son of Shah 'Alam imprisoned by Aurangeth II 304 Sec Rauzah Khuldābād Khurram Sultan See Shihjahan Khusin, eldest son of Jahangir I 131 175 n 1 IV 410 Khusru Mir verse supposed to be b. hin I 321 IV 423 Khutlah or Bidding Prayer description of H 549 Khwittzm IV 419 Kiang St in China IV 446 Kt har a dish of tice and lentils II. 455 name given to tray of mixed jewels II 346 hilayat Khin sent to actual Sir W No 115 TH 30- 1021 1 Kil wa (old 11an) nickname of Rag health lord of Madura III 99, 17 44k kuna murraku a tree used at weddings 111 338 IV 453 hing is owner of all property III 46 King . College Cambridge Henry Baid Viscount Bellomont at, I 72 his widow did i of apply to I 83. Qurin presented by Henry Bard, Viscount Bellomont I 72, 73 Kırat Sıng' econd son of Jai Singh biography II 121 n 3 Manucci teaches him Hombre II 121 gives

presents and money to Manucci, II. 174, receives Shiva Ji, II 136, was father-in-law of Muhammad 'Asim, second son of Shah 'Alam, II. 176 n 1, supposed to have poisoned his father, II 152 \* 2, sent to Kābul, II 176, 176 \* 1, dies (August, 1673) II 176 \* 1, references, I lviii, hx II 167 Kirhasii See Kilava
Kishan Rām Rajah of Bardwān,
murder of II 318 n I Kishan Singh rebellion of the son of III 194 Kıshan Singh Hādā death of at Ujjain (1677) II 226 n 2 239 Kishm Island IV 447 Kishmish (raisins) imported from Balkh II 38 Kishnā (or 'Kistnā) river III 145 145 n 3 149 244 244 n I Aurang-zeb's army near the IV 237 Kishnā Pārakh, broker, at Sūrat III 489 Ki-hngadh a small State near Ajmer, I 24. IV 425 Kitchen royal on the march II 68 Kitts St , I 82 IV 417 Kohir near Haidarabad, Shah 'Alam at II 294 294 n 2 IV 405, 405 n 1 Kolāba district myrobalans grown in III 183 IV 446 Kolhāpur district, 1V 436 Koli ki-ghāt near Mathurā Aurang zeb at I 300, 300 m 1 Kolis petty rajahs of II 132 Konkan the Mahrattah forts in taken by Moguls IV 97 Konkani or native of Goa called Canarım I 211 IV 422 Korkal near Adoni IV 263 n 1 Kus or league length of II 442 44" 78 I Kotwāl or lieutenant of police in towns, II 420, must indemnify for losses by theft II 421, at Dihli reports daily to King, II 421 Krauncha, III 30 n 2 Krishna one of the incarnations of Vishnu, III 9 # 3, 15, 16, 105 149, 350 Krishna river See Kishna Krila-yugam, one of the ages of the world III 33 33 n 1, 34 n 1 Kshatriyas, a Hindū caste, III 7 n 2, 8, 39 n 3, their weddings, III 61 62, 63 64, 65 Kulbargah Aurangzeb's visit to shrunes at II 305 305 m 1, 306

Kuling See Coolen Kumara Swamı, III. 17 Kumāra (Vēlavar), a god, III 325, 325 # 4 Kumāra (Subrahmaņya), a god, III. 755 355 M I Kumbhakarnam, giant slain Vishnu, III 14 Kürma (tortoise), incarnation Vishnu, III 9 n 3 10 Kuru (elephant) nāyaka (chief) == cornac (French for elephantdriver) IV 441 husa sacred grass, III 30 n 2 Küttan Sethupathi of Ramnad (died 1635), III 100 IV 442 Kya Dun Pegü ambassador, IV 259 van der I aan Major, takes Nega patam (1658), IV 84 # 1 Labbé Marin Bishop of Tilopolis, Coadjutor in Cochin China IV 166 m 2 326, 326 m 2 de Labros Carlo S J See de la Breuille, C. S 1 Lachhmi Lakshmi, wife of Vishnu, III 9 9 n 2, 44 Laët Joannes de I xix xx n i La Flèche l'ather Dolu, S.J., at III Lahor province of IV 120 vef, five rivers in I 322 revenue of, II 413, Dārā made governor of, I 224, raises an army in, I 306 Lahor, city of, I 49, 119, 161, 164, 164 n 1 166, 177 178 178 m 2 241, origin and description of, II 179 180 184 185, 186, said to have been built by Ayaz, II 184, 185, its trade and people, II 424, its twelve gates II 185, 18, n 1 180, palace at II 463, Dārā's palace destroyed and replaced by a mosque, II 120, 120 n 1, Dukusha garden at II 463, 643 n 1, wall and embankment made, II

119, tomb of Jahängir at, I 176, Aşai <u>Kh</u>ān's tomb at IV 436, 'Ali Mardān <u>Kh</u>ān buried at, III 180

n I house and church of Jesust Fathers in, I 175, ice brought from hills near, II 439, spells and

Khān appointed to (1658), II. 218

magic in, III 209, is taken by Humāyūn I 118, is Jahāngir's usual place of residence, I. 158, Shāhjahān sends to kill two soms of Bulāqi at, I 181; 'Izzat' p

s. 1; Därä takes flight to, I. 288; Dara raises a new army in, I 298, Khalilullah Khān, governor of, I. 320, 363, Khalilullah Khān marches against Bhakkar, I 352. his discomfiture and return to, I 352, 353, Muhammad Amin Khān, Viceroy of, II 102, 176, 176 n 2, 179, arrival of Fidā,e Khān, governor, II 199, 345, Fida,e Khān at, II 213, Ibrāhīm Khān, son of Ali Mardan Khan appointed to, II 109, Amanat Khan (Saiyid Ahmad Khan) at, II 207 207 11 4 208, Amanat Khan I, diwan of Aurangzeb arrives at 157 (1676), II 221 n 2 Aurangzeb leaves his harem at II 205. Prince Akbar sent to (1679) II 222 # 1, Quwam ud din Khan made Viceroy of II 253 253 n 1, Mahabat Khan (Muhammad Ibrahim) made governor (1687) Il 308, 308 n 2, III 95, death of Sulauman Khan, Panni at (1712) III 370 n 1, Manucci rejoins Dara at (1658), I 309, Manucci goes to (circa 1670-72), II 176, Manucci's first patient in II 176 177 178, 179, Manucci carried off by force from, but escapes 11 196 qăzi attempts to persecute Manucci II 210, 211, 212, Manucci's stay in, II 455, 458 III 180 198, Manucci leaves, II 227, 227 n 1, references I lvm, lix lxiv lvvi, lxvii, lxxv, lxxix, II 53 201, 202 206, 207, 214, 216, 220, 230 436, 436 n 1, 438 441, 442, 457, III 89, IV 200, 220, 421, 425, 427 433, 436 Lahor, the river of (Ravi), II 196 ref

Lähor, the river of (Rävi), II 196 ref Lähor gate of Dihli, II 257, IV 434 Lakhi Jungle II 152 457, 457 n 1, definition of, IV 426, meeting of Aurangzeb and Rajah Jai Singh in, I 320, 320 n 1

Lakshmi, Lachhmi, wife of Vishau, III 9,9 n 2,44

Lalāt, Lilāt, Hindū sect mark, III 346, 346 n I

Lalta temple near Dihli destroyed by Aurangzeb II 134

Lambert, Captain, one of a deputation to receive Da,ūd Khān, III

and custom dues, trouble from m Gulkandah territory (1670), II 175, IV. 432, and see Juncans Land, disputes about, should be settled on spot, II 210

Land revenue table of, II 415; corrected total in sterling, IV 436, account of system, III 46

Lane-Poole, Professor S, referred to, I xxiii, xxvii

Langendan, Simon, of the Zuiddorp, III 490

Langhorne, Sir W. III 276 IV

Langhorne, Sir W, III 276, IV

I angkaran, a Brahman, III 391 Lanha the green fruit of the cocotree III 186 186 n 1, derivation of word IV 446

Lankā, the enchanted city of III 238
Laogane in St Domingo, A B
Deslandes dies at, I xxix, lxxxvi
Lapis Judaicus See Jews' stones
Lär the Persian province of, I 54
n 2, town, Lord Bellomont and
his followers at, I lvii 56 57
Läri bandar in Sind I 59 n I ref
Lashkar Khån, governor of Multan,
I 362 362 n I

Latitudes and longitudes in Manucci's text, I xxi, II 423-431, IV 410, Manucci vouches for correctness,

II 431, 431 n 2

Lairia, the adoration of, III 440, 440
n 1, 442 ref, 456 n 6 ref, 457,
457 n 1, n 2, 458 461, 462,
English use of word, IV 458

of Angoulesme, Laurent Father Capuchin at Sürat (1699) IV 158 158 n 1 Superior or Guardian at Pondicherry (1704-06), IV 15, sent to Madras (1704) IV 16, 16 # 1, recalled to Pondicherry, IV 16, 17, ordered to remarry a Frenchman and his wife, IV 33, 34, argues with Bishop Gaspar Affonço IV 332, 333, 334 338 343, writes to the Bishop (November, 1706) IV 361, his petition to the Bishop (December, 1706) IV 368, 369, the reply, IV 369, Bishop of San Thome's reply to letter IV 361, 361 n 1, 362, petition to the Pope (January 26, 1707) IV 393 ref, references, IV 321 322, 326 364

Layman Paul, S J, quoted, III 460,

460 n t

Laynez, Francesco, Jesuit deputed to Rome, I (1704), IV 3, 4, consecrated Bishop of Sozopolis in partibus, and afterwards Bishop of San Thome, III 285 n 1 Lea, H C, LL D, referred to, IV 55 Leather, plentiful in Tattah (Sind), II 427

Leek, Jeronunus, Dutch Ensign, III 501 % I

van Leenen Adriaen, at blockade of Goa (1660) IV 84 n 2

Leghorn Anthone Cheleby transmits his wealth to I II, he escapes thither I 12 IV 415

Le Gouz F de la Boullaye previous travels, II 151 n , at Surat and Agrah (1666) 11 151 n sador from France (1666-67) II 150 150 n 1 151 152 assassinated near Dhākā, II 151 n, his account of Father Ephraim's arrest (1650), IV 457, reference II 297 n 3

Legrenzi, Angelo I lii, his account of Manucci, I lxxvn, lxxvm Manucci's account of him (1679) 1

lxxv lxxvi, IV 265 266 Lembrança N S da, chapel near Great Mount (St Thomas's Mount) IV 65

Lemons symbolical use of, III 65 n 1 de Lemos Martim a Portuguese thief III 130, 131

L'Escalliot John chaplain at Surat (1669) IV 428 431

Lestoa Anna of Goa and her husband III 160

Letters from Mogul Court, mode of receiving II 30

Lhassa II 440, IV 438

Light church at San Thome See Luz N 5 da

Ligor in Siam the governor of III 508 508 # 2

de Lima Antonio Palha of San Thome III 127 130

de Lima, Francisco of San Thome III 127

de Lima Pascoal, of San Thonie (1704) IV 67

Lingadhārīs a Sawa sect, III 351 n I this sect bury their dead. III 71

Lingam worship III 19, 19 n 3, 20. worn hung from the neck, IV

Lion tame kept by Aurangzeb, II 443, Jahangir also had one, IV

Lion English ship (1622), IV 447 Lusbon, Manoel Saldanha accused at, but acquitted, IV 150, references. IV 424

Lister, Joseph, one of party sent to meet Dā, ūd Khān, IV 131, 131, 1 2

Livernan, M de, French officer at Pondicherry, III 382, 382 # 1,

IV 455 Livre, the French, value of, II 33, 405, IV 436

Lodi a Pathan tribe, II 454, 454 n 1 I ohārī Gate at Lāhor II 185 n 1

Long, Robert, secretary to Charles II I 74 74 n 2 Long-armed men reverence of Hindus

for III 140, 140 n 2

Lopes Gonsallo a priest III 136 Lopez Navier, of San Thome (1704), ÎV 67

Lorenzo Fra See Laurent, Father Loriman Bishop of (A di Castr' Ocaro) III 184, IV 446 Louis XIV patronizes François de

la Boullaye le Gouz II 151 n, sends a mission to the Mogul, Il 150 tries to obtain cession of Mergui III 507 n medals to Manucci 1 sends ĭ IVXXY xxxvi n 2 special favours accorded to the Capuchins IV 298, the transfer of native parish of Pondicherry to Jesuits IV 164 n 1 365 379 380 381, 393 ref. 386, Capuchin petition of 17 regarding same IV 364 n 1 380 n 1 a tribute to his sens justice IV 358 his death pep tember 1715) IV 303 ref, references I laxiv laxau, laxav, lvxxvi

Louis XV and Baron Meerman of the Hague I xxx

de Loureiro Jorge do Amaral magis trate at Bussam (1656), III 294, IV 452

Lourenço Father See Laurent. lather

Loures (diocest of Lisbon) I 223, IV 424

Louvre, the Charles II at (1652). I

Love Colonel H D, RE, referred to, IV 413

Loyall Merchant, English vessel (1664), IV 428

di Loyola Simon, priest involved in a riot at San Thome IV 65, 65 n 1, 67, writer of the Episcopal office of San Thome, IV 319, 319 n 2 Luabo Island, in Africa, Jesuits at,

III 280 n 2

Ludhianah (town), on the Sutlaj, I 322 , II 458 Lumaquelle, Italian name for kauris II 45, 45 # 1 Lunna, the witch of Cochin, III 223

224, 225, IV 448 Luristan, IV 416

Lutfullah Khan (died 1703), son of Sa'dullah Khan, prevents assassination of Aurangzeb 248, 248 n 1, his house occupied by Balkh envoy, II 39 39 n 1 Luther, the doctrines of III 429,

430, 437 454 Luz (Light) church at San Thome

III 468, 468 n 1, 475, 475 n 1, 480, IV 458
Luz Nossa Senhora da, Franciscan Church at San Thome, III 463, 468 n 1, 475 476 n 1, IV 68 68 n 2, 458, at Goa, I 211 408 n I ref

Luzon, one of the Philippine island-IV 213 n 1

Lycce Louis le-Grand Paris, I axia

Macao conduct of Portuguese to non-Portuguese missionaries, III 154 185, Mandarin protects mission aries against Portuguese III 155, Patriarch of Antioch arrive at (1705) IV 1 460 death of Pitriarch of Antioch at in 1710 IV 4, stories from, III, 175, 176, story of foolish husband III 176 177, references, 111 103 110 IV 67, 446

Mace-bearers, three grades of II 423, golden mace bearers, 11 423, silver mace-bearers, II 423, 100n

mace bearers, II 423

Machado Supico Antonio Manucci's travelling companion (1677) 11 229, 229 n 1, murdered at (10a, III 170

Machado Francisco commander of a galleon (1655) IV 81 82

Machado Manocl a shipwrecked marmer, II 111

See Masulipatam Machhlipatanam Machiavel quoted III 253

Madagascar, IV 415

Mådanā Brahman, Minister of King of Gulkandah, killed (1685), II 292,

294, 294 n 1, III 131, 131 n 1 Madeira, C L, Portuguesc, of San Thome, III 113, 126

Madeira, Manoel Maitins, Chief-Justice (1657), IV 452

Mādhū Ji, Mahrattah, beheaded at Gwāliyār, III 426

Madras origin and rise of, III 96, 96 n 1, 97, 97 n 1, foundation of (1639), IV 39 n, grant of site, corrected date, IV 441, its flourishing condition (1701) III 389 390, map of (circa 1709), IV 414, outrage in, by Portuguese (1642) III 477, 478, Portuguese from San Thome move to (1662), III 284, Manucci escapes to (1686) II 296, Manucci in, employed by Governor Gyfford (1686), III 90, 91, Manucci marries at II 296-299, his house and garden I laiv, Manucci returns to his house at (1705) II 169, letter from Danes at Iranquebar asking for help (1699) III 367 n 2 Mir Mu'in sent against (1701) III 389 great storm at (1701) III 298, Thomas Pitt governor of (1698 1709) III 483 council send Manucci to Dā ūd Khān (1701) III 384-392, Da ud Khan visits Governor Pitt III 397 198 399, Dà ũd Khān's hostile return (1702) III 399 400, negotiations of governor with III \$00 - 413 . Dā, ūd <u>Kh</u>ān invested by Da ud Khan (1702) III 400-404, dispute settled 412 414, death of John Pitts widow (1706) IV 133 133 n 2, Thomas Pitt governoi sends deputation to Dā ud Khān (1706) IV 129 130 130 H I Capuchins in (1642-1700) II 297, 297 n 3, lather Lpl. um work at III 464-171, church of St Andrew built by Father Ephrum, III 469 469 n 1, Father Lphraim seized by Portuguese (1649) III 431 returns (1650) III 403 Father Ephrain his good work in III 428 428 n 1, 42) 432 nf, French Capuchins expelled (1608) but readmitted, IV 456 Capuchins, Manucci praises their work IV 276 277, plot to eject the Cap ichins from (1704), 4 5 6 7 22 Abate Francesco di San Giorgio attives (1704) IV 5 5 n 1 6, Father Espirit sent to, IV 17, refused admittance IV 18, Capuchins appeal to Rome, IV 19, suspension of Capuchins (1704), IV 21 Capuchins unfairly treated, IV 31 35 36 37 38 Capuchins feel their personners

INDEX

IV 72, letter from Bishop of San Thome to Madras Capuchins IV 111, Fathers Esprit and Michel Ange return from San Thome IV 354, dispute as to validity of a marriage at IV 32 3, 33 n 1, n 2 . Confraternity of the Rosary disputes about IV 18-49 72, arrival of mission tries from Rome on way to China (1697) III 184 fugitives " from San Thome take chuge at (1704) IV 60 leave again IV 60 Armenians in IV 151 Khwajah Ovan Armenian and Filar Domin gos bequest IV 195 195 n = death of Iriar Thomas Abatemes Armenian Dominican IV 201 story of the ourial of an Armenian Dominican IV 357 58 350 story of a timed lover III 157 155 157 190 191 spells mamagic in storic of III 236 207 208 210 211 212 references II 441 III of 95 108 128 374 377 375 394, [] 4 104 112 114 15 9 - 1 10 -15 -54 311 312 413 443 44' 451 4 6 Mulre de Deus Jesuit church at Sun Thome III 130 IV 46 4" 47 n 1 68 68 n = Franciscan province in India III 438 480 IV 1 = 4 5 convent it Got III 438 IV 1 = Madura the Nads or lords of III III a. Nak reastates Sad 1 of Rimnil (160 ) III on IV 10war with Tanjor (corea (43) III Naik helps famor of OJ IO Kimpād III 100 IV 4. in vaded 1 Maistr (1954) IV 400 war with I had (1174) III to, IV 445 Mingiannal Queen of (1075 1704), III 222 233 n 1 Je uit mission in III 321 IV 2 228 Father Superior of mission at writes to Minucci III 361 36 ... 3/4 Christian family from sold is lives at Junqueliar IV 125 12) references III 23, 2,6 323 11 +43 Mre de Deus San Thone

M due de Dens

Macriszoom Arent Dutch Captun at Piliacat IV 4-3

Magalhacs Gregorius Tesmi Ш

458 n 3

Magic ind spells III 223 224 225 226 227, studied by Shāh Mam II 302 Aurangzeb has recourse to, II 168 246, IV 233, magic

writing inscribed on his standards, II 167, employs fumigation against demons II 3, Sankhini or siren account of II 88 88 n 2, So enticing elephants by spells, III 79, magic in San Thome, III 201 206 211-214 in Lahor III 209, in Madras III 206 207 208, 210 211 212, in Agrah III 202, 214 215 216 219 220 in Bassain III 200 201, practised on Manucci at Dibli III 227 228 at Bändra III 225 sorceror at Masqui III 220-...2 it Cochin III 22, 224 225, soreers much practised in India II 133 1,4 134 n 1 135, spell cast on a horse II 133, field of bewitched rulishes II 133, a pot made to move against stream II stolen cock made to crow in thief's stomuch, H 131

Mahābaleshwar III 241 n 1 Mahā bali Chakravarti a great king III 1- 13 15 n 1 14 14 n 1 V his lipurum de cription of 13 11 10

Mahābat <u>Kh</u>ān (Zunānah Beg) <u>Kh</u>ān Khin en kills a Riggit prince to piere Julingir 1 167 Itib Ttwarded I 168 16% seizes Juliangir, I 16) he ephans his reasons for doing of 170 hi rankingreased 1 171 his death I 113 IV 425,

r ference II 208 Michabot Khao (Lidirasp) (died 1674-70 1 1071 1 108 n 1 109 n 1 171 171 t i 150 biography H 2 3 2a his d pute with Duler's facounte of Becam Sibili I 218 210 his dispute with Dâră T 224 refuses to join Diel 312 sent with Mu 197 cm khin (Mir Junlih) to the Dakina 1 230 made governor of Kaoul by Shahjahan I 200 251 2 I n I writes from Kabul in defence of Shah, than II 18 20 replaced in Kabul by Amir Khan II 5, 34, transferred to Gujarāt (1962) II 34 54 n 1 107 n 1 III 81 8 sent aganst Rajah Shirt Ji (1664) II 10" 107 n 1 return to Gujirit and relieves Bahadur khin II 122, sent once more to Kibul II 201, 202, 202 n 1 takes the field against the Jats at Agrah II 320 n t. poisoned by order of Aurangzeb II 205, 206, calls in Manucci, II 206, 207, death of, II 207, 207 # 1,

220, references, I. 200, II 55, 58 107 n 1, 120, 122 140, 196, 197, IV 174 222
Mahabat Khan II ndarabadi See

Muhamm id Ibrāhim

Mahādeva a Jam samt, III 348, 348 n 6

Mahal See Harem

Mahalokam a dwelling place of the Hindû gods III 30

Mahameru-parvatam a mount un of gold III 10 10 n 2 31

Maharshi Mrikanda an iscetic III 26 Mahātala, one of the Hurdū worlds III 30 30 n I

Mihā lunwir (2 Metuvii) 11 435 IV 437

Mahavna (Vaidham in i) Jun saint III 348 n 5

Wahā Yura a period of time III 33 n 1 34 n 2

Mahdawi sect the IV 263

Mahdi Mirzî captan of cay div HI

Malus enginer (britenna) in Coolon

Mahmüd (#haznavi Kungof Kabuland hi 1 (2) Mahk 1532 H 150 151 152 13 Ayliz and the idol fell of jewels H 184 reference IV 455 Mahmud Sultan tifth of Liviur line I 168 ic 1 TORRESON

Milmud Begatha King of Cipa if

lxix

Mihmud Glwin Miniter of ahe Brahmani kiags II 173 n i builder of Parenda fort II 173 n 1 Mihmud Adilshih Kingof Bujpur III 233

Mihmād Quib Shih King of Gul kandal III 233

Mahomedan tribes II 15, 454 455

Mahomedan faith the references I II 111 112 100 introduced into Persia 1 by Rapput conve t

complain of the reposition. II 456 Mahomed ups the references 1 45 Julian is dislike of them and then religion 1 158 1 9 160 traders in Sûr it 1 6. everywhere free from all dues except those on tobacco (1662). H. 61 - woraen keep then faces covered 1 52 story from Gulk indah showing characters of IV 94 they are untrue to their word, II 437, their prayers II 191 ref, their frequent ablutions,

I 38, their laws forbid them to drink wine, I 55 158, and forbid them to cat pork, I 158, drinking disputations with Jesuit Fathers I 223, they never become Christians, II 452 their usages, at births III 150 it weddings III 150 151, 152, and at funerals III 153

Vinhram one of Dara's executioners

I 358

Mahr ittahs Mogul soldiers desert to (1700) III 192 they pillage country near Sur it (1703) III 491 491 m 1 Am ingzeb tries to sow dissension amongst III 499 they invade the province of Kälpī ('Kālābāgh) III 522 502 n t 509 503 # I in 1704 equipped like the unnes of the Mogul III see they idvince into Tanjor and Euchi topoly 111 503 503 n 2 are plun ferme in Northern India (1704) III sor sea their ruds in By Tpur and the Kunatik (1704) III 303 myest the town of Gulkan dih III so4 500 threaten Da üd Khun (17 14) IV 59 Aur mgzeb continues if it unst (1705) 15 96 they sack town of Gandevi March 1706) IV 225 228 H I active in pur-uit of Mogul army (170-) IV 244 recover their fortiesses (170s) IV 235 capture Waisur tribute on way to Animaged 5 camp (170) IV 241: they select as prince Sl va li son of Kin Raj IV -44 244 n r enter Northern India and Ben Kal (170s) IV 240 their furthest limit in 1705 IV 489 plundering in Hindusta 1 (1706) IV 271 plun der provide of Surat (l'ebinary 1705) IV 40 their others decline Amingach's overtwee IV 246, defent the Mahomedan in Gujarat (1704) IV 247 247 9 T they take Penükonda (1708) IV 249, 249 Penükonda (170s) IV I they sick Ahmidibid (circa 1704) IV 250 they punder Sil sette near Goa February 1706 IV 50 50 n I they hamper Am ingreb smarches IV 273 274 Se also Shiv i Ji Sambhā Ji and

Ьī - Kujah Ma apur near Madras death of Roberto de' Nobili at III 105 n 1 reference IV 143 See also San

Ihome

Mailapur, Bishop of See San I home Bishop of, and Gaspar Affonço

Maillié, Claude, of Bourges (Manucci's Clodio Malier) See Malier Clodio Mainato, a kind of mango III 180 Mairtha See Mertā

Maisonneuve Monsieur de killed at Pondicherry (1699) III 352 IV

454

Maisur State its campaigns again t Madura (1650) IV 100 rulers of (1671 1733) IV 90 99 N = 100, quarrels and duels among soldiers (IV 240 240 H inose cutting in war, IV 99 400 Mogul designs against: IV 95 99 Yurangrebs projected attack on IV 238 242 projected invasion renounced IV \_42 ruler prepares to resist Aur angzeb IV 233 sends tribute instead IV 233 240 the rulei recovers tribute sent to August zen IV 245 references III 2 5 115 241 H I

Makhdum ul mulk Abdullah Suljā i puri and Humāvūn IV 41)

Makkih (Mecci) pilgrim to g ner ously treated by Sher Shih I in the holy men of refuse gitts and ; by Autingzeb II 3 Shih Shuji intended to start for (167) 1 7 374 ambassidors sent to Aurizeli II 10) 114 115 115 n 1 King of Kahghar goes to 11 102 193 strange story of murray to cock if II 3 0 300 h 2 3 0 2h Mir it IV 115 trule with Sir t I be instance of H 37 35 Just 1 stones from I so Inglish liv in embargo on ships destined for I 177 ships from taken by Dutch off Surat (17) p IV (\_ 0\_ n 1 I propean pirates seize vessels eff (circa 1001) II 45 also others near Din II 46 Portugue cake Mogal ship bound for IV 14- a ship from captured by Dutch (170f) IV 2,9 249 n 3 reter ences I 58 115 245 2 3 36) 11 111 112 12 192 214 111 11-276 457 455 459 IV 176 428

Malabar province and coast I layani III 285 n I IV 95 trule with Surat I 61 cepture of Inklish ! sloop fro i Widras IV 1 - 105 n 1 pirates of II 227 227 n 2 1V

Malabar Rites for Accommodation Strife See Jesuits, Capuchin-

and Antioch Patriarchetandards, ixiii n T Malabar province of Jesuit's \*nkhini IV 452, vicariate-apostolic 4 2, 370 H I alicea attacked by the Dut. (1030) IV 81 81 n 1, Portuguese Mal icca surrender of (1641) III 203 203 n 1 Dutch men of war at (1702) IV 456 captive by Dutch of the Faiz hasan IV 141 142, Carel Bolner Dutch governor of IV 141 H 2 re/ Phoosen Dutch Commissiry sails from in the Illermed IV 160 trade with Surat I or trade generally III 242 references III 124 448 n 1 IV 141 n 2 166 166 n 1 Malarasser See Melarissis

Mall its ) 操語 special worn clothes

П 464 и 2

Maler Clodio (Mailie Claude ) i tounder in Diet service befriends Manucci at Dibli (1650) I So. So n 1 S7 42 help Minucci to enter Principal Consideration I was 21 1cf.rence III 173 N 1 174 174 P I

Mahl Husan Ma <u>Kh</u>wāfi Bahraha Khac to ter brother

(Khin fil ic)

Matta Kuta Sc 11.11 Withhird Little 11 LSS Mali I that vill a near Atak IV 4. al ilu fi i / is Shis i fi ji indi ither

of the clibrated Raph Shiva Ji 11 26 %

Malpica Either I tanila Jesuit t the Court of Diright and agmit fri n 1, with the kapth of Since if I say a rail has broggaphs 1 4-1

Valvas in GOD in AV a c Make in the Lungit Iv 426

Manch the province of III 509 n ee also them and Manda revenue of 11 413 trade of 11 4. Sujibit Khan vovernor of II 2 cr 1 I lim Khan Governor of H 157 n 1 Mukhtai Khan appointed to III 194 n 3

Malwan on the West Coast II 285

Mirmur Khin (Abul Lazl) deith of (1655) 11 (1) 1 Man trou Sami (Vishnu) 1 lir, IV 412

Måndal II 240 r 1 Mand (pant) on mainland opposite Rameshwaram, III 237, IV 442

220, refer,ee Mudali 107 # 1 , suburb of Gon IV 445 IV 174 ne jungles of, III 87 293 Mahab, the woods of Aurangzeb's Multenture with a snake in I 253, Ma Murad Bakhsh and Auringzeb meet near I 253, they traver e the country of I 257 Mangala sutram (happy thread) III 341 n 1 Mangammal Queen of Malura and Trichmopoly III 333 " I Mange Coping See Minji Kuppin Mangoes III 190 181 IV 151 Bombay III 180 n r grown it I also list are from Goa kinds of have special names. II 169, sent to Indian envoy in Is fahån II 128 names of different kinds III 180-180/n 2 Manila trade with H 242 trade with Surit I 61 Piti ech of Antioch embarks for (July 1704) IV 3 4 7. Fitri irch of Antioch at IV 25, 253 n r plus of the Pas ion in church at Santa Cruz near IV 212 212 n 1 213 mis sionaries from Rome irrive it 111 181 | F de Gevira Cipello a Castilian pric t told to leave IV 1.6 Di ud Khin's letter to the governor IV 256 reference III 105 130 IV 127 128 149 454 fot Manji Kuppim (Minge Coping) village near Cuddalore, III , ,, 378 IV 454 Mann i from Shiraz sent by Shah Abbās II sī Mann Tr 111 237 237 n 1 118 / 1 IV 14. only in of word IV 44 Lather 1 phr um carried to (1649) III 476 476 n i peurl fi hery it III 106 the gulf of IV 449 Mannäi-gudi IV 412 Mannäi kidu IV 412 Mannär koyil IV 41 Manning Miss I I Iv Ma 10 I de Mota island neu Ger II 274 274 11 2 Manoel das Neves Trey Augustinian and the Abate di Sin Giorgio at San Thoma IV 196 Mans th (other il 1 ink) See Rack Mansabdars Aurangreb and the II 16 17, 18 Mansiew trans concession to Dutch at II 386 387 Mansilha Lither Jesuit at Manila

strange conduct in church, IV 213

Man Singh, Rajah, of Amber, alleged attempt of Akbar to poison him, I 150, IV 420

Manucci Nicolo born at Venice (1638), I 5, parents Pasquaglio M and Rosa, IV 412, his brother, Andrea, and nephew, Nicolò, IV 413, runs away to sea (November 1053) I 5, enters service of Viscount Bellomont 1 6 travels with him from Smyrna, I 7 to Brūsa I 10 lokat I 13 Frzerum I 16, Frivan I 18 they enter Persia and go to labrīz 1 19 and Qazwin I 21 then proceed to Isfahān, I 25 leave for Shiraz I 51 Lar, I 56, und Bundar 'Abbās I 57 touch at Sindi on Indus I 19, arrive at Sürit I 60 proceed to Bur hänpur I 66 Sironj I 67 Handiya I 67, Narwar I 69 Gwilivar I 69 Dholpur I 70 A rah 1 70 stay at Agrah 1 71 stut for Dihli I 71 Lord Bellomont dies it Hodal (June 20 1656) I 71, he goes on to Dihli I Sa, is presented to Shahjahan I 85, is introduced to Dara Shukoh I 94 enters the prince's service as in it ller, min I q, life at Dihli and Aqrab I 237, 247 265, takes put in battle of Sumugarh (June 10.5) I 26,283 takes refuge in In th I and joins arms of Aurangzen in disguise I 208 reaches I this I 306 goes on to I thor and rejoins Dara I 300 marches with Dara to Multan Uchh in l Bhak-315 and commands k i ntillers in Lhakkir fort during siege I 319 327 352 leaves siege I 319 327 352 leaves Blinkkar for Lihor I 362, is mearly killed along with his commander Bis int I 363, escapes taked I 365, returns through Strind to Dilli I 368, retucs Aurangach's service I 369 in Agrah (circa 1656 55) III 153 under a spell at Dilli (1657) III 227 228 treats a relation of the envoy from Balkh II 39-41 at Dibli (December 1062) II 76, at Agrali II 76 travels from Agrah through Allahabad and Benares to II So 84, journey; by Patn ch inver to Bergal from Patuah II 85 passes through the Sundar-Lans II 57 his stay in Hügli and what happened there, II 89, 90, 91,

92, 93, returns to Agrah by land, II. 95, 96, present at a Sais m Rājmahal, II 96, at Dhākā, II 100, returns to Agrah (1663) II 96, makes a friend of Kirat Singh (1663), II 121, enters service of Jai Singh as artillery captain II 121, 122, describes European warfare to Jai Singh, II 123, 124 125, employed as envoy by Jai Singh, 131, 132 133 134, 135, meets Shivā Ji at Jai Singh's tent II 136 137, resign, Jai Singh's service II 143. 144 at Bassam (1666) II 144 III 114 119 282 interview with the inquisitor there, III 181, second visit to Surat (1666) II 97. m Goa (1666-67), II 145 169, 168 n 1, 169 170, 171, III 157, first visit to Goa, date of 11 168, 432 money extorted from him at Goa, III 162 163, friendly with Goa Carmelites (1666 - 67) III 160, at Goa, pursued by a widow (1666) III 172, 173, leaves Goa disguised as a Carmelite, II 171 attacked by dacoits at Pandharpur II 172, 173 is at Parci da II 173, at Aurangabad II 173 et Burhanpur II 174 at Agrah II 174 at Dihli II 174, his return to Dihli (1672), II 168, 168 n 1 leaves Dihli (circa 1670 - 72) for i Lähor, II 176, becomes a decter in Lahor, 11 176, his life in Labor III 180 198, his first patient at Lähor II 176 177 178, 179, bap-tizes infants at Lähor III 195 carried off forcibly by Muhammad Amin Khān II 196, falsely accused of theft by Muhammad Amin Khan II 197 198 199, escapes returne to Lahor, sbid ordered not to treat Mahābat Khān, II 206 called in by Mahābat Khān II 206 207, suspected of poisoning him cures the daughter of 206 Murăd Bakhsh, II 209 persecuted by qāṣī of Lāhor II 210 211 212, murderous attack upon him by Europeans of Lahor, Il 212 213, at Qasūr, near Lāhor II 214, 214 n 1, fails to marry a Pathan willow daughter of Dindar Khan, of Qasür, II 214, 215, called in by Daulat the eunuch of 'Ali Mardan Khan, II 216, 217, pretends to be an exorcist, II 217, 218, encounter with an angry slave, II 407, 408,

leaves Lahor, IL 227, 227 M. I. passes through Sibrind, Agrah, Strat and Daman, II 227, 228, arrives at Bändra and settles there (cerca 1676), II 228, loses his money and returns to Dihli (circa 1677), enters the service of Shah 'Alam (1678), IV 218, 219, 220, 221, marches with him to Aurangābād II 230, 230 n I, his dealings with A Legrenzi, physician at Aurangābād (1679), IV 265, bleeds Shāh 'Alam, IV 224, a case in harem door-keepers interfere II 411, treats a concubine of Shah 'Alam II 411, trick played on to test his acuteness, II 398, Shah Alam attempts to convert him II 401, Shah 'Alam tries to persuade him to marry, II 395, 399 400 he supplies wine secretly to the pr ces II 193, called in to treat Mu izz-ud-din, son of Shah 'Alam, Il 196 at Odepur and Ajmer, marches back to Aurangabad (1681), Il 239, leaves Alam's service (1682 or Shah 1683) II 201 treats commander of Surat fort II 446, taken for Saint Jacques, surgeon attempt to arrest him at Surat (1682) IV 203, at Daman (1642 or 1083) III 120 13) 130 H 1, goes via Sarat and Daman to Goa (1683) II 261, called in by Portuguese to translate letters, Il 261 at Goa (1683). III 116 117 139 139, treats a case of impotence at Goa, III 117 accused of treachery at Goa, II 264 sent as envoy to Sambha JI (1683), II 266 267, 271, his audience with Sainbhā Ji II 266, 267, his report to the Viceroy, II 266, 267, sent as envoy to the Mogul first off Vingorla, 11 268, 269; sent by Viceroy of Goa to interview the envoy of Shah 'Alam, II 273. sent as envoy to Shah 'Alam from Goa, III 136, 136 n 1, 137, 138, vists camp of Shah 'Alam, II 275, 276 277 278, reports to the Goa Vicerov result of embassy to Shah 'Alam II 278 made a Knight of St Iago, II 281 282, 283, forced to rejoin Shah Alam (1684), II 286, tries to escape from Shah 'Alam but fails (1084), II 283, 284, takes flight to Gulkandah II 289, 290, 291, goes on to

Machhlipajanam (Masulipatam) and Narsapur, II 293, 293 # 1, applies to Laurens Pit at Gulkandah for to Laurens Pit at Gulkandah for assistance, II. 296, escorted back to Gulkandah, II 294, 295, bleeds King of Gulkandah's wife, II. 291, escapes to Madras, II 296, marries widow of T Clarke (1686), settles in Madras, III. 297, 298, life at Madras, III. 90, employed as intermediary by Governor William Gyfford, III 90, 91, 93 94, life advice as to negotiations sought (1687) by English, IV 441, defrauded by Portuguese at San Thome, III 126-129, tells an apologue to Bishop Gaspar Affonço apologue to Bishop Gaspar Affonço (circa 1694), III 286 287, refuses employment under Consul John Pitt (1699) I lxxii, sent with present to Dā ūd Khān (Jaruary, 1701), III 385-392, at Arkāt in 1701, IV 234, 235 n 1, returns to Madras, III 393, letter to Dā úd Khān (1702), III 358, 359 sent to negotiate with Da ud Khan at San Thome (February, 1702) III 400-404, goes to San Thome to help French envoy (1702) III 405, 406, helps the French (1691 and 1703), IV 414, 456, invited to visit Dā ūd Khān at Cuddapah (1703) III 482 483, interviews the Abate di San Giorgio (1704), IV 78, 79, visits Patriarch of Antioch at Pondicherry (1704), IV 79, sends a parting present to Patriarch of Antioch (July, 1704), IV 253 the Patriarch throws it into the sea, IV 254, letter to, from Archbishop of Goa (December 23, 1704), on Patriarch's acts IV 106, visits Pondicherry (February, 1705), IV 166, and Fort St David, to see G Roberts, IV 168, called in to attend François Martin (1705) IV 168, 169, is troubled by Brahmans at S Thomas's Mount (December 1705), IV 217, 217 n i, sent by Governor Pitt with deputation to Dā ūd Khān (November, 1706), IV 129, 130, house at St Thomas's Mount, Dā, ūd Khān stays at (1706), IV 129, 129 n 3, receives gifts on departure of Da, ud Khan from San Thome (1706) IV 132, death of his wife (December 15, 1706), IV 276, his wife's legacy to Gaspar Affonço, IV. 357, is a signatory to affidavit of January, 1707, IV 361 s. 1, at Pondicherry (1709); receives there news of Kam Bakhsh's defeat (January 31, 1709). IV 406, different spellings of his name, I xvii, was he related to the Manutio family of printers? IV. 412, his false boasting of his parentage, IV 225, pranks at Dihli, IV IV youthful pranks at Dihli, IV 206-208, boasts of his 'Venetian readiness,' IV 418, his remarks on his work, his age, and on executors (January, 1705), IV 96, able to speak Persian and Hindustani, II 137, distrusts the Jesuits, IV 94, position as a physician, II 408, jealousy of native physicians, II 404, 400, jealousy of Goa physicians, III 134, 135, boasts of his cures, II 405, 406, uses actual cautery for dog-bite, III 123, Dalpat Rão, Bundelah, a patient at San Thome, II 435 his house in Madras, I lxv, further details, IV 413, his house at St Thomas's Mount, III 399, 399 m 1 414, at request of M François Martin and A B Deslandes begins to write his memoirs (1699), I xxxvi II 76, why he wrote in different languages, I xxxvii, reproves Morsieur Bernier for inaccuracy II 66 66 # 2, 75 75 n 2, 76, was writing Part II in May, 1699, II 232, sends Parts I, III to France by A B Deslandes (1701) I lvii, objects to Catrou's treatment of his work, I xxxiv, his letter to Venetian Senate (January 15, 1705), I xxxiv, sends original MS of Parts I, II, III, and also Part IV, to Europe by Father Eusebius (1705), xxxiv date of writing Part (1706 or 1707), IV 234 n 1, last date is January 31, 1709, IV 406. despatched February 1711 412 moves his home from Madras to Pondicherry between 1706 and 1712, I lxiv, summoned to Lahor (1712) but death of Shah 'Alam prevents his journey, I lxvi, granted passage to Europe (October 1716) but declines it, IV 435, his character as shown in his memoirs, I lxx-lxxx, probable year of death (1717), I lxvn

Manuchy, Manrico, in Madras (1738),

IV 413

Manuel de St. Joseph, Cordeher, Vice-Commissary, III 434, interferes on behalf of Father Ephraim, III 476, testimony to good work of Father Ephraim, III 467, 468, 469, 470, 471, 477, 479, 480, references, III 448, 448, 1, IV 458

Manuel, Ignacio, Armenian captain of the Santa Crux takes Patriarch of Antioch to Manila (1704) IV 253 n 1, and to Macao (1705), thid Santa Cruz reaches Madras IV 253, 253 n 1, brings three dogs from Manila which are given to Dā ūd Khān IV 254, 254 n 3 255, 256

Manuel, Dom Joan, at Goa (1660) IV 84 n 2

Manutio family of Venetian printers relationship to N Manucci considered IV 412

Maqbūlā one of Dārā's executioners I 358, 383

Maquari, Monsieur surgeon at I'on dicherry IV 168

Marakkanam river, divides the two Karnatiks III 242 242 n I

Marava country limits of IV 442, Christian congregations in III 236, 236 n 5, tribe or caste (Maravar), III 99 n 1 100, 100 n 1, 102 103, III 311 n 1

Marcara, Armenian in French employ (1668-72), IV 432

March order of Emperor's II 69

Marchand des Indes commanded by

Monsieur Bouynot IV 104 104

n 4, sold to an Armenian Malle
gujas IV 159 159 n 2

de Marcoss Joseph brother of Khwajah Abnûs III 94 See also

Abnūs and de Marke Marcus, Ignatius See Manuel Ignacio Māri, village on Indus I 322 n I Mariani, Sabino, Patriarch of Anti-

och's auditor, IV 43 43 n 1
Marin-Labbe See Labbe, Marin
Mariners, story of shipwrecked III
108, 109, 110 111

Mārkandeya story of III 26, 27 de Marke (or Marks) Joan See Abnūs Khwājah

Abnūs, <u>Kh</u>wājah Marmagāo the anchorage at IV 86, proposed transfer of capital to (January, 1684), IV 435

Maronites, their musical instruments

Marques, Bento, a shipwrecked mariner, III 111 Marriage at Madras, dispute as to validity of, IV 32, 33, 33 \* 1, \*\*, 2 Mars, the planet, supposed to dominate India, I 135

Martin François, Director-General Manucci writes memoirs at the demand of, II 76, arrives in India (Sūrat), 1668, his trouble with land customs in Gulkandah (1670), IV 433 at Masulipatam (May, 1672), IV 444, at San Thome (1673) III 284 n 2, founds Pondicherry (1674), III 284 n 2, 15 director there (1674-80) I lxxxm, at Sürat (1681-86), I lxxxm II 261 261 n 1, III 147n 2 leaves Sürat (1686), IV 461, governor of Pondicherry (1686-1706), II 297, 297 n 1, surrenders Pondicherry to Dutch (1693), I lxxxvi is taken to Batavia, allowed to proceed to Hügli, lives there to Pondireturn (1694-99) cherry (1699) abid receive possession of Pondicherry from Dutch (1699) III 407 407 n 1 describes defeat of Mogul plunderers (1699), IV 454 sends envoy to Da, ad Khan at Cuddapah (1701) III 393, 394, letters of thanks to Manucci (1701), III 394 letter to Manucci (1702), II 357 Manucci's reply III 358, sends envoy to Dā ūd <u>Khān</u> at San Thome (1702), III 405, 405 n 2 400 407 Dá ũd Khân sends presents to (1702) III 406, letter from Scadatuliah Khan to (1703), III 484 prepares for war with Dutch (1703) IV 456 B Phoosen taken before (1705) IV 161 negotiations with envoys for release of Dutch prisoners, at Pondicherry, W 162 163, terms made IV 164, 165 m irriage of his granddaughter to Monsieur d Hardancourt (1705), IV 166 166 n 2 illness of (February 1705) Manucci called in to attend, IV 168, 169, dealings with Dā ūd Khān (1705), IV 239, attitude in dispute between Jesuits and Capuchins IV 278 # 2, and in the transfer of the native parish of Pondicherry to the Jesuits (1699), IV 364 n 1 365 380 386, letter from the Comte de Pontchartrain (1702), IV 380, 380 n 2, Martin's death (December 29, 1706), IV 276, references, III 284 n. 2, 326, 352, 382, 383, 400, 507, IV 16, 17, 18, 37, 74, 103, 104 m. 4, 158 m. 2,

215 n 2, 232, 288 n 3, 350, 351, 456

Martin V (Otho Colonna), Pope, Brief of, IV 327, 327 n 1, 328 329

Martin, captain of the St Louis, IV 101, 101 n 2, 102

Martin de St Jean Capucho Assistant-

Commissary, III 480

Martin, J B French official at Pondicherry (1693), director at Surat (1696-98), l lxxxv1, IV 155

Martin, Pierre, Jesuit missionary in Tanjor, III 239 n 2 333 n 3, letter to Manucci, III 363 364 365, 366, letter quoted IV 441 references, III 357 357 n 1, 358, 361, 362

Martins, Gonsallo, Jesuit and moneylender III 166, 167 168, IV 445 Martins, Thomazia, a Hügli ciptive

in service of Roshan Ārā Begam II 35

Mary, ship, at Sürat (1703) III 49) Masankhel Pathan tribi II 451

Mascarenhas de Almeda Vanuel Captain of San Thome (1646) III

478 479 n 1
Mascarenhas, Manuel governor of Sau
Thome, letter of Father 1 phraim

to III 429, 429 n 1 Mascarenhas, Vasco Conde de Obidos Viceroy of Goa (1652 53) III 169 160 a 18tter from (1623) IV 446

169 n 2, letter from (1653) IV 446 Mascarenhas, Dom Phelipe, Viceloy of Goa (1646-51) I 232 n 1, presents sent to Mir Jumlah I 232, order by (1645), hung in (flay (1648), IV 445, letter from (1646), IV 446 references III 118 164 164 n 2, 432, 432 n 1, IV 151, 151 n 1

Maghhad, in Khurasān death of Prince Akbar at (1706) IV 267 n 1, his burial IV 268 princes of, Shāh Nawāz Khān descended from, I 325 Mashhūr, one of Dārā's executioners,

I 358
Mason, Charles college friend of

Viscount Bellomont, I 73
Masqag, Ruy Freire de Andrada,
governor of (circa 1622-33), III
220, 220 n 1, 221, 222, 222 n 1,
223, story of a sorcerer, III
220, 221, 222, the Arabs seize
it (1648-49), IV 88, 88 n 2, 88
n 3, Portuguese attempt to recapture, II 170, 170 n 2, 171, Arab

plunderers from (1703), III. 491, 492, Arabs from trouble Portuguese at sea and on West Coast, IV. 86, imports ghi from Sind, II 427, references, II 462, III 160, IV. 448

Masson, a French pirate, IV 169 Masti Gate, at Lähor, II 185 n 1 Mastrilli, Father Marcel, 5 J, IV

Mas'ūd, Sīdī, Habshī, governor of Adoni III 230, 230 n 1 231, 232

Masulipriam (Machhlipainam) revenue of, II 417, trade with Sūrat, I 61 factories at, III 301, the Dutch at, II 384, 386, 387, Jean de Thevenot at (circa 1666), I lxxiv, inundation at (1679), IV. 452, tidal-wave on coast of (1701), III 295, 295 n 1, Manucci reaches (1685), II 293, Dutch envoy (Biccherus) starts from (1688), II 395 Sir William Norris at (1699), II 380 n 1, 381 death of John Pitt near (1703), IV 133, 133 n 1, disorder in (1704), III 500 500 n 2, 501, 501 n 1, references, II 296, 297, 297 n 2, III 244, 284 n 2, IV 203 209 215 n 2, 249, 444

Matheus Dom Bishop, living at

Matheus Dom Bishop, hving at Bicholim, I 211 n 1, and Sa'dullah Khān the wise wazīr, I 211, 212, hfc of IV 423

Mathurā (Islāmābād) I lviii, temple it, III 142 245 destruction of the great temple II 154, revolt of peasants near II 434 ref

de Matos, Antonio, a shipwrecked miriner, III 111 Matricide punished by death by

snake-bite, IV 422 Matsya (Fish), incarnation of Vishnu,

III 9 n 3 10 Mattalava, a Hindû prince killed by Dā ūd <u>Kh</u>ān, III 451

Maudigar caste, III 311 n 1 Mauduit Pierre Father, SJ, IV.

146 n 2

Mauldar ('amaldār) a factor or agent III 379

Mauricet, Brother See Moriset, Claude

de Maya Mathias, Jesuit, III 458

de Maya Thomas, Chief Captain of San Thome III 129

Māya, temple at, III 245, 245 n, I Māyapur, close to Hardwār, III 245 n I

fayen, Gregolie, a Jesuit at Goa, III. 458, 458 m. 3 Mocca. See Makkah de' Medici, Catherine, and the Capuchins, IV 301, 301 m I Medicine, use of human fat and flesh ın, II 210 211, 212 Meerman, Baron Gérard of the Hague, buys manuscript of the

'Stona do Mogor 'I xxx Meerman Comte Jean, son of Baron

Gérard Meerman, I xxx Meghdambar, a kind of litter, II 72

11 3 Megnä river II 118 n 3

van der Meiden, Adriaan, governor of Ceylon IV 450

Melaiassas, kind of mango at Goa, II 169, III 180 Mel-ām-padam, one of the Hındü heavens III 24

Meleq Khās See Ayāz, Malık Melique Cesare Luigi, Armenian IV 310 ref, witnesses Capuchin petition (December 23, 1706), IV 338, 338 n 1 presents Capuchin petition to Bishop of San Thome (1706),

IV 363 363 n 1, 364 Melons from Balkh, II 38, grown at

Lähor, II 186

de Mello de Castro, A See de Castro A. de M

de Mello e Castro Antonio Viceroy of Goa See Castro A de M

de Mello de Castro Caetano, Viceroy of Goa (1703-7), III 491, 491 n 2, IV 103, 103 n 1, 177, 177 n I, drives away the Mahrattahs IV 250, 250 n 1

de Mello Hieronimo, commander of Nossa Dama de Misericordia (1704),

IV 102, 102 n 3

de Mello, Leonora Nunes Pereira, write of Thomas Goodlad, III

de Mello Louis, General of San Thome 1639), III 478 479 n 1

de Mello, Salvador, commander of San Gaetano (1704), IV 102, 102 n 3. 103

de Mello Simão Captain of Ormuz surrenders (1622), IV 88, 88

de Mello, Tristão, murderer of A M Supico, III 170

de Mello de Sampaio, Diogo See de Sampaio

de Mello de Sampaio, Luiz See de Sampaio

Mellos and Mendocas disputes at Bassain (1656), II. 144; III. 294, 295, corroborative evidence, IV. 452

Mendocas and Mellos. See Melios and Mendocas

de Mendonças, Luiz and Manuel, murdered at Bassain (1656), IV

de Menezes, Dom Anthome, General,

at Goa (1704), III 492

de Menezes, João Jaques, name assumed by son of Saint Jacques, French surgeon, IV 203 de Menezes, Manoel da Silva, judge,

of San Ihome, III 127, 129
Menhal, henna, the use of, II 340, 340 n 1, 341, Ill 150 Menolhao Clodio See Malier, C

Mergůi, formerly belonged to Sunt. III 507, 507 n I

Merta, conceded to Aurangzeb by the widow of Jaswant Singh, II 234, references, II 240 n I, IV

434 Metal plates, use of, for inscriptions,

Metuvar' Rajpūt tribe, II 435, 435 m 1, probably meant for Maha Tunwar or Toar IV 437

Meudon, establishment of the Capu-

chins at, IV 301 n 1 van Meurs Father, SJ of Limber letter from, quoted, IV 146 n 1 Mewātis, the, II 383, 458 of Lumberg,

Mexia, Father Thomas, at San Thome, III 475

Mexico IV 439

Mezzafalche, Giovanni Donato, missionary in China, III 184, IV

michael Angelo, Father See Michel Ange

Michel Ange Father, Capuchin, of Madras involved in disputes con-cerning Confraternity of Rosary, IV 44, 45, 46, 48, 50, summoned to Pondicherry by Patriarch, IV 9, governor prevents his going, IV 11, is suspended, IV 11, tries to leave Madras clandestinely, IV 13. appeals to Rome, IV. 19, refers Patriarch of Antioch's proceedings to Archbishop of Goa, IV 54. receives Pastoral from Archbishop of Goa (January, 1705), IV. 107. 109, demands money entrusted to Khwajah Ovan by Friar Dommgos, IV 195, difficulty over Friar

Domingos' bequest, IV 196, 261, takes part in the burial of an Armenian Dominican, IV 358, difficulty at burnal of Father Thomas Abarenes, Dominican, IV 261, 261 m 1, 262, his letter to Bishop of San Thome, IV 282, presents petition concerning the Decrees of Propaganda, IV 322, 322 m 1, his letter to the Bishop of San Thome, IV 322, 323, Bishop's reply, IV 323 receives permission from Bishop to publish Decree-IV 320, 322, 333, 339 his suspen sion, IV 325, again visits the sion, IV 325, again visits the Bishop and argues the case of Father Esprit, IV 345-353, his argument unsuccessful, IV 354, Manucci's wife's legacy to Bishop Gaspar Affonço, trouble about IV 357, objections to transfer of native parish of Pondicherry to Jesuits, IV 364-366, 386, references, I lxiv, lxvii, III 428 # 1, IV 37, 288 n 3, 307, 363 n 1, 364 n 1, 365 n 1 Michel, Maximilien, Father, SJ, IV 146 # 2 Middelburg (Holland), the Dutch Company's Council of the Seven-teen at, II 385, 388 Muddelburgh, Dutch ship, at Malacca (1705) IV 141 n 2 Miguel Anjo, Father See Michel Ange, Father Mihr-un-nissä Begam, fourth daughter of Shāhjahān I 240 Mihr-un-nissä, daughter of Aurang zeb, marries Lzad Bakhsh 1672 dies 1706, II 58 n 1, 188 n 1 Millett, N captain of Loyall Merchant (1664), IV 428 Milton, Dom Joso, Theatine, fugitive from San Thome, IV 67, 67 Minahs, a thieving tribe, II 458, 458 # 1 Mines, diamond, II 417 Mints, money coined in every province, II 413 Miran Shah, Sultan, and the King of Kashghar, I 103, 104, 105, 105 # 1, a title offered by Aurangzeb to Shah 'Alam, III 420 Mir Baba (Malık Husaın), fosterbrother of Aurangseb See Bahādur <u>Kh</u>an Mir Bakhshi, duties of, II 419 Mirrophitam, Bishop of (Mullener), IV 446

fr Muhammad Sa'ld, native of Ardistan, entitled Mir Jumlah, I Mir Muhammad Sa'id, 226 # 1, becomes wasir of King of Gulkandah, I 231, 231 \* 1, 232, invests Kalıyanı, I 239, 240, discovers treasure in the Karnatik, III 242, consults a witch of Cochin, III 224, betrays King of Gul-kandah, I 233, 234, 235, joins Au-rangzeb, I 236, 237, called to Dihli by Shahjahan, 237, 237 n ridiculed by Dara, 226, given title of Wazīr-i-a'gam and Mu'azzam Khān Khān Khānān, presents a great diamond to Shahjahan, I 237, 237 n 1, 238, 13 sent to the Dakhin I 238, 242, deserts Shahjahān for Aurangzeb, I 249, 250 262 assists Aurangzeb I 328, 329, 330, renews campaign against Shāh Shujā' I 337 338, 369, pursues Shāh Shujā', I 333, 334 occupies Rājmahal I 335, 336, makes Mirzā Jānī governor of Rājmahal, II 86, is sent by Aurangzeb to conquer Assam II 66 98, his campaign in Assam, II 86 98 09 100 101, IV 430, dies at Dhaka (1663) II 101 102, 102 n I, IV 430, his widow's jewels plundered II 201, a portrait of, IV 412, references, I 332 370, II 48, 81, 87, 90, 105 n 1, 117, 153, 179, 289 Mirrors, Shahjahan's hall of, I 194, 195 Mir Saman or Lord Steward, controls royal household, II 419 Mirza,' a Christian high in Shah jahān's favour, IV 427 Mirzā Arjanj, attempted identification IV 207, 426, 461 Mirzā Dakhini See Shāh Nawāz Khān Mirza Jani, possible identification. I. 328, IV 426 Mırza Küchak See also Quwam-uddin Khān (his Indian title) Mirzā Sultān, brother-in-law Muhammad Amin Khan, killed by Pathans II 201 Mirzā Taki, governor of 'Guilon,' story of, IV 416 Misericordia, church at Goa, III. 158 # I Miskin, Khwajah, or Mushkin, Khojah, eunuch in service of Dara, I forsakes Dārā, I 345, 345 n 1 Misri Khān, Manucci's rival with the

Pathan widow, II 215

560 INDEX

Missionaries general remarks on, II 94, 95, 95 \* 3, Manucci's advice to, III 197, 198, Portuguese persecution of, III 199, for China call at Madras, write to Manucci from China, III 184, 185

Missions Etrangères, their college in Siam (1666-1901) III 509, IV 4-9 Mithila, King Vedeha of story of,

IV 418

Miunes Jacob Dutch surgeon (1665) See Jacob

Mocenigo Alvise Doge of Venice IV 144 n 1 ref

Mochi Darwazah at Lähor II 195 Mogul lists of their kings from Taimur I 97 n 1 the prophesied and of dynasts, IV 232 233 Empire of Great I 49 61 66 the Great or Emperor, I 38 69 120 Empire, boundaries of the, II 441 mode of government II 419-421, army, II 423, coinage II 431 461, audience-hall, II 462, taxa tion II 413-418 sarães on every route in I 68, religion in, I 41 they are Sunnis, I 40 II 16, their easy method of devotion by visiting tombs II 16 real weakness of the Empire II 441, oppressions at Surat Manucci's speedy way of ending IV 62 their Court Manucci's treatise on I lxix II 329-412, Court, sumptuousness of, II 330 princes solemn demeanour in public II 401 they unbend in private, II 401 Persian language in use at Court, I 87, their fondness for flowers and perfumes 1 37, their love of exaggerated praise 165, 166, their belief in astro logy I 213, they are treacherous I 129 130 n 1, and always deceive, IV 438, their camps dreadful condition of, IV 116, their soldiers desert to Mahrattahs, III 192, the Great Lord Bellomont announces himself as ambassador to (1654), I 60, contest for the succession (1658-59) I 228 386, fleet from Surat, Viceroy of Goa promises to allow free passage to (1683), II 272, aspirants to throne, jealousies of (1700), II 324, IV 116 117, Great, vicariate apostolic of, IV 370 n 1 See also Aurangzeb Mokha IV 428

Molenwerf, the, sets sail for Batavia.

IV 160

Mollem, Chüliä, of Cuddalore, III

376, 378, 379
Mondiger, Hendrik, skipper of the Goude Vogel Phénix, killed, IV 160, 161

Monkeys reared in temples, III 141,

Monson W, official at Madras (1738), IV 413

Monte Grande See St Mount

Monte Pequeno (Little Mount), III 180 n 1

Monte Pulcingo (Tuscany), birthplace of Roberto de' Nobili III

Morad the Armenian, one of the fictitious Ethiopian ambassadors, II 110, 113

de Moraes Agostinho, a shipwrecked mariner III 111

de Moraes Henrique Bravo chief treasurer of Primatial Sec of Goa, IV 109

de Moraes Mexias Joso Portuguese ou. ido at San I home IV 60, takes refuge in Madras IV 179 179 n 1 'Morale Pratique des Jésuites, La' alluded to IV 308 308 n 1

Moreira Souza clerk at Goa, II 282 Mori Darwizali at Lähor, II 186

Moriset Claude Jesuit Brother, writer of the letter brought to Father Esprit (1706), IV 305 305 n 1

Morocco draft letter from Charles II to the King of I 74 Lord Bellomont authorized to negotiate with the Emperor of, I 74, projected visit to, abandoned I 75

Morpurgo, Dr Salomone of National Library, Florence referred to, I

xlvm Morse, N., Madras official (1738), IV

Mosarabic language, III 471, 471 n 1 Moschini, Gianantonio his remarks about Manucci, IV 414

Moses, books of I 48 Mota island See Manoel de Mota de Motta Gaspar Portuguese councillor at San Thome, IV 66

Mount Great Mount, Big St Thomas's Mount

Mountague, Mr. at Cuddalore, III 376, 377

Moustaches, sumptuary laws as to, II 8

Movses (Moses), Bishop of Zulfah, IV 182, 182 # 2, 191

Magambique, III. 79, 145, 160, 174, 280, 281, 281 m. 1, IV. 431, 432 Mu'agam Khan See Mir Jumlah Mu'agam, Suljan See Shah Alam Mubaris Khan, an officer under Shah 'Alam, II. 405

Muchalkah, or bond, extorted from Europeans at Sürat (February, 1699), III 298, IV 156 n I,

Muchiyan, a painter or cabinet-

maker, III 337 n 1
Mudals, a South India caste name, IV

453 Mudaliyar, etymology of, IV 443 Mudkal, battle near (January, 1565), IV 442

Multis, judges subordinate to chief qazi, II 419

See Mogul Mughal

Muḥamdi Khān, of Rāmgır, IV 248,

Muhammad, the prophet, I 39 40, 48, II 14, 58, 111, 270, his sepul-chre at Makkah, II 300 ref

Muhammad 'Adıl Shah, King of Bijāpur, dispute with the Jesuits, III 166, 166 n 3, 167, 168, 168 n 1, story of, IV 93, reference, III 233

Muhammad 'Ali Beg, Nazır of Shah 'Abbas, his humility IV 433 Muhammad III, of Hasani Sharif

line, in Morocco, I 74, 74 n 3

Muhammad Amin Khan, son of Mir Jumlah, I 233 \* 1, unable to leave Gulkandah, I 233, defends humself from arrest by King of Gulkandah, I 234, assists Aurangzeb in besieging fortress of Bhag nagar, I 235, left at Dibli as a hostage, I 239, seized by Dārā, liberated, 255. afterwards 1 accused by Dara of treachery I 262, welcomes Aurangzeb into Agrah, I 292, insists on Dārā being put to death, I 356, sent to escort Persian ambassador into Dihli, II. 48, 49, entertains the Persian ambassador, II 53, on the march to Kashmir (1662), II 69; made Viceroy of Lahor and Mir Bakhshi, II. 102, governor of Lähor (1668-70), II 176, 176 n 2, 179, carries off Manucci by force, II 196, 197, falsely accuses Manucci of theft, II 197, 198, 199, his dealings with the Pathäns, and his defeat, II. 199, 200, 201, offers to VOL. IV.

continue Pathan campaign, offer refused, II. 202, appointed to refused, II. 202, his death (1683), II 202, 202 n 3, references, 236, 264, II 44, 51, 59, 101, 146, 203, 221

Muhammad Amin Khan, Chin (died 1721), IV 101, 101 n 1

Muhammad Hādi, Mir (Fasā, il Khān), ili 270 s i uhammad Ibrāhim, Qaramānlū

Muhammad

See Asad Khān Muḥammad Ibrāhim (Khalilullah Khān, afterwards Mahābat Khān), Haidarabadi, II 288, 288 # 5. 289, III 91, 91 n 1, 93, 93 n 1, 94, 95, was Gulkandah governor of Karnātik (1672), IV 451, helps N M's flight (1685), II 289, 290, 291, deserts to Shāh 'Ālam, II 292, 292 m 1 292 m 3, receives from Aurangzeb the title of Mahabat Khān (1685), II 292 n 1, a story of, II 445, 445 n 2, made governor of Barar (1687), III 93 n 1, sent as Viceroy to Lähor, II 308, his death, II 308 n 2

Muhammad Ja'far, an officer at Cuddapah, III 483

Muhammad Karim, II 121 n 1 Muhammad Khān Bangash, of Far-rukhābād I 205 \* 1

Muhammad Mahdi, Mir See Hakimul-mulk

Muhammad Mir, foster-brother of Shāh Ālam, sent in pursuit of Manucci, II 284

Muhammad Muqim, Mırzā, II 404, 405

Muhammad Muqim, physician to Aurangzeb, I lxxv, lxxvi, II 404, IV 218 219, 266, 267

Muhammad Nāsır, Hāfig, dīwān of Gujarāt, I 198 n 2

Muhammad Quli <u>Kh</u>ān, Mahomedan name of Netū Ji, Mahrattah, II 139 H I

Muhammad Outh Shah, King of Gulkandah, III 233

Muhammad Rışā secretary of Muhammad Amin Khan, death of, II

Muhammad Rifa, foster brother of Shah 'Alam, cured by Manucci, II 406

Muhammad Rua, Mirza, officer of Shah 'Alam'(1684), III 137 Muhammad Sausq official at Shah 'Alam's Court III 137

Muhammad Sa'id, Mahomedan name of Sarmad, IV 427 Muhammad Sa'id, diwan of Puliacat, IV 270 % I

Muhammad Sa'id, Mir, his dealings with Sir W Norms, II 380 # I Muhammad Sa'id, governor of San

Thome, III 287, 287 n 1, 288, 296, proposal to rebuild San Thome disapproved, III 296
Muhammad Sa'id diwan of the Karnatik III 385 n 1 ref, 386

ref 386 n 1 Muhammad Sa'id, qāşī of Sūrat (1703), III 490

Salıb Nagshbandi Muhammad marries Murād Bakhsh's daughter (1672) II 187 188 n 1 goes mad II 207, wounds the princess his wife II 208

Muhammad, Sayyıd founder of the Mahdawi sect IV 263

Muhammad Sharif Mir, at Hügli (1663), IV 429 Muhammad Sharif English wakil

uhamma (1686) III 92 ———mad She<u>kh</u> from Muhammad envoy Aurangzeb to Viceroy of Goa (1683), II 260 280 281 282

Muhammad, Sultan, a king attacked

by laimur, I 99

Muhammad Sultan eldest son of Aurangzeb his marriage to the daughter of King of Gulkandah I 235 235 % I, IV 444 sent to fetch Vir Jumlah from Kahyani I 249 he returns without him I 250 Aurangzeb in treaty for his marriage with daughter of Shāh Shujā' I 187, goes with Aurangzeb to meet Viurad Bakhsh I 253, Shahbaz resolves to kill I 263 the attem . frustrated I 263 in Aurangzeb's right wing in battle of Samugarh I 274, routed by Dara, I 280, takes part in Aurangzeb's entry into Agrah I 292, offers to visit his grandfather, Shahjahan hopes to gain him over, I 293, Shahjahan attempts to secure him by trickery, I 294, 295, the attempt unsuccess ful, I 295, Shāhjahān finds his visit 18 a pretext to secure the fort, I 294 sent by Aurangzeb to invite Murad Bakhsh to visit his camp, I 300, annoyed at being put under orders of Mir Jumlah, I 333, 336, they advance towards Raymahal, I 334, deserts to Shah Shuja' I 336, Mules, plentiful in Multan, II 426

returns to Mir Jumlah, I 337, sent to fortress of Gwaliyar, I 338, removed from Gwäliyar to Salimgarh, II. 194, possoned at Salim-garh (1677), II 195, 195 n 1, 395, references I 279, 304, II 57, 57 % 2, 302, 395, 396, III 233 Muhammad Yar Khan, IV 447 Muhammadzai, Pathan tribe, II 454,

454 n I

Muhammad Zamān sent to Rome by Shāh 'Abbās, becomes a Christian, II 17, 17 n 1, 18, takes refuge in India II 18, sent to Kashmir, II 18, summoned to Dihli (1660-1), II 17

Muhammad Zamān, a Persian painter

(1675-76) II 17 # 1

Muhlburg, near Carlsruhe, I 83 Muhsin Khān, physician to Shāh Ālam and Aurangzeb, II 404 406, IV 242, 242 H I

Muhtasib, or official censor, II 7 Mu in-ud-din Ahmad, Mirak Amanat Khān I, a grandee and an alchemist, I 159 n 1, II 207, IV

157, 157 m 1, 158, 158 m 1 Mu'in, Mir, Uzbak, sent against Madras (1701) III 389

Mu izz-ud-din Sultan, eldest son of Shah 'Alam, married to a daughter of Prince Akbar II 323, 323 # 2 \*\*\* Manucci supplies wine to II 393, guarrels with his father, II 396 quarrels with his father, II 396 Manucci entrusts money to, II 283, suggests assassination of Aurangreb (1687), II 302, made prisoner by order of Aurangzeb II 303, 304, 304 n 1 305 poisons his wife II 410, 411, rewarded by Shāh 'Ālam (1707), IV 123, sent to the Dakhin (1707), IV 124 124 n 1, references, II 277, 277 n 1, 313. IV 405 406 Sec also ahandar Shah

Mukarram Khan See Tagarrub Khān

Mukhtar Khan, Viceroy of Ujjain (Malwah) III 194 194 # 3 Mugarrab Khan (Shekh Hasu), of

Kairanah III 179, 179 # 1 Muqarrab Khan See Khin Zamin (Shekh Nigam)

Muqim Hakim Muhammad See Muhammad Muqim

Mulberry trees grown to feed silkworms, II 418, grown at Lahor, II 186

Mullener, Joso, Monsenhor, musionary Bishop in China, III 184, IV 446 Multafat Khan (Ibrahim Husain), second secretary of Aurangzeb (1662), II 37, biography (died 1681), II 37 m 1, II 225 m 1, sent to take charge of Dihli, II 446, 446 # 1, defeated by Agrah villagers, II 224, 224 # 1, his death by poison, II 225, 225 # 1, references, II 45, 59, 344, 344 n 2 Multan province revenue of, II 414, trade of, II 426, shrine of Khwajah Baha-ud-din at, I 316, 316 n 1, 'Izzat Khān appointed to (1650), II 218 n 1, Aurangzeb sent to by Shahjahan, I 187, petitions to be withdrawn from, I 188, Dārā and his family go to (1658), I 312, 313, 315, Aurang-zeb arrives at (1658), I 318, leaves, for Agrah, I 319, gariison of Bhakkar return to (1659), I 362, they move on to Lahor I 363, Prince Muhammad A'gam appointed to (1675) II 188 % 1, Prince Akbar recalled from (1679) II 239, 239 % 3, Shah 'Alam goes to (1701), III 258, reference I lvm, 164, 317, II 47 % 2, 85, 186, 322, 442 454 Multānī Darwārah, at Lāhor, 1I 185 n 1, 186 ultipliers, sect of at Trimbak III 145, 145 n 1, 146, IV 444 Mumin, Hakim, physician to Bahadur <u>Kh</u>ān, II 82 Mûmin Khan, envoy of Shah 'Alam tries to carry off Manucci, 11 295. 295 m 1, 296 ref Mümin Khān, an official in charge of elephants III 81

Mūmiyāi, I 55, further details about, origin of the word, IV 416 Mumtaz Mahal (Tāj Mahal), wife of Shāhjahān, I 180 # 1, 227, Portuguese of Hügli seize two slaves of, 1 176, instigates war against Portuguese in revenge I 182, her death, I 183, 183 n 1, Shahjahan's sorrow for her death, 360 date of her death corrected, IV 422, her fourteen children, IV 425, her tomb at Agrah, I 183, 292, 360, II 116, burnal of Shahjahan there, II 126,

Mundiyahs (Mundas), or Shavelings, march on Dihli (1672), II 167, 167 m. 1, 168

Munger, town of, II 82 Muni, a king of penitent monks, III Munich, III 460 % I Munis, João Bautista, counsellor at San Thome (1704), IV 68 Murad, one of Dara's executioners,

"

I 358 Murad Bakhsh, fourth son of Shahjahān appointed to Gujarāt, I 187, 198, his summary treatment of a supposed traitor, I 240, 240 n I, rises against Shāhjahān, I 246, letter from Aurangzeb to, I 248, the reply I 249, requested by Aurangzeb to join him with all his forces, I 252, persuaded by Aurangzeb to disregard letters from Shāhjahān, I 254, meets Aurangzeb near Māndū I 253, advances with Aurangzeb, I 257, 258, defeats Jaswant Singh, near Ujjain I 259 III 148, warned against Aurangzeb by Shahbāz I. 263, in command of cavalry at battle of Samugarh I 274, 275 displays great valour, I 280, praised by Aurangzeb I 283, arrives with Aurangzeb at Agrah I 290, arrives starts with Aurangzeb in pursuit of Dārā I 298, warned to mis-trust Aurangzeb's pretended deference I 299, deceived by Aurangzch I 300 300 n 2 301 302, scized by Aurangzeh I 303, 304, 305, sent to Salimgarh, I 306, character and pursuits of I 239 240 removed from Salimgarh to Gwiliyar I 339, his fate, I 382, 383, his daughter married to a holy man of Balkh II 187 188 # 1, references I lvm 179 267, 273 281, 284 296, 338, 369 380, 381, 334, 385, II 52, 106 433 434, 435 Murad Mulia, Mahomedan governor

of San Thome (1705), IV 179 217 Murad, Sultan, the Grand Signor, I 19, 19 # 3

Murshidabad taken by Sobha Singh and his allies (1695) Il 318 m 1

Murtazā Khān, commandant of fort at Agrah, I 332, 332 N I, introduces Dutch ambassador (1662), II 63, 63 \* 1, made general of the camp at Agrah by Aurangzeb II 66 Muscovites, slaves of Anthoine Chelebi at Smyrna, I 11

Muscovite slave in Persia, comes to Dihli with Persian envoy, II 53

Musgrave, Sir George, of Edenhall, I 75, IV 417 Mushā,ikh, Sultān-ul (Nigām-ud-din Auliya), the shrine of, II 15, 15 \*\* 1, 422, 422 \*\* 1 Mushriffof fortresses, III 485 Music, the burial of, in Aurangzeb's reign, II 8, 8 \* 1 used Mudical instruments, Maronites, Armenians, Syrians, and Turks, II 72 Musk brought from Kābul II 426 Mustafa, Malık, ruler of Burhanpur and Asirgarh, I 121 121 # 1 Mustard oil, II 430, IV 437 Musters, IV 408, frequently false, II 378 Mutilation, mode of hacking off hands described, IV 428 La Mutine, commanded by Monsieur Du Dresnay (1704) IV 101, 101 n 2 161 Muttialpetta, a ward in Madras city IV 414 Mugaffar Khan, Muhammad Baqa deputy-governor of Agrah II 320 Myrando, Anthony, Portuguese soldier executed at Madras (1642), III 477, 478 Myrobolans, III 183 183 n I quebulos Myrobolanos asserted origin of name, IV 446 'Myrrh,' human euphuism for human flesh and fat in medicine, II 212

Nabast (or Tibet) II 235, IV 434 Nadar Bē, envoy from Bukhārā (1689) II 461 m 1 Nag, stream near fortress of Chitor, I 123 Nagapatanam See Negapatam Nagelwanse, near Masulipatam, II 387, III 501 n 1 Nahapet (died 1705), Catholicos of the Three Churches (Armenian), IV 182, 182 n 2, 183 184 191 194, King of Persia orders his beheadal is respited, IV 183, 184 Najābat Khān campaign in Garhwal (1636?), I 216, IV 423, Dārā petitions that Begam Sāhib be married to, I 218 218 \* 1, sent with Mir Jumlah to the Dakhin (1657), I 239, at the battle of Samügarh, I 274, 274, 2 , routed by Dara, I 280, dissatisfied with his rewards, II 23, 24, kills a mes-

senger sent by Aurangzeb, II. 24, 24 \* 1 ; falls into diagrace, IL 23 ; his biography, II. 23 s. I. made governor of Malwah, dies there (1664), II 23 m 1, 25, references, I. 216# 1, 279 Najābat Khān II, son of Najābat Khān I, made jaundār of Sūrat (1704), III 490 Nak-kati-rāni ('Cut-nose'), name given to Princess of Srinagar, I. 216, **216 #** I Nakka Nga Ok, Pegü ambassador, IV 259 Naldrūg district, II 173 # 1 Nāmam, ashes used for sect marks, III 42 Nama-perumal-wedum, a South India Namroep' (in Assam), IV 430 Namas sıvayam, Gurü, story of, III 318, 319 Nämdär Khan, son of Ja'far Khan, wazir II 138, 138 n 1, 389 389 n 2, his death (1678), II 390 # 2, his death (1678), II 390 Nander province revenue of, II 414 trade of, II 429 correction of longitude, IV 437 Nanddrug, in Maisur, IV 251 # 1 Nandi, sacred buil III 325 # Narāpā sent as envoy to Dā,ād Khān III 400, 400 # 1 Narasinha (man lion) incarnation of Vishnu, III 9 % 3, 11, 11 %, 2 Näräyana of Rämnäd family, III 100, IV 442 Narbadā, the river, divides the Dakhin from Hindūstān, I 251, III 98, 426, 501, IV 25, 397, Mahrattahs cross the (1705 IV 246 250 Närnol, II 167 # I Narrain, interpreter at Madras, III. 413 n 2 Narsapar near Masulipatam revenue of, II 417 417 n 1, the Dutch at, II 387, Manucci escapes to, II 293 293 m 1, Manucci brought back from, II 294, reference, I. lx1 Nar Singh, Empire of (Vijayanagar), I lxix, III 97, 97 \*\*. 2, 235; amended chronology, IV 441, their capital moved to Pentikonda. IV 249, 249 # 1, descendants of kings still surviving in 1700, III. 235 Narsingpore, IV 414 Narva, on Predade Island, at Gos, y

III 278, IV 451

n. 3, 244 n I Nam Jang of Haidarabad, shot (1750), III 370 n 1 III 370 n 1 Nāṣir Khān, governor of Gujarāt, I. 198, 198 # 1 Nāstikas (Nostiguer), the, III 44, 44 % 2, further evidence, IV 441 Natha Ji, Palkar See Netu Ji Nau-kot Mārwār kā (the nine forts), II 433, 433 n 2 auroz (or New Nauroz (or New Year) festival (March 22), II 348, 348 n 1, 349 Naval Bae, wife of Asad Khān II 352 Navarrus, Martin Azpilcueta commonly called, quoted, IV 330 330 Navelim, on Divar Island, Goa, IV 423 de Naves, Manoel, of San Thome (1704), IV 68 Navy, Aurangzeb wants to establish one, but is dissuaded, II 45 46, 47 Nawab Bae Ji (Rahmat-un-nissa) wife of Aurangzeb, mother of Shah 'Alam (died 1690), II 57, 57 n 2, 60, 276, 276 n 1, 354 Nayaks, or Naiks, rulers in South India, III 235, 241, 241 # 3, their rebellion, III 235 Nasar 'Ali Khān defeated at Broach by the Mahrattahs (1704), IV 247, 247 Nagarbār in Baglānah, III 491, # 1 Nagar Beg, Chelah, one of Dārā's executioners, I 357, 358, his fate, I 383 Nazareth, near Goa, IV 451 Nagar (in Persia), major-domo of royal household, I 23 Nazir (m India), title of head cunuch, his duties, II 350, 351 Nederlant, Dutch ship at Malacca (1705), IV 141 # 2 Negapatam China pagoda at I 154 154 # 1, IV 165, 420, story of a husband's vengeance III 118, 119, story of Portuguese at, III 177, 178, Father Ephraim taken to. III 475, 476, taken by the Dutch (1658), III 133, 206, IV 444, 447, Dutch in, III 206, 206 # 1, 501 # 1, IV 83, 84, 84 # 1, Laurens Prt at (1688-93), II 296 n 1, Dâ,6d Khân asks help of Dutch at, III. 405, governor sends

Narwar, I. levi, 69, 69 m. 1; III. 502; IV 459, hill passes of, III 501 vef, bridge at, constructed by Shäistah

Khān, II 322, 322 m 1 Nāsik district, II 132 m 1, III 145

envoys to Da, ad Khan, III. 407; Dutch war preparations (1702), III 405, IV 456, B Phoosen embarks in Goude Vogel Phonis for, IV 160, B Phoosen captured on his way to, IV 104, 104 # 3 agreement of French with B Phoosen, IV 237 ref, return of released men of the Gouds Vogel Phenix, IV 165, Phoosen arrives at, IV 159, governor and council at, IV 162 ref , references III 133 133 n 1, IV 104 n 3, 128, 166, 215 # 2 270, 270 # 1 421 Neknām Khān (Rizā Qulī), III 276, IV 451 Neliya measure one-fourth of a bushel, IV 443 Sec Nerul Nerul, near Goa II 275, 275 n 2 Netū Ji, Pālkar (or Nathū Ji), general of Shivā Ji, becomes a Mahomedan II 130 n 1 140, his new name Muhammad Quli Khan, II 139 n 1, detained at Dihli, II 139 139 n 1, brought to Lahor sent across Indus escapes to Dakhın II 201 Nevers Capuchin house at, Il 297 n 3 III 428, 438 455 de Nevis, Friar Manoel, Augustinian, fugitive from San Thome IV 67 Nicæa, the Second Council of (AD 797), III 440 n 1 442 445, 458, 461, 462 Nicole, I ierre, one of the supposed authors of 'La Morale Pratique des Jésuites' IV 308 n 1 Niculao Affonso, a kind of mango, III 180 180 n 2 Nigro, Bertoldo, inventor of artillery, I 154 Nikodar, a village in Panjāb, II 383, 383 n 1 Nihārā (in Panjāb), death of 'Alī Mardān Khān near, II 216 n 1 Nilāb, rīver, whose waters are blue, an affluent of the Indus, I 323 Nımmeghen, IV 424 Nermala, a sect which worships at Trimbak, III 145 m 1 Nutala, one of the Hindu worlds, III 30, 30 n 1 Nıgam Shahi kings, 111 234, 235 Nıgam Shah, of Daulatabad story of, III 234, 235 Nıgam - ud - din Auliya (Sultan - u mushā, 1kh), tomb of, at Dihli, II 15 n 1, 422 n I

INDEX 566

Nışam-ul-mulk, Chin Qılich Khan (Aşaf Jah), rıse of, IV 140, 140 n 2, 141, 141 n 1, sent against a vassal of Bijapur, IV 237, 238, his career in the Dakhin (Haidarābād), II 299 n 2, III 482 n 1, IV 264

de Noailles, Cardinal, acquits Father

Esprit of blame (1716), IV 393 de' Nobili, Roberto Jesuit (1577-1656), I lxix, III 105, 105 n I 106, 236, his mission on the Pescaria coast IV I

Norbert, Father Capuchin note on his life and writings, IV 394 395 396, his version of Father Ephraim's case III 480 n 3, malicious attack on IV 395, his death (July 1769), IV 395 Norris Sir William his embassy to

the Mogul (1699-1700) I lxii, lxix local hindrances offered to, at Masulipatam II 380 380 n 1 381, leaves Masulipatam for Sürat III 298, arrives at Mogul Court III 299, visits Aurangzeb at Panhāla (April 1701) IV 436 453 his interview with Asad Khān III 300, exorbitant demands of the Mogula III 301 leaves Court for Burhänpur and Sürat III 302 18 detained at Burhanpur III 303 303 n 2, end of his embassy III 307 307 n t, his death at sea, II 380

n 1, dates corrected IV 436 Noses cutting off of camp followers II 301, removal of as practised by Maisūr soldiers in war, IV 99, artificial operation for II 301

Nose-cutting in Maisur warfare further evidence IV 460 drawing of noses being repaired (Kängrah) IV 436

Nos Indica, or Indian nut, a name for the coco-nut III 186 168 n 2

Nossa Dama de Misericordia Captain Hieronimo de Mello (1703), IV 102, 102 # 2 103

Nossa Senhora da Assumpção, church at Dhākā II 86, 86 n 1

Nôtre Dame des Anges, church at Pondicherry (1719) IV 168 n 2 Noult Francesco, ship's captain at Madras, and his slave girl, IV 178,

Nuncio, the Lord See Antioch, Patriarch of

Nür Jahān, wife of Jahangir account of her first husband, I

161, 162; a woman of great judgment, I 162, her origin, I 164, she discovers essence of roses, I 163, 164, her garden at Lähor, II 463 \* I, her treasure used by Aurangzeb, II 255, references, I 175, 178 n 2, 180 n 1, 206, II 321, 321 # 2

Nürmahal Begam, wife of Dārā, I. 348 m I, resolves to take her life, I 348, carries out her resolve I 349,

350, references, I 362, II 321 Nür-ul-haqq seized at sea by Dutch (1704), IV 62 62 n 1

Nür-un-nissä Begam wife of Shah 'Alam II 410, what happened when Manucci first bled her IV 226 226 m 1, 227, her death (1701), 254 254 n I

Nusrat Jang See Zū lfiqār Khān Nutmeg, use of, as an alterative for horses, II 174

Obidos, Conde de See Mascarenhas. Vasco

Observantines a branch of the Franciscans, their missions in South India IV 447 448

Observantes Riformados (Capuchos, or Recolctos), a branch of the Franciscans IV 447

rranciscans IV 447 Odesa (Orissah, Urissah) correct spelling IV 437, revenue of, II 414, trade of II 427, Dutch commerce in II 62 # 1, Tarbiyat Khān appointed to (1668), II 146 3 Khān Daurān governor of 72 (cerca 1668) II 146 # 3, Mahrattahs reach (1705) IV 246, references III 98 # 1

Officials of the Mogul Empire account of II 418-421, disloyalty of III 270, 271

Old Woman's Island at Bombay, III 490, IV 459

da Oliveira Lucas Luiz, Chief Captain of San Thome, III 409 409 n 1, story of (1703), IV 90, 90 n 2, 91 de Oliveira, Lucas Luy, priest, fugitive from San Thomae IV 67

de Oliveira, Pedro de Torres, Portuguese official at San Thome, IV. 66

de Oliveira, Pero Gomes, story of, III 219 220

Oluve hotels inyanava, 'It is written on the head,' III 8, IV 440 Omens, use of Hafig for drawing, II.

Omen taken from tombs, II 246 Onxira, possible birthplace of Gaspar Affonco, Bushop of San Thome, III 285 W I Oosterling, Jaan, under-merchant, killed on board the Goude Vogel Phones, IV 161 Opium exported from India, II. 418 Oppressions practised by governors of provinces, II 432, IV 437 Oppressions of Faujdars, II 450, IV 439 See Aurangzeb Orangzeb Original language, Akbar's experiment, I 142, IV 420 Orissa. See Odesa Ormuz See Hormuz Ostiar See Utiar Otgher, Daniel, letter from Gombroon relative to Lord Bellomont, I 80 Our Lady, a kind of mango, III 180 'Our Lady of the Light' church at San Thome See Luz Nossa Senhora da

Outiar See Utiar van Outshoorn Willem III 501 n 1 Ovan, Khwajah, Armenian trader in Madras, and Friar Domingos' bequest, IV 195, 195 n 2, 196 Ovanes Khwajah See Abnüs Khwājah

vanes (Yovhannes), A Bishop at Zulfah, IV 182 Ovanes Armenian

Pacheri a kind of jack-fruit III 182, 182 n 2 'Pacolet,' the horse of, defined IV

306 306 11 1

Padamāwati wife of Rajah of Chitor I 124, 124 n 1, Akbar requests her to surrender Chitor, I 126, tricks Akbar and effects her hus band's escape from prison I 127 128, 129, fate of, I 130, further evidence, IV 419, references, II 243, III 294

Padmini, a class of women III 74 75 % 1

See Padamāwatı Padinini

Padrao, Justa of San Thome, osten-tation of, III 124, 125

'Padre Atash,' story of, I 161, other versions of, IV 421
'Padre Santūs,' mortuary chapel, Agrah, I 223, II 81, 381, 440, IV. 425, 427, 429, 438

Pagoda, a South Indian coin, 124, gold com, value of, IV 133, 133 m 1, 178 m. 1 , com current in Gulkandah and Bijāpur, II 304, 304 % 4

Pakhtūn (sing ), Pakhtāna (pl ), name the Pathans give themselves, II 453 , IV 440

Vedas may be the Pakthas of Pathans, IV 440 Palaces, Imperial, II 463

Palakollu Dutch factory there from 459, attacked by (1613), IV Mahrattahs (1704), III 500, 500

Pālam, near Dihlī, II 222 # 1, 240

Pālamau, Rajah of in Chutia Nāgpur, alias 'Almās Rājā,' IV 246 n 2 Palangposh Khān See Palangtosh Khan

Palangtosh Khān superintendent of armoury II 43 n 1, meaning of name, I\ 428

Palcondah Vizagapatam district, III 500 H 2

de Palenstevn Adrian, of the Beverwyk III 490

Palewanse near Masulipatam, III 501 # I

Palıcăt See Pulicat

de la Paisse, François, French doctor, alias St Jacques, I lxxiv, lxxiv n 2, a story of, IV 198-205, his flight to Aurangabad, Daman, and Sürat IV 203

Palli low caste in South India, III 35, 35 n 1 36 37

Pallicol concessions to Dutch at, II 386 387

de Pallières Monsieur le Baron de, commander of L'Agréable, IV 101, 101 n 2, 102 103 105 161, 232 n 1, captures Dutch ship, Goude Vogel Phenix off Pondicherry (1705), IV 161, takes part in negotiations for release of Dutch prisoners at Pondi-cherry (1705) IV 162

Palliporte death of Dom R de F Salgado at, III 238 # 2

Pallone, a game of ball in Italy, IV 151 n 4 ref, the arm-piece used in, IV 461

Palk's Gulf, IV 449

Palm of hand impression of (panjah), on king's orders, II 388 m 1, III

Palm-trees, III 185

Palmyra pain, the, III 187, 187 n 1

Pamban town, IV. 449; Channel, the, III. 476 n I, Island, IV 442. Point, IV. 448 Pan (betel leaf) Melnucci's first trial of, I 62, 63, appearance and use of, 63, sent to Indian envoy while in Persia, II 128, 129, use of in palace, II 338; Sürat revenues granted to meet Begam Sāhib's expenses on, I 65, 216 Panālah, Panaila, See Panhāla Pänchgänw, III 296 # 1 Pancha-gavya, meaning and use of, III 44, 44 n 1 Pandal, or shed erected for marriages, III 339 n I, 342 n I, IV 454 Pandaram, a Salva devotee, III 236, 236 n 4 Pandharpur, Manucci at, II 172, Pane, loin-cloth, derivation of, III 40 # 1 Panhāla Kolhāpur district IV 436, Sambhā Ji imprisoned at (1679), II 204 n 2, besieged by Zū,lfiqār Khan, III 250, 250 n 1, 255, Muqarrab Khan sent against II 311 n 1, attacked by Aurangzeb, II 312, 312 n 4, 313 314, 315, Sir W Norris at (1701) IV 453. Sir W Norris at (1701) IV 453, surrenders to Aurangzob, III 257 Pānīpat, Humāyūn's great battle near, I 118, Manucci's lucky escape near, I 307 Paniyāram, panikāram, sweet cakes III 182, IV 446 Panjāb (Five Rivers) name given to kingdom of Lahor, I 322, II 424, Aurangzeb proposes to proceed to, II 129 n 1, Aurangzeh's retirement from, II 218 ref Mahābat Khān sent to, III 93 n 1 also Lähor Panjah, or impress of King's open hand, II 388 n 1, III 231 Panni (Parni), an Aighan tribe I 347 II 454, 454 n 1, IV 263, 427
'Pant Amat,' title of second official ın Mahrattah State III 194 n 2 Papa, a kind of Jack-fruit, II 169, 169 n 3, III 182, 182 n 2 Papin, Father Gervais, S J, IV 146 m 2 Papole, probably meant for 'Poppy,' II 432 IV 437 Para, or Parrah, a measure for lime and rice III 124, use of word, its derivation, IV 443 6 Paragoa, III. 108

Parama Brahma, III. 3, 4, 4 s. 1 Paramaiman, the Self or Soul of the Universe, III. 28 # 1, 29 Parama-vastu, the First Cause, III. Parameswari, Consort of Siva, III 344, 355, 355 m I Para Sakti, III 5, 6, 7, 9, 17 Parasurama (Ram of the Axe), incarnation of Vishnu, III 9 #. 3 Paravas, land of the, III 237, 237 Parela, near Bombay, IV 149, 149 Parendā, Manucciat, II 173, 173 # 1, Kām Bakhsh at, IV 404 n 1 rej. Parhez Bāno Begam, daughter of Shāhjahān, I 227 n 1 But see IV 425 Pariah, castes III 35, 35 m 1, 36, 37, IV 318, both heathen and Christian, IV 381, 381 m 3 Pariahs, the wedding customs of, III Parifa tulip-tree III 62, 62 m 1 Parisot, Pierre See Norbert, Father Paris armour made in, presented by Lord Bellomont to King of Persia, I 22, proposal to send custom dues of Hormuz to Charles II at, I 75, volume of portraits in Biblio-thèque Nationale, O D, No 45 (Réserve), I lu-lvi, the Parliament of, and the Capuchins, IV 299 ref , establishment of the Capuchins in the Rue St Honoré, IV 301 # 1 Parnalah fort, Parnalagarh Panhālā See Panni Parni Paronkh, Ahir stronghold, I 133, IV 419 Parsis in Sürat, I 63, their worship of fire, I 64 Paruoar, King (? Shāhjahān), IV 124, 124 N 2 Pärvati wife of Brahmā, III 325 Pärvati (Sävitri), wife of Vishņu, III 350 Pärvati, wife of Rudram, III 17, 18 Pasha of Aleppo and the Hebrew merchant, a story, 1 %, 9 Pashtō (Pastō), name of language of Pathans, II 453, 453 m I, 454. IV 410, origin of word, IV, 410 Pataca, a silver com worth two rupees, II 45, IV 144, 144 m. 1 Patālā Sesha, King of the Nāgas or snakes m, III 10 s. 2, Mahaball-Chakravarti sent to, by Vishna,

III. 14 m. I; references, III. 14 m. I,

Patani, in Siam, the King of, III 508, 508 n 2

Pathan kings in India, names of the, I 110, 111, they govern Hindustan for about 424 years, I 109, 110, supposed to have ejected the Chinese from Hindustan, I 151

Pathans their tribal names II 454, Pannî tribe of, IV 263 ref., Pathān is corrupt Indian form of Pakhtāna, IV 440, religious beliefs of, I 41, never placed in charge of fortresses in India, II 446, immigrants into India, their habits, II 453, bribed to allow princes to pass through their country, III 493, their quasi-democratic government, IV 440 of Kābul, attacked by Taimūr-ilang, I 100, brought into subjection by Humāyūn, I 118, brought into subjection by Akbar, I 120, 130, Akbar sends a force of cavalry against, I 138, Birbal's campaign against IV 419, Akbar's laws as to the treatment of, I 147 in Dara's service, I 310, 318, they revolt against Aurangzeb, II 193, 194 194 # 1, resist Muhammad Amin Khān, II 199, 200, 201, receive Mahābat Khān quietly II 202, defeat Ra'dandāz Khān (1674), II 203 203 # 1, resist Aurangzeb (1674), II 204, 205, betrayed by A am Khān (Fidā,e Khān), II 221, 222, rebellion of (1705), IV 242, references, I 312, II 213, 220, 242,

453, 454 Pannah, or Bihār province revenue of II 144, trade of, II 426, products of II 84, Sher Afgan, first husband of Nür Jahän, killed at, I 161, Shähjahän grants city and its territory to Shān Shujā', II 244, Muhammad A'gam sent to, II 188 n 1, Ja'far Khān, sent as governor to, I 193, Dā, ūd Khān Qureshī, governor of, II 84, 85, Da, ad Khan Qureshi, at III 133, city described, II 83, English factory in, II 83, Dutch factory in, II 83, Dutch commerce at, II 62 st., references, I lviii, 333; II, 82, 96, 152, IV 423

Paul III, Pope (1534-49), issues the Bull In Cana Domins, III 439 m. 1, IV. 319 m 1, his orders about the Capuchins, IV 301 m 1 Paul V., Pope, and the Bull In Come Domins, III. 439 n I, IV

346 m. 1, sanctions the Capuchin Order (1619), IV: 457 Paul, of Vendôme, Father, Capuchin, petitions Louis XIV, IV 288 m 3 Paulists See Jesuits

Pavillon, Nicolas, Lord Bishop of Alets, IV 299 n 1
Pay, rank, and allowances in Mogul

service, II 374-379, 388, 389, details about, III 251-253, IV. 407-9 Pay Aurangzeb makes reductions (1662), II of , always in arrear, II 378, IV 409, made up by old clothes instead of cash, II 423
Peachus, fine, grown at Lähor, II 186

Peachey, Jeremiah, I xviii lxii Peacock throne, made for Shāhjahān, II 348 ref

Pea-flour, use of to cleanse hands, II. 41

Pearce, Edward letter relative to Lord Bellomont, I 79 80

Pearl-fishery, the, III 106, 107, 108, off Tuticorin, III 237 ref, other

accounts of, IV 443
Pearls, seed called Aljojar, imported from Persia, I 59

Pears brought from Balkh II 38 Pedā, Bedarah, takes Penūkonda (1705), IV 249 # 1

Pedreiros cannon for stone balls, IV 430

Pedro Dom, Regent of Portugal II 281 283 N 1

Pedro Father Frei of Tattah and Prince Dără I 357

Pegu Burman king of, I 373 III 84 IV 259 272, Burmans in, I 372, 373, titles of the Burman king I 373, dress of officials, IV 273 273 # 1 , curious head-dresses worn by officials IV 257, 257 # 2 273, 273 n I tattoo marks used m, IV 257, 257 n 3, description of the kingdom and people, I 372, 373, trade with, III 242, mountains of, II 439 ref, elephant hunting in, III 78, festivals and fireworks in, IV 210, 211, 240, fireworks in another account, IV 461, macareos, or tidal waves in, I 371. Catholic mission in (circa 1642) III 468, IV 31, story of a drunken Chüld, IV 209 ref., ambassadors from the King of (1706) a IV 257-259, 265, 272, 273, 273 n I, embassy reaches

570 INDEX

Dă, ûd Khān's camp, IV. 272, references, II 98, 128, 425, III 129, IV 31, 179 Peixoto, Francisco Seguiera, notary, at Madras, IV 413 Pekin, Patriarch of Antioch received by Emperor of China at, IV 4, 460, reference to missionaries in IV 446 Pellé, Gabriel, Hüglī (1689), references

L. hxxxi, hxxxv, his biography (died 1703), IV 461, his quarrel with Father Quenin, S J, IV 146, 146 \* 1, 147, 148 Pelourinho (Pillory) at Gos, III 160, 160 N I Peña, Francisco, Canonist IV 55 n 2 Penances Hindu, instances at Ujjain III 147, 148 Penang, Collège des Missions Étran gères, III 509, IV 459 Penny Rev F, referred to, I lxv n lxvm Pensions, II 388 389 Pent Rajah of II 132 n I, Manucci sent as envoy to II 132, 133 Penükonda fortress of taken by Dā ūd Khān IV 129, 129 n 1, n 2, taken by the Mahrattahs (1705) IV 249 249 n 1, Bahadur Khan governor of for the Mahrattahs IV 250 251 Dā ūd Khān ordered to recover it from the Mahrattahs (1706) IV 256 257 surrendered by bribery to Da ud Khan, IV 262 263, IV 462 Pereira, Clemente, of San Thome (1704), IV 67 Pereira, Francisco Mendes, Counsellor at San Thome (1704) IV 68 Pereira João, a mulatto from Mozam-bique III 79 Pereira Manoel, resident of Goa IV 148 ref Pererus, Benedictus, S J, Canonist, III 441 n 1 Pereyra, Donna Aguida, wife of C Hartley, I lxi II 207 Pereyra, Luis priest, robbed at San Thome III 130, 131 Perrault, Nicholas one of supposed authors of 'La Morale Pratique des Jésuites,' IV 308 n 1 Persia the kingdom of, II 186 ref,

Government of, I 40-53, the climate of, I 27, the sheep of, I 20, 54, 55, underground channels in, water not so plentiful & in Asia Minor, I 20, in Laristan province

water deficient, I 56, English allowed to make wine, I 55, trade with, III 242, caravans from, I 323, exports to Sindl, I 59, to Sūrat, I 61, 64, exports fruits, liqueurs, and Europess seen to India, II 418, cloth exported to, II. 429, cotton goods exported to, II. 418, leather exported from Tattah to, II 427, references, I 6, 10 14, 31, 33, 60, 322, II 180, 216, 266, 445, III 184, 274, Armenians in, I 46, 74, their quarrels and intrigues, IV 182 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, rivalry of Roman and Gregorian Armenians,

IV 192, 193 Persia, kings of Darius, I 55, 252 one king tried to force Parsis to become Mahomedans, I 63, Humāyûn takes refuge with, I 114 115, leaves, I 118, the King of and Sultan Humayun, I 114 115, claimed to have established Moguls in India II 129, invests and takes Ormuz (1622), IV 87 87 8 1, story of Shahi bafi, King of II 460 461, Dara resolves to seek the king's aid I 312, Shah 'Abbas II and his embassy to the Grand Turk, IV 259 rel, 259 m 2 260, ambassador from Shah Abbas II to Aurangzeb, II 47 47 n 1 48, 49, presents delivered by envoy from (1661) II 50, audience ac corded to ambassador (1661) II 49, difficulty about ceremonial at Aurangzeb's reception of ambassador, II 50, matter much dis cussed at Dihli I 51, 52, the am bassador from, entertained by Dihli obles, II 51, 52, 53, departure of the ambassador from (1661), Il 53. 53 m 1, Aurangzeb's return em-bassy to, II 128-131, campaign against, planned, II 128 n 1 Aurangzeb forbids the sending of caravans to, II 149, return of Aurangzeb's ambassador II 146, 146 n 2, Prince Akbar determines to seek refuge with, II 261, he starts, II 279, Shah Sulaiman, Safawi, shows favour to Prince Akbar, II 318, 318 n 2, Prince Akbar, his life in Persia, II 322, 323, Ghilzai rebellion against the Safawis, IV 271, 271 n 1, 272, habits of the kings of (1706), IV 236, 237, references, II 16, 67, 254, 442, III 171, IV 113, 267, see also Abbas I, Abbas II

Persian Gulf, pearl-fishing in, III 108 Persians, the appearance and characteristics of, L 42, great difference between them and the people of India, II 53, never wanting in polite speeches, I 21, their lanpointe speeches, 1 21, their language in use at the Court of the Mogul, I 87, their art, Italian influence on, II 17 m 1, they are followers of 'Ali, I 63, II 16, praying-stones used by, IV 450, they allow liberty of religious discussion, I 41, their women go about with faces covered I 62, their houses I 22 reference II 21 their houses, I 37, reference, II 31, jealous of Europeans setting foot in Hormuz I 57

Persian carpets sent by Shah Abbas II 51, brocades sent by Shah Abbas, a II 51, arms sent by Shah Abbas,

II 51

Peru. IV 439 Peru-mål a Tamil title of Vishnu IV 444

Pescaria, or Fishery Coast II 425, 425 # 2, III 98, extent of IV 436, mission of Roberto de' Nobili to, IV 1 ref

Peshāwar, Muhammad Amin Khān at, II 200, 201, Fidā, e Khān sent to, II 203 207, 207 n 3 references I 323, II 199, 442, IV 44

Petrechos See Pedreiros

Petro de Santa Teresa Frei, Carmelite

at Tattah, I 324, 324 n 1 Petrûs, Khwajah, letter proposing to intercept the customs dues of Hor

muz, 1 75

Petrus Paulus, Father, Discalced Carmelite, III 236, 236 # 1, biography of, IV 112, 112 n 2 113 made Archbishop of Ancyla, IV 112 n 2 113, death of, IV 112 n 2 Pexoto, Christovão, and the wife of

J S Cove, III 118 119

Pexouto, Joso Gago notary Madras, attests letter of Bishop of San Thome, IV 112

Phalkon, Constantin, a Greek, Prime Minister of Siam, I xxviii

Pheliciano de Santa Teresa, Prior of the Carmelites in Goa, III 172

Phénix, or Phénix d'or See Goude Vogel Phenix

Is Phinix, Monsieur Bouynot appointed captain of, he is attacked

by Dutch ships off Bengal (1705), IV 231, 232, 232 m 1 Philip of Macedonia, II 30 Philippine Isles, the, IV 1, 460 Phillipps, Sir Thomas, of Middle Hill, Worcester, buys the Manucci manu-

script, I xxxi
Phillips, W R, referred to, III 429,

Phoosen, Bernard, Dutch Commissary for Choromandal and the capture of the Goude Vogel Phenix, IV 159, 160, 161, sails from Malacca to Balasor Roads, and thence for Negapatam, IV 160, gives a banquet at Hugli IV 165, 166, captured by the French (January, 1705), IV 103 n 2, 104, 104 n 3, 18 brought to Pondicherry IV 159, and taken to Governor Martin, IV. 161 negotiation, for a local truce and release of Dutch prisoners, IV 162, 163, terms made, IV 164, 165, released, and starts via Cuddalore for Negapatam, IV 159, fate of,

IV 237 237 n 1 Phra Phuttha hao Süa King of

Siam III 507 508, 508 n 1 Physicians attached to the royal household their titles II 355, 356, 357, their visits to harems de-

scribed II 352, 353
Piccolomini, Francis Jesuit general (1650) IV 429
Picpus near Paris, establishment of

the Capuchins at IV 301 n 1 Piedade Island near Goa II 274

n 2, IV 451

P geon breeding and flying, I 107, 108

Pigeons used as messengers, II 467 Pilar Convent of at Goa IV 457 de Pilavoine member of French Company's Sûrat Council IV 61, 61 n 1, 155 155 n 3 manuscript treatise by, IV 215 n 2 ref

Pilgrims to Jerusalem, tattoo marks, IV 257, 257 # 4

Pillaiyār (Ganesa), a god, III 64 340, 340 n I, 355 n I See also Ganesa

Pināţţu (Panāţţu), a dried pulp eater in Ceylon, III 187, IV 447

Pındhāris, II 459 n 1

Pineapples (ananās) plentiful in Ben gal, III 183

Pine-nuts (chilghora) from Balkh, II 38, 38 n I

Pinha (pine-cone), II 200, IV, 433

at San Thome Pinheiro, Pascoal, Curé l for animals. Prayrapol, or hospital 421 story of, I 156, IV, referred to, I Pink, W Duncombe 75, 82 of, III 113 Pinto, Antonio, story c, fugitive from Pinto, Manoel, cle 67 San Thome, IV Texeyra chief cap-Pinto, Manoel Thome III 126 tain of San, the march remove ob-Pioneers 3 II 69 stacle Quinto, O Catechismo de ' Pioquoted, III 455, 456 n 4 Pious pretender, but real robber, at Gulkandah, IV 92 Pîpal-tree used in Hindû weddingceremonies, III 338, 338 n 2 Pirates Portuguese, take vessel from Maldives (circa 1661) II 45 45 m 2, 46, French IV 169, note on piracy troubles at Surat and elsewhere, III 488-492 Pirthi Singh, Bundelah, III 140 n 1 Pirumā (Brahmā) III 325 Pistachio-nuts from Balkh II 38 Pit Laurens, governor of the Choromandal Coast, I lxxxvi 154 n 2, orders China pagoda at Negapatam to be destroyed I 154, details of his official career IV 421, envoy his official career IV 421, envoy in Gulkandah (1686) II 296 296 n 1 letters from (1690) 11 388, councillor at Negapatam, III 407 n 1 rej Pit, Mestre (Mr Pitt) an Englishman in Persia (1654-55) I 51 51 n 1, 53, 58 identified as William Pitt, IV 416 Pitambar, a kind of litter, II 72 72 n 3 epithet of Mahāvīra, a Pitambar Jam saint III 348 348 n 5 Pitcher, Colonel D G, referred to, IV 437 Piter Lourenço See Pit Laurens Pitora, Rai story of IV 418 Pitt, Consul John, of the New Company, I lxn, lxn s , lxm , his letter to Manucci II 386 n 1, 382, 382 n I, his death near Masulipatam IV 133 133 n 1 Pitt, Sarah widow of John, dies at Madras (1707), IV 133, 133 # 2 255 n 1 tt Thomas, governor of Madras Pitt (1698-1709), I lan lam law, lavi,

lxxII, lxxII # I , III 128, 129, 385

n 1, 391, 393, 393 n. 2; IV. 414; sends assistance to Danes at Tranquebar, III. 368; sends deputation to Da, sid Khan, III. 395, 395 a. 2, 396, 396 a. 1, is visited by Da, sid Khan, III. 397, 398, 399, ands Manucci to negotiate with Da, ad Khān, III 400-404, negotiations with Dā,ūd Khān, III. 400-404, 412 413, 413 n 1, Manucci conveys letter from Dā,ūd Khān to, III 483 484, shelters fugitives from San Thome (1704), IV 67, sends Manucci with deputation to Da, ad Khān, IV 129, 130, Bishop Gaspar Affonço's musicians trespass in his garden at St Thomas's Mount (1705), IV 180, and Khwanah (1705), IV 180, and Khwajah Ovan, Armenian IV 195 # 2; writes to Ziā-ud-din Khān (1708) about customs vexations, IV 432 Pitt, William, in Persia See Pit. Mestre Prus V (Michele Ghisheri), Pope, a Bull of, quoted IV 346 Plaksha II 30 n 2 Plantain (Indian fig) See Banana See Pratt, Thomas Plata or Platt Plato, II 216 re/ Platel Curel, l'Abbé See Norbert, Father Plums Bukhārā dried, II 38 Pohkar Lake, west of Ajmer, II 167 Point de Galle IV 163 ref , 165 Poisons and poisoning, I 149, 150 Poisonous bites antidote for, III, 196 Poles, slaves of Anthome Chelebi, I. Poll Tax See Jisyah Pombal, the Marquis, employs Father Norbert IV 395 Pomegranates from Balkh, II 38 Fonds, Portuguese defeat at (November, 1683), II 263 263 n 3, IV 434, reference, 1 lx Pondicherry meaning of name, III. 147, 147 n 1, n 2, French East India Company at, II 261 n. 1, III 381-383, Notre Dame des Anges, church at IV 168 n 2, Manucci visits François Martin at, (1686), II 297, 297 m 1, captured from the French by Laurens Pit (1693), II 296 \* 1, IV 162, 163, handed back to the French (1699). III 407, 407 m 1, raid of Mogul plunderers (1699), III. 382, IV. 454, Manucci's interview with

Patriarch of Antioch at (1704), IV. 79, Manucci at (February, 1705), IV. 166, marriage of grand-daughter of François Martin, IV 166, 166 s. 2, letter from Sa'adatuliah Khān to governor of, III 484, François Martin, governor of, dealings with Dā, fid Khān, IV dealings with Da, id Khan, IV
239, envoy from François Martin
to Dā, id Khān, III 393, governor
sends present to Dā id Khān, III
395, Dā, id Khān asks help of French
at, III 405, Bernard Phoosen,
Dutch Commissary captured taken
to, IV 104, 159, B Phoosen lander
and taken to Governor Martin, IV 161, negotiations for release of Dutch prisoners, IV 162, 163, terms made, IV 164 165 agreement with B Phoosen, IV 237 ref, Jesuita in, IV 74, 74 n 4, introduce a new ceremonial, IV 75, 75 \* 1, 76, Jesuit plays acted at, IV 211, 212, Jesuits cause trouble by entering Hindu temple (September, 1705), IV 214, 214 \* 1, 215, 216, Jesuits dispute with Brahmans, III 311, 312, 313, 314. 315, 318, 319, undue zeal of Jesuits in conversion, III 315, 316 3'7, 318, 319, indiscreet action of Jesuit Fathers, III 324, 325, 326, 327, 328, procession on Assumption Day (1701), III 343, 343 n 1, Jesuit Fathers permit Hindu practices by converts, III 333, 334, Feast of Pongol at, III 353-356, humiliating reception given to Father Eusebio Capuchin (1704), IV 73, 74, first manifesto addressed by the Capuchins to the Council (1707), I xlix, IV 278-314, second manifesto sent in by the Capuchins, IV 314-393, transfer of native parish to Jesuits, dispute about, IV 278, 285, 286, 287, 290, 291, 293, 311, 339, 340, 364, 364 n 1, 365, 375, 376, 378, 379, 380, 383, 384, 386, 389, 394, native parish, its first transfer to Jesuits (1099), IV 278 \* 2, petition of Father Michel Ange for permission to publish the Decrees of Propaganda at, IV 321, 321 m 1, petition by Father Tachard to Mr de Flacourt at, IV 327, letter from Bishop Gaspar Affonco to Council (November 10, 1706), IV. 359, 359 m. 1, 360, 361, native parish of, retained by Jesuits, IV. 394. Patriarch of Antioch at (November, 1703, to July, 1704), IV 2, 4, 5, Father Michel Ange, Capuchin Superior at Madras, summoned to, IV 10, 11, 11 % 1, 13, 14, Father Laurent, Capuchin Superior at, IV. 15, Pastoral of Archbishop of Goa sent to, IV 107, petition from Confraternity of Rosary taken to Patriarch of Antioch at, IV 42, 43, 44, references, I lixi, lixi, lixiv, lixii, lixxii, lixxxii, lixii,  lixii, lixiii,  lixiii, lixiii, lixiii, lixiiii, lixiiii, lixiiii, lixiii, lixiiiii, lixiiii, lixiiiii, lixiiii, lixiiii, lixiiii, lixiiii, lixiiii

Pongol, Feast of, celebrated at Pondicherry, III 353, 353 n 2, n 3, 354 355 356

Pontchartrain le Comte de, letter to (February, 1700), IV 454, letters from Capuchins to (1703), IV 289 n ref, letter to F Martin, governor of Pondicherry (March, 1702), IV 380 380 n 2

Pontchartrain, French ship, reaches France (July, 1707), IV 155

de Pontchâteau, the Abbé one of supposed authors of 'La Morale Pratique des Jesuites,' IV 308

Pony from Balkh, wonderful stayer, II 38 Popham's Broadway, Madras, IV

Poppy grown in Barar, II 429, and Udepur II 432
Porta, a kind of mango, III 180
Port Louis, IV 146, 411, 461

do Porto, Domingos, a Jew of San Thome, III 127

Porto Novo, Sulaiman Khan, governor of, III 370, 370 m 2, Mr Jones of, III 377, the Goude Vogel Phenix, Dutch ship, captured off (January, 1705), IV 103, references, III 241, 241 m 4, 378, 381

Porto Novo Gate, at Cuddalore, III 375

Portraits, volume of, in Bibliothèque Nationale, Paris, OD, No 45 (Réserve), I lii-lvi, IV 422, 434, 462, account of, by Manucci, I live, previous reproduction, I whi, lii, lvi, lvi, lvi, IV 412

Portugal, the King of thought by Shiva Ji to be the only monarch in Europe, II 137, his claim to Church patronage in the East, I 211, IV 108, 108 m 2, 423, 453, King Altonso VI, II 283 m 1, Letters Patent conferred on Manucci, III 127 rej , references, II 170, 266, 272, 277, III 168, 199, 276, 279, 472, IV 31, 41, 71, 321, 445, 460

Portugal, João Antonio, Portuguese envoy to Shah 'Alam (1683), II 280, III 136, 138, IV 438

Portuguese their rule in the East, characteristics of, IV 90, 90 n I 91, credulity of, IV 91 narrow bigotry of, III 197, their overweening pride, III 175, 176, their claim to issue passports to ships for Red Sea IV 142, their degeneracy, III 133 134, their persecution of missionaries III 199, their priests in India ignorant III 432, IV 457, how rant III 432, IV 457, how recruited and trained III 134, IV 457, their mistake of using priests as ambassadors III 199 200, story showing character of, IV 93, Portuguese Augustinians, Church of in Islahan, I 38 the in India, character of II 145 146, III 428, Manucci's dislike of I lxxiii, adverse criticism of IV 80 81, they take a Mogul ship bound for Mecca, IV 142, in Ethiopia II III they lose Masqat (1648-49) account of its loss, IV 89, 90, they attempt to recapture Masqat II 170, 170 m 2, 171, troubled on West Coast by Arabs of Masqat, IV 86, lose the fortress of Hormuz (Ormuz) (1622), I 26, 37, 57, IV 87 87 n 1, 88, they capture the fortress of Diù I 121, they are in possession of Bassain, I 176, and Daman, II 133, ref, hold territory adjacent to Daman, I 63, IV 431, Aurangzeb sends troops against Daman I 185, IV 229, at Chaul, difficulties with II 142, 143, at Goa, II 260, 261, III 134, 135, their failure against Ponda (1683), II 263, 263 n 3, hostilities with Sambhā Ji, Mahrattah (1683), II 262-272, the, in Cochin, III 114, IV 443. in Ceylon (1654), III 238, 239, 240, IV 152, 153, from Ceyfon, they support the Naik of Shivaganga,

IV 442, attacked in Malacca by Dutch (1639), IV. 81, 81 m 1, in San Thome, date of first arrival (1510). II 270, IV 434, references, III. 112, 113, 124, 125, 126, 127, 128, 129 130, 139, 468, 477, San Thome taken from (1662), III 275, 275 2, 276, allowed to return to San Thome (circa 1687), III 278 n 1, IV 457, disorder in San Thome, III 125, men at San Thome defraud Manucci III 126-129, long-armed man of San Thome, Hindû veneration for, III 140, 140 n 1 141, IV 444, their abourd claim to San Thome (1702) III 408 408 n 1, 409, 410 411, leave San Thome and fly to Madras (October, 1704), IV 66, names of fugitives IV 66, 67 fugitives invited to return, IV appeal to Dā ūd Kān, IV 69, at Hūgli I 185, II 90, 90-93, at Hūgli, seize two sla es of Tā, Mahal I 176, at Hūgli i aj Mahal instigates war against 11 revenge (1632) I 182, at Hügli serrender to Qāsim Khān, I 182, fat of the prisoners I 183, at Chātg pw I 370 371, the pirates of Chāi sānw, II 117, in Bengal, Shāh Shujā, hiffers high pay to I 335, in the service of Shah Shuja, I 242, at Dhaka (1663), II 86, settlers in China, strange story of IV 70, 71, 72

Pottery thin kind of, made at Pagnah, II 425, other kinds at Allahabad, II 428

Prahlāda III 12

Pratt Thomas Englishman employed in boat building by Mir Jumlan, II 87 87 n 1, the fate of, II 102, 103, 104 n 1, more details about, IV 430

Prayers, Mahomedan, mode of 191, use of a stone, III 265, 265 n 1, further details IV 450

Precious stones in Ceylon, III 238 Presents and offerings, custom as to,

Il 344, 345 346 (a).
Present-giving, habit of, in the East,

II 52 Président, French ship (1681), IV 461 Preuilly, Father Ambroise of, III 467, 467 n 1, 479, IV 458, references, I 662, IV 417

de la Prevostière, secretary to French Council at Pondicherry (1719), IV. 165,1168 # 2

Prices, high, an Mogul camps, II 449
Primavera. See Basant, Khwajah
Princes allogances made to, II 343,
344, eduction of, II 346, 347,
Aurangzeb tideas on, II 29, taught
to repress diplay of feelings, II 347
Princesses, etailette concerning, II Princesses, 354, 355

Pringle A To the late of Madras, referred to, I, lxvi

Prinsep, James referred to, I 152 \*\* 1

Property of subjects belongs to Crown, III 46

Prostitution I wives and daughters in Ceylon, further evidence, IV

152, 461 \*\* Provisions

Provisions

Provisions

Provisions

Provisions

Provisions

Provisions

Provisions

Provisions

Provisions Provision, i.e. executive order by a Bishop II, 350
Puini Father See Quenin
Pulicat the Dutch at, II 385 386, 387, 3 8, their factory founded (1610) IV 458 Laurens Pit at, II 2 8 n 1, story of a Mahomed in who carried off a Dutchwor aan IV 270 270 n I referencres II 385 III 468 468 n 2, 4(29, IV 160, 196 374 # 1 Pullar low caste in South India, III Pallaverta, Cheercon (kārhun), III Pûna-garh, Shiva Ji's fort, II 135 # 1, 142, taken by Shaistah Khan (circa 1660-61), II 104, 105 n 1, Aurangzeb marches to, III 493 Pünamallaı, III 395 n 1 Pündi, on Odesa coast, revenue of II 417, 417 # I Pündmulli, near San Thome, III Punishment by snake-bite, I 197, II 382, IV 422 Puņwār, Rājpūt tribe, II 415 Punwar Ramuts of Pent (Bombay), II 132 n I ref Purab (east of India or Bengal), women of, IV 422 Purandhar, attacked by Jai Singh, II 135 # 1 Purbiyahs, men from Allahābād, II 459, 460 Purdil Khan, Mogul officer, deserts to Mahrattahs, III 192

Purdil Khan, son of Dilet Khan, killed in Kābul, III 492, 492 n 2 Pures (? Bohrahs), III 487, IV 459 Parl, temple at, III 245, 245 n 1 See also Jagarnath Pursewaukum, near Madras, III 483 n 2 ref , taken by Da, nd Khan. III 403, 403 n 1 Pushkara, III 30 n 2 Pushtû See Pashto Qudam-1-rasûl, a mosque near Dıhli. II 4 4 n 1 Qādirī Darwāzah, at Lāhor, II 185. 185 # 1 Damarnagar Karnül See Karnül Qamar ud-din <u>Khān</u> departs from Āgrah for the Dakhin, IV 124, 124 # 1 Qandahār fortress of, traitorously surrendered to Mogul (1637), II 215, 216 n 1, Shahjahan attempts to retake, I 186 Prince Akbar halts at II 323, death of Prince Akbar near (1706), IV 267, Gür gin Khān, Georgian in, IV 271, 271 # 2 272 references, I 38 117 237 238 312 II 51, 67, 180, 442, III 179 Qāshiq-aqāsī-bāshī, Persian captain of the royal guard I 23 Qāsim Bāzār, factories at (1663), II 96 references I lvm II 95, 96 Qāsim Bhai, merchant at Sürat, III Oāsım Khān, Namakin an ennobled salt-merchant at Jahangir's Court, I 177 177 n 1 Qasım Khan son of Mir Murad, commands at the taking of Hügli, I 182 182 # I Oäsım Khan general son of Hashım Khān I 258 n I, sent by Shahjahān against Aurangzeb, I 258, comes to a secret understanding with him, I 250, buries powder and shot I 259, the same recovered by Aurangzeb, I 260, 18 defeated (1658), II 395, III 148, Dārā enraged at the treachery of, Qāsım Khān (?) See Fidā,e Khān Qāsım Khān, Kirmāni, at Adoni

(1896), III 427, 427 # 1 Qasür, town near Lähor, II 214

Qazı, chief (qāṣī-ul-quṣṣāt), II. 419, honest, though bribed, I 198; at Lahor and Manucci, II 210, un-

just decision by, murdered by in-

pured party, II 420; an unjust, and how he was fouled, III 263, 264 Qari Mir, minister of Shah 'Alam, IV 221, 221 m 1, 222, 223, writes a book founded on the Bible, IV 118, 118 \* 2, his treatise approved at Mecca, IV 118, his treatise condemned by Aurangzeb, IV 118, he is imprisoned and finally killed ın 1690, IV 119 Qazwin in Persia Lord Bellomont and his followers at, I 21-24, 76-79, Shāh 'Abbās II at (1654), I 21 # 2, Lord Bellomont received by the king, I 22, Lord Bellomont at the Shah's banquet, I 23, 24, letter from Lord Bellomont at, to Philips Angel, I 78, Lord Bellomont and his followers leave, I 25, references I lvn, 19, 19 # 2, 27, 28, II 180, IV 268 Qıla'h-1-ghulaman See Fort of the Slaves

Oila'hddr or fort commander, III 485 Örlich Khan (died January, 1687), grandfather of Nizam-ul-mulk, IV 141, 141 # 1

Qırıyah-ı-ghulāmän See' Fort of the

Slaves '

Quedda trade with, III 242, trade with Sürat, I 61, elephant-hunting in, III 78 78 n I Queens and princesses, names of the,

II 333 Queen's servants, duties and pay-

ment of, II 390 menmados See Burnt Islands

Queimados See Quenin

Quencin Quenin (Quencin) Father, S J , quarrel with Gabriel Pellé, IV 146 147, 148, 212, biography, 146 n 2, interferes with French Company's officials in Bengal, IV 76, 77, 7, n 1, his death (1706), IV 260, 260 n I

Querin, Father See Quenin Quinces (marmelos) grown at Lahor, II 186

de Quintal, Pascoal, hermit from Boa Vida III 189, 190 191

Qutar-aqasi, head of Persian king's

slaves, I 23 Quran presented by Henry Bard (Viscount Bellomont) to King's College, Cambridge, I 72, 73, Sultan Mahmad reads in it many times a day, I 108, wine and pork forbidden in, I 158, Aurangzeb arranges to be found reading it. I

186; may not be translated, II. 111, 114, references, L. 107, 171; II 5, 11, 229 Queban festival, sacrifice of a camel, II 349 Qürchi-bashi, Perman general of in-

fantry, I 23

Qutb Beg (Uzbak), an astrologer, I. 341, III 302
Qutb Khan fausdar of Sürat, ordered to invade Daman and Bassain (1705), IV 142
Qutb Shah, King of Gulkandah, reference, II 291, treachery of Mir Inmilah to II 102 Mir Jumlah to, II 102 Qutb Shāhi kings of Gulkandah See Gulkandah, kings of

Qutb-ud-din, Khwājāh, shrine of, near Dihli, I 152, II 422, IV.

205, 206 Quwām-ud-din <u>Kh</u>ān, lṣfahāni (Mırzā Küchak), chief justice in Persia, I 47-49, comes to India, is made Viceroy of Kashmir and then of Lähor, squabble with the qari, II 253, 253 n I, governor of Kashmir, II 253 m 1, recalled, and appears at Ajmer, II 253 m 1, takes poison,

II 254

Rachol, in Salsette, near Goa, IV 424 Ra dandāz Khān (Shujā'at (hān) sent against Rajah karan, 1, 22, 22 m 1, sent against the Sain wis, II 167 # 1, his death (1674), II 194 M 1, 203 203 M I 'Rādzu' (Rauz) caste, III 61 M Rāegarh (Rairi), Shivā Ji's fort, Rafi-'ul-qadr, Prince, third son of Shāh Alam, III 254, 254 # imprisoned by Aurangreb (1687, II 304, rewarded by Shah 'Alan (1707), IV 124 Raghunāthapura, once capital of Rāmnād, IV 442

Raghūnāth, Rāc, acting wastr of Shāhjahān, I 87 n I

Raghunath Rao, Mahrattah (Ragoba), IV 451

Raghunath, ruler of Ramnad (died

circa 1685), IV 442
Raghunāth, lord of Rāmnād, nicknamed Kiļava, 'Old Maı' (died
1710), III 99, IV 442, 443

Ragiemandree (Rajahmundry), 387

Ragusa, Lord Bellomont and his followers at, I. 6

Rebderi, road dues, II. 187. See also Customs, miand, and Junkanicers

Rahm, fort, II 311 s. 1 Rahm Khan, Bin, helps Sobha Singh to take Hügil, II 318 s 1 Pahmat-un-nissä See Nawäb Bäe

Rahu, a Hindû god, III 32, 32 # 1,

Rainfall, timely, during siege, I 121, another instance, IV

Rairl, See Räegarh

Raisin, Monsieur, a Freuch merchant, II 344, 344 # I

Rassins (kishmish) from Balkh II 38 Rājah Rām, Jāt of Sansani attacks tomb of Akbar, II 320 n 1 , Bahādur Khān sent against, II 321 # 1, his fort at Sansani stormed, IV 242 # 2

Rajahs, the come to Court, II 21, 22, 23, story of converted Rājpūts and their complaints, II 436, power and magnificence greater than European feudatories, IV 437

Rajanya, origin of, III 35 n 1 Rajapur, on West Coast warning sent to Viceroy of Goa from, II 263, 263 \* 1, Prince Akbar flies from, to Persia, II 279 279 % I, French factory at, IV 415

Rājauri, Rājah Rājū of, his daughter married to Aurangzeb, II 57 % 2,

276 # I

Rajmahal revenue of province, II 414, trade of, II 430, Shah Shuja' at, I 228, an army of cobras at, I 228, Shah Shuja attacked by Mir Jumlah, leaves for Dhakka, I 334, 335, Mir Jumlah goes into quarters at, I 335, Manucci at, II 86, 96, sati at, Manucci present, II. 96, Mahrattahs threaten (1705), 246 rej , references, I lvm,

II 82, 96, 318, IV 430 Raipūts, the, II 205, 435, IV 437, the most warlike people in Hindustān, I 101, 102, always disputing amongst themselves, I 120, are a stuff-necked people I 126, their valour, their arms, III 65, are men of their word, IV 438, their good faith and truthfulness, tribute to, II 437, their horsemen, II 244, 145 ref, 247 ref, their bards and their battle-songs, II 437, a battle barge, II 437, 438, their feudal tures, II 437, till their land OL. IV.

fully armed, II 438; are credulous, story of a purge, II. 457, their rajahs, characters of, II. 440, widow-burning among, IH. 65, 65 # I, 66, 66 # I, they serve at Dehli as infantry, II 422, were in the army of Humarin I 188 the army of Humayun, I. 118. they defend Chitor with valour against Akbar, I 130, served with Dara, I 318, Aurangzeb's abuse of, IV 170, Prince Akbar's landa-tion of, IV 174

Rājpūts (? Rākshasas), Vishņu slays the III 14

Rāj Singh, Rānā of Udepur, II. 237

Rākshasa, a demon, a goblin, III 203 # 2, Vishnu slays them, III.

Rāma, the god, an incarnation of Vishnu, III 14, 339, 343, 344, 350, 356

Ramade, name for marriage-shed, III 339, Ramade = arasmanais (?), a single-roomed house, III 339, Portuguese derivation, IV 454

Rāmānuja, IV 444 Rāmāpa, sent with Manucci to Dā ūd Khan, III 287 n 1, 385-393 Rām-bansī Rājpūt tribe, II

Ram Chandar, the Pant Amat, a Minister of Shiva Ji, III 194, 194 # 2, 499, 499 # I

Rām Chandar Pant, Amātya, Mahrattah, recovers Panhāla (1710), IV 436

Rāmchandra, incarnation of Vishnu, III 9 # 3

Rām-darrah, pass in the Western Ghäts, II 287 n 1

Rām Dās, Mogul officer, sells Penūkonda (1706), IV 251

Rämeshwaram Island, III 100, 100 n 2, 476 n 1, IV 449, temple on, III 236, 237, IV 442, 449, temple on, Dutch attempt to destroy, III 106, once capital of Rāmnād, IV 442

Rāmghāt, a pass in the Western Ghāts, II 287, 287 m 1

Ramgir district, revenues of, received by Sultan Muhammad as his wife's

dower, I 235 Rāmgir, Riṣā <u>Kh</u>ān a rebel in, IV

248, 248 n 2, 249 Ramgiri, in Vizagapatam, IV 248

n 2 ref Rāmnād Žamīndāri, near Rāmesh-waram, I. 444 n 1, III 236 n. 5,

37

INDEX 578

237 # 3, known as the Teuver's country, IV 442, lies in the Marava country, IV 442, the Marava country, IV 442, the ruler called the Nayak, or Sethupati, IV 442, brief history of, IV 442

Rāmnagar, Rajah of, Manucci sent as envoy to, II 132, 132 # 1 133 Rām Rājā, second son of Shivā Jī (born 1670), II 204 232, 232 N I, III 272, 273 380, 380 N I, 484, 484 N I, IV 228, 244, 244 N I 246, made successor to Sambhā Ji (1689) II 312 312 n warfare with Aurangzeb, II 313 n 1 314, 317, lives at Jinji, III 369 n 1, sells Cuddalore and Fort St David to English (1690), III 369, besieged in Jinjî (1691), II 315 315 n 4 316, escapes from Juni (1697), III 195 n 2, 316, 316 n 3, death of (1700) III 193, 193

Rām Rājah See Rām Rāya King of Vijavanagar

Rām Rāya founder of new Vijayanagar dynastv III 97, 97 n 2 98, 104, death of, in battle III 232, 232 n 1, 235, killed (January, 1565) IV 442

Ram Singh, Kachhwahah, son of Jai Singh II 137, helps Shiva Ji to escape from Dihli, II 139, 140, sent to Assam II 153 153 n 1

Rām Singh Rāthor (Rāwatelā), I 241 n 1, at Dihli, I 241, 257 n 1, 269 n 2, placed by Shahjahan over other generals, I 257, at the battle of Samugarh 1 275, news of his death brought to Dara I 280 reference to, II 435 435 n 2, IV 425 Ramsing, an officer in Karnāti'i-(1698) III 380

Rana, of Udepur, a Rajpūt king II 128, 440, 256 432, his territory, II 432, 433, Taimūr's campaign against I 101 101 # 1 102, Sher Shah's campaign against I 116, 117, Akbar's campaign against, I 123, makes peace with Akbar, I 130 130 n 1, Shahjahan intends to make war on, I 214, 215 refuses the sarāpā (robes of honour) of the Mogul, II 44, Aurangzeb's war against (1680-81), II 194. 235, 236, 236 n 1, 237, 256, 258, III 148, embassy sent to, II 236, 237, his reply to Aurangzeh's demands, II 237, 237 n 1 238,

239, his reluctance to fight with Aurangzeb, II 240, 241, 242, 243, flies from Udepur, II 240 n I, Aurangzeb negotiates for peace with, II 251, 251 n 2, 252, Aurang-

with, 11 251, 251 % 2, 252, Aurang-zeb concludes peace with (1681), II 252, 252 % 1, 253 Ra'nā-dil, dancing-girl married by Dārā, I 222 362, refuses to marry Aurangzeb, I 361 Rānā-sāgar, the Rānā's Lake, at Ūdepur II 239 239 % 1, 241 % 1, 246, Aurangzeb visits (1680), II 240 n I, the temples on the banks of destroyed II 241 n 1

Rānā Sanga, of Chitor, Bābar's contest with (1527), I 101 # 1

Randulha Khan, a Bijāpur general IV 460 Random, instances of use of word.

IV 454 Rangel Custantino Sardinha, priest.

III 131

Rang Mahal palace of Sa'dullah Khan at Lahor IV 433 Ranguil Dás, I 112, sources of story,

IV 418

Rani, the widow of Jaswant Singh, Aurangzeb's campaign against, II 234 244 245, surrenders Prince Akbar's sons to sans. 369 n 1, 374
Rank (mansab), II 369, 369 n 1, 374 Akbar's sons to Aurangzeb, II 323 Rank and pay, details about, See also Pay and allow-251-253

ances Ranmast Khān Panni defeated by ruler of Wakinkerah IV 115, 115

Rão Rãm Singh, Rãwatela See Rãm

Singh Rathor Raphael du Mans (Jacques Dutertre), Capuchin krar at Islahan, I lxxxv n 1, 23, 23 m 1, confutes the learned men of Isfahān, IV 121, 121 m 1 122

Rapoza Izabel, story of III 113 Rasatala one of the Hindu worlds, III 30 n 1

Rashid Khān Diwan of the Khalisah (died 1697) III 302 # 1

Rathor Rajputs, their country, II 425, 432, 433 440, their rajah, II 432, 433 See also Jaswant Singh Raushanāi Gate, at Lahor, II 185 # 1 Rautalah a town in Kishngarh raj, IV 425

Rawatela a branch of the Rathors, II 435, 435 # 2, I 191, possible derivation of word, IV. 425

'Rauz,' or 'Rādzu,' caste, III. 61 Rausah, near Aurangābād, tomb of Aurangzeb at, IV 401, 401 n 2 Rāvanam, a giant slain by Vishņu, III 14 Ravi, or river of Lahor, one of the five rivers of the Panjab, I 322, II 184, 196, 439, 454, Jahangir's palace by, I 161, Multan on, I 312 Raworth Robert envoy from Govenor Pitt to Dā, ūd Khān, IV 129 n 3, 130, 130 n 1 Rașa Agha, a Persian merchant at Puliacat story of, IV 270 n I Razīyah, Bibi ('Prosperous Queen'), 1 110 Real, Manoel Corte, and his son-in-law, III 160, 161 his dispute with Viceroy (1663) IV 445 Recoletos, Order of See Capuchos, IV 457 Records, public, carried with king into camp II 68 Recruiting and inspection, II 377
See also Branding Reede, Hendrik Adriaan van Dutch Governor-General in India, II 385, 385 n 1 Regard, English ship, referred to, III 489 Regnard, le Sieur temporary French director at Surat (1698-1700), IV 155 2 3 Regnault, Robert of the French Company in Bengal (1656), I lxxxv, IV 76 77 n 1, 461 de Rego Antonio, of Hügli II 118 Reinicola, Reinol, Portuguese immigrant into India III 283, me ming of word, IV 452 Reis Magos, the Fort of the Kings at Goa, II 275, 275 # 1, 277 René Father of Angoulesme, Capuchin suspension of IV 20, 21, 325 ref protests against transfer of native parish of Pondicherry to the Jesuits, IV 364 n 1 Renegades from Christianity, II 452, Rennes Father Ambroise, Capuchin, of, III 466, the Parliament of, IV 299 ref Rennie, J P, referred to, IV 460 Requisitions of goods for royal use (farmāishāt), II 431 See Chaul Revadanda

Revenue of the Mogul Empire, II

413, 413 # 1, 414, 415, 416, 417,

418, 418 \* I, table of land revenue prepared for Bahadur Shah in 1707, II 417, miscellaneous, II 418, 418 % 1, collection of, II 450, 451, 452 Reynardson, Thomas, letter relative to Lord Bellomont, I 81 Reynolds, H W W, Commissioner of Agrah, referred to, I 81 Rhinoplasty See Nose-cutting Ribeiro, Manoul, of Parenda, a friend of Manucci, II 174 Ribeyro, Agustinho, of Goa, III 127 Rice grown in Lahor, II 424 Odesa, II 427 Rajmahal, II 430 Richards, Captain, of the Severn, dies at sea IV 61 n 2 Richoonson Lord, IV 428 Rijkloff van Goens, Dutch admiral, III 240, 240 n 2 Rio Largo, a river in Cochin State, IV 448 Rishabha See Rishavan Rishavan (Rishabha or Nandi), a god, III 325, 325 n 3 god, III 325, 325 n 3 Rivers, mode of crossing by raft of bedstead on pots, II 173, by inflated skins (Indus), II 193
Rizā Quli sent to be governor of
the Kamātik (1662) III 276, identified as Neknām Khān, IV 451 Rizā Khān (Muhammad Rizā), a rebel in Rämgir (1704) IV 248, 248 n 2, 249, his raids near Masulipatam (1704) III 501 n 1 Roa Father See Roth Heinrich Roach, Thomas, chief gunner to the Mogul (1656), I 84 n I arrives at Hodal with Robert Smith and claims Lord Bellomont's property, I 84, removes the ambassador's property to Dihli I 85, petitions Dara for permission to remove the ambassador's property, I 86. obliged to share the spoil with Robert Smith, I 87, the fate of, I 90, 95, further mentions of IV 417 Roads, insecurity of, in Rajah's territories, II 441 Roberts, Gabriel, Deputy-Governor of Fort St David, IV 165, his son visits Pondicherry, IV 167, Manucci visits (1705), IV 168, 168 n 1 Robes of honour, store of carried on march, II 58 Rocheforty I lxxxii, III 284 n 2 Rock-salt evported from Lahor pro-

vance, II 424

Rock crystal at Patnah, story of, III, 133 Rodolfo Aquaviva, story of Jesuit Father and Odsi attributed by Catrou to, I 161 \* 1 Rodrigues, B, a Jew of San Thome, III 127 Rodrigues, Manuel, Portuguese ship captain (1703), IV 456 Rodriguez, N See da Silva, N R Rodriguez, Salvadore, III 95 Rodriguez, Nicoló, first councillor to Bishop Gaspar Affonco, IV 262
ref, identification of IV 462
Roe, Sir Thomas, I xix, xxv, III 179 # 1 Roiz, Joseph, S.J., rector at San Thome (1704), IV 67 Roiz, Manoel, Portuguese fugitive from San Thome, IV 66 Roiz, Father Nicolao, S.J., at San Thome (1704), IV 67
'Roman Brahmans' See Romapuri Romapuri, name taken by Jesuits in Madura, III 321, 321 \* 1, 329, 360, IV 74 \* 4, derivation of word discussed, IV 453 Rome Persian students sent to II 17, 17 # 1, missionaries to China

from, III 184, Gaspar Affonço at, III 285 m 1, Capuchin petition to the Court of IV 318 ref, 319 ref, 347 ref, 348 ref 390 ref. Father François Marie of Tours and his petition (1703) IV 288. 288 n 3 289 290, Jesuits appeal to from Patriarch's decree, IV 3, probable attitude of the courts in the Jesuit and Capuchin dispute, IV 376, 377, references, IV 410,

423, 424, 453
Roques, le Sieur, French official at
Sürat I lxxxiii

Rori, town of, on Indus, I 326, 326 n I

Rosary, Confraternity of the disputes about, at Madras and San Thome (1704), IV 38-49, 50 51, 52 53, 353, its officers at Madras excommunicated, IV 46, 47

Rose-apple (jambon, or jambū), IV 151, 151 n 5

Roses, essence of, story of its discovery by Nür Jahan, I 163, 164, 164 n I

Rose-water from Persia, II 51 Roshan Rae Begam (or Boshanara), daughter of Shāhjahān, IV 421, 425, appearance and character-

istics of, I. 239; urges claims of Aurangzeb at Court, I. 229, 239 pleads for Shaistah Khan and Muhammad Amin Khan, I. 255, votes for Dara's death, I feasts on night of Dara's death, I. 359, her cruelty to Dara's daughter, I 360, 361, procures an audience for Mulla Salih, II 30, asks for the palace of Begam Salih, II 34, her delinquencies, II 35, 36, interference during Aurangzeb's illterrerence during Aurangzeus mness (1661), II 54, 55, 56, writes to rajahs and generals on behalf of Sulfan A'gam (1661), II 54, 55, 59, 60, Aurangzeb's displeasure with, II 59, 60, on the march to Kashmir, II 72, 73, 74, misconduct of, II 189, death by poison (1671) II 100 100 at 1 references. (1671), II 190, 190 # 1, references, I 179, 227 # 1, 296, II 66, 127 Rost, Dr , late librarian of the India Office, referred to I xxvu

Rothaes, Dutch commander, blockade of Goa, IV 84 # 2 Roth, Heinrich, Jesuit at Agrah, I 223 \* I, II 81, 81 \* I, goes to Europe (1662), IV 438, his death at Agrah (1668), IV 429

de Roubal, a French pirate, IV 169 Route measurements, II 70

de Rozario João, a shipwrecked mariner, III 111

de Rozario Manoel, of San Thome (1704), IV 67 Rozario, N-S do, chapel near St

Thomas's Mount, IV 68 Rozīnahdārs, daily allowance holders,

II 377 Rubies from Badakhshān imported through Kabul, II 426

Rudram, Ruttuan (an epithet of Siva), III 6, 6 \* 1, 8, 8 \* 2, 10 11, the life of, III 17-21, marries the river Ganges, III 20; references, III 24, 325, 346, 347 Ruhtās-garh, fortress of, Nāşır Khān,

governor of Gujarat, sent to, I. 199 Ruhtās (in Billār), fortress of, II.

445 Rüb-ullah Khān, general, presumption of II 443, 443 n 2, defeated by ruler of Wäkinkerah, IV. 115, 115 m 3, governor of Gulkandah (1688), II 385, III 95, 95 m. 1

Rukn-ud-din, saint, his shrine at Kulbargah, II. 305 # 1

Rum, the Quisar of. See Grand Seignor

Rami Khan, second in command of Dārā's artillery, I. 313

Rupes, value of, in French Issues, IV

Rupmati, buried at Ujjain, III. 293

Rustam Dil, jaujdär at Sürat (1704), IV 62 # 1

Rustam Khān See Sharzah Khān Rustam Khān, Dakhmī at the battle of Samugarh, I 275, 275 # 1, 278, his prudent advice to Dara dis-regarded, I 276, 277, killed by treachery, I 279, references, II 24, 191

Rustam Rão, second in command of the Gulkandah forces, II 292, 292 2, imprisoned for allowing Manucci to leave Gulkandah, II 296

Rutturan See Rudram

Ruy Freura de Andrada See de Andrada.

Ryly, Charles and Ann, of Madras, Ilxvı

Ryo Salgado, a salt river in Lar, I 57 Ryots, torturing of, III 49, 50

Ryswick, Peace of (1697), I lxxxv, III 315 n 1, 381 n 1, 484 n 1

de Saa, Artus, governor, invites Father Ephraum to San Ihome, III 431

de Saa e Noronha, Constantino, Portuguese general in Ceylon, III 240, 240 n 1, further details (1618-21), IV 450

de Saa, Jeronymo, priest at San Thome, III 431, 431 n 1, his jealousy of Father Ephraim, III 466, 471 472, references, III 443
ref, 448, IV 457
de Saa, João Costa, counsellor at San
Thome (1704), IV 68
de Saa, Domingo, Portuguese ex-

trooper, II 124, 125

de Saa, Father Paulo, of Cuddalore plot to eject, IV 6, 7, 8, advice of Simão da Costa, Theatine, to, IV 22, 23, 24, 25, ordered to leave Cuddalore, IV 22, leaves Cuddalore, IV 34, 35, 36, suspension set aside, IV 37, reference, III 329 # 3

Sa'ādatullah Khān, Nawāyat, placed in charge of Vellür, III 421 s I, Manucci visits him, III 482, 482 s. I, his letter to F Martin, governor of Pondicherry, III. 484

Saar, J. Jacob (1647-57), quoted, IV 441

avedra, Juan Perez de, known as the 'False Nunció of Portugal,' Saavedra

IV 57, 57 \* I Sachi (Indrani), wife of Devendra, III 22, 22 M. I

Sacred Congregation de Propaganda Fide, not ignorant of Council of Trent's decrees, IV 286, 287, 288, its decree of 1630 quoted, IV 347, its decree of 1656, IV 293, 293 n 1, its decrees of 1698, 1703; IV 290, 291, 291 n 1, 294 nf, the decrees expounded IV 295, 296, absolves Father Esprit from excommunication (January 1709), IV 393, references, IV 311, 312, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 333, 336, 351, 352, 370, 373, 378, 383 384, 386, 387, 389, 390, 393 Sacrifice, human, connected w

buildings, I 183, IV 422

Saddles made at Lahor, II 424 Sadeika Tëvan II, of Ramnad

Dalavay Sethupatı Sadeika Tevan, Udeiyan, Sethupatı of Ramnad, III 99, IV 442 Sa'dı, Shirāzi, read in the harem, II.

Sādiq Khān, Mir Bakhshi, father of Ja'far Khan, wazīr, II 21 # 1, # 2, sent to interview Aurangzeb (1658), IV 426

Sadıq Muhammad, Khosti See Fathullah Khan

Sa'dnagar (Akloj), Aurangzeb at, II 311 # 1

Sadr means a judge in Persia, I 23 Sadrasta-patanam (Sadrās), I 153, 153 n 3, III 241 241 n 5, IV. 160, 374 n 1, the Dutch there give presents to Dā, ūd Khān, III

395, 395 n 1 Sa'dullah <u>Kh</u>ān, wazīr of Shāhjahān, I 87 m 1, 210 m 1, 214 215, 221, 221 m 2, his advice as to Champat, Bundelah, I 210, 211, his answer to the Bishop of Bicholim, I 211, 212, reported that Dara poisoned hım, I 225 225 m 1, his house given after his death to Mir Jumlah, I 238, 238 n 2, he suggested the inscription on Diwan-i-Khas, I. 222, IV 423, his palace at Lahor, II 180, IV 433
Safar, Khwājah, Armenian, of Agrah, story of his bankruptcy at Panah,

II. 84

Şafi Khān sent to disinter treasure at Serpali (? Trichinopoly), III 192

Sagar, Nāth of, suggested poisoning by Aurangzeb, IV 114, 114 \* 2, 115

Sahodrah, in Panjab death of Maha-

bat Khan near, II 207 m 1 Sahu, Rajah, son of Sambha Ji, Mahrattah, released, III 498 498 n 2, IV 245, 246 n 1, references, II

312 n 3, 314 n 1 Sahyādrī Huls (Bombay) II 132 n 1 Sa'id Khān Bahādur, Zafar Jang, general of Shahjahan I 213 213

n 2, 214, li 254 254 n i Saif Khān, son of Tarbīyat Khān i 358, 358 m 1 , m Kashmir (1603 67) IV 434

de Saint Aignan, Father Jean Bap-tiste his report (1670) IV 457

St Andrew, Capuchin church within fort at Madras, III 469 469 n I St Benedict (or Avis), a Portuguese

Order of Knighthood II 283 n I

St Cyprian, III 336 336 n 1 St Domingo, A Boureau Deslandes appointed commissary at, I lxxxvi he dies there I xxix

See Fran-St Francis, Order of ciscans

St George, Abbé François de: See San Giorgio, Abate Francesco di St George Fort See Madras

St Iago, the Order of Manucci made a knight of I lx II 281, the patent set out, II 282, 283 283 91 I

Saint Ignatius sculptured at the gate way of Akbar's mansoleum I 141 Saint Jacques See de la Palisse, François

Saint-Jean Baptiste (1668) IV 432 French ship

Joan de Canterbury, Captain Ignazio Manoel IV 254 n 3 John's Island See Sanjan

St John's Island
St Joseph, Frence Joseph, French ship (1686), IV

St. Louis, French ship (1686), IV 461

le St Louis commanded by Monsieur Martin (1704-5), IV 101, 101 # 2, 103, 161

Saint Louis, French ship (1714), IV 232 n 2

de Saint Mars Monsieur, an officer at Pondicherry (1699), III, 382 St Monica a nunnery at Goa, III

161, 277, 277 # 1

St Paul, the College of, at Goa, III 285 m I

St Philip Neri, oratory of Congregation of, IV 423

St Thomas Christians, III 237, 238 St Thomas, Franciscan province of,

in India, IV 457

St Thomas's Mount (Monte Grande, Great Mount, Big Mount), near Madras I lxvii, III 131, 189, 189 n 1, 190, 191, 212, 360, Manucci's house at, I lxvi, III 399, 399 m 1, 414, Dā, ūd Khān stays at Manucci's house at, IV 129, 129 # 3. Gaspar Affonça's musicians trespass in Governor Pitt's garden at (1705), IV 180, Manucci's troubles with Brahmans (1705) IV 217, 217 # 1, church at, IV 68, four chapels at IV 68

Šaivas, Hindū sect III 351, 351 n 1 Sakal Singh, son of Rana Ude Singh, IV 419

'Sakhkharlana,' new name of Khelnah III 296 n 1

Sakkar town of, on Indus, I 326 326 N 1

Sakti, the followers of III 346 n 1 Salabat Khan, I 230 # 1, sent with Mir Jumlah to the Dakhin (1657) I 239

Salābāt <u>Kh</u>ān, <u>Kh</u>wājah Mīr, <u>Kh</u>wāfī jaujdar of Surat (1684), II 259 n i, IV 434

Saldanha Manoel Captain of Bassain, accused by the Jesuits, is acquitted returns to India as admiral, IV 150 Sälgirah string with knot for each birthday Il 346 346 n 1 Sälih Mirzä, son of Fidä,e Khän, pro

tects Manucci, II 199 199 # 1 55lih Mir, and Sir W. Norris, II 380

Sālīh, Mullā, tutor of Aurangzeb, II 29, 29 # 1, 30 severely reproved and dismissed, II 30, 31, 32, 33, reference, II 192

Salinigarh, the fortress of described 1 184, 185, references, II 58, 58 m 1, Muråd Bakhsh sent to I 306, removed from, I 339, Sular-mån Shukoh imprisoned in, I 380, Sulfan Muhammad sent to, II 194. Sipihr Shukoh imprisoned at, 1V 197 ref Salim Shah, Pathan, builder of the

fortress of Salimgarh, I 184, 306 Salmali, one of the seven seas of Hindû mythology, III 30 n. 2

Salprunella (nitrate of potash), use of, II 152, 152 n 1, IV 432

Salsette Island, near Bombay, Manucci's home at Bandra, on, I lix, references, I 153, 153 m 1, 153 # 2, III 481, 281 n 5, 491, IV. 149, 420

Saisette Island, near Goa taken by Sambhā Ji, II 265, 265 \* 1, 268, plundered by the Mahrattahs, IV 250, 250 % I, reference, III 168

Salt produced at Sambhar Lake, II 423, at Ujjain, Il 430

Salt, rock, exported from Lähor province, II 424

Salt Range, between the Juliam and the Indus, II 424 m 2

Saltpetre exported from India, II 418, 426, made in Patnah, II 426 Salvador da Nossa Senhora Frey Prior of Carmelites at Goa (1667), III 183

Samarquand the religion of I 228, caravans from, I 323, 'Abdullah

Khān of, IV 418

Sambhā jī, son of Shivā jī detained at Dihli (1667), II 139, quarrels with his father, II 204 204 n 2, leaves Bijāpur (1680) and succeeds his father, II 232, 232 z 2 affords protection to Prince Akbar, II 251, 251 n 1, war with Aurangzeb, II 255, 256, 257, plundering in the Dakhin (1681), II 256, 257, besieges Chaul (1683) IV 100, treason of his officers, II 257, 258, Prince Akbar seeks to deliver Goa into his hands, II 261 threatens Goa (August, 1683), I lx, II 263, IV 434, his plots against the Viceroy of Goa, II 262, 263, renewed attempts on Goa, II 265, 266, 267, 268, 200, 271, 272, receives Manneci as envoy of Goa, II 266, 267, attacks and takes island of Santo Estevão (1683), II 270, 271, M Saraiva sent to negotrate (1684), IV 435 he is forced to leave Goa, II 273, betrayed by Kab Kalish II 310, 310 n 1, captured by Khan Zaman III 273 n 3, capture of (December, 1688), II 310, 311 # 1, 312 # 1, 1lltreatment and execution of, II 311, 311 n 1, 312, 312 n 1, fate of his widow and sons, II 312, 312 n 3, 313, 314, 314 n 1, his sons, III 195 n 2, IV 245, 246 n 1, references, II 252, 259, 260, 264, 269, *272, 273, 274, 280, 286, 287, 2*93*,* 301, 302, 308, 309 , III 134, 176 , ĬV 434, 435

Sāmbhar Aurangzeb gives the province of, to Jai Singh, I 321, II 4, salt in the province of, II 425, 425 n I, reference, II 383

de Sampaio, Diogo de Mello (1601),

IV 432

de Sampaio, Diogo de Mello (1666), refuses to assist Manucci, II 228, 228 n 2, IV 452

Sampaio, F de Mello, captain of Bassain, III 294, flees from jus-

tice (1657) IV 452 de Sampaio, Luis de Mello, governor of Daman, I 185, 185 n 1, II 228

de Sampaio Manoel Corte Real, im-

prisoned IV 445 Samuel, ship at Surat (1703), III 489 Samugarh, account of the battle of (June 1658) I 269, 269 n 1, 270, 271, 272, 273, disposition of the armies, I 274, 275, 276, fall of Dārā's leading generals, I 279,

280, treachery of Khalilullah Khan, I 281, 282, flight of Dara I 282, 283, Rām Singh Rāthor, killed at, II 435 n 2, Bernier's account of battle, I 273 n 1, references, I lvn, lvm, lxxix, 87 % 1, 207 % 1,

de Sanche Manoel, Portuguese magistrate at San Thome, 1V 66 de Sande, Antonio Paes, Archbishop

of Goa, III 165 n 1

Sandwipa, an island held by Sebastião Gonsalves, II 118, 118 # 3 San Gaetano, Captain Salvador de Mello (1704), IV 102, 102 n 2, 103 Sangameshwar, Sambhā Ji at, II 311 # 1

Sanjānis (West - Coast Sanganes pirates), II 227, 227 # 2, their

origin and home, IV 433
San Giorgio, Abate F di at San
Thome IV 5, 5 n 1, 6, 15, 16 44, 73, 254, plot to eject Capuchins from Madras, IV 7-12, 16, his interview with Manucci, IV 78, 79, claims Friar Domingos' bequest, IV 195, 196, 261, Frey Manoel das Neves, Augustiniau, with him at San Thome, IV 196

Sanjan (St. John), the island of, III.

489, 489 # I

Sanjānīs See Sanganes Sanjas <u>Kh</u>ān, *jaujdār* of Bhakkas (1662) II 218 n 1

m Sani, father of am, Ill. 254 m. 1 of, II. 355 m. I. Boorsm, III 108, of women, III. 75, ritches, or surens), II 88, 89, IV 429 Roque, Jesuit college at Goa, Salvador, church at Bicholim, IV 423 Sansani, near Mathura, Rajah Ram, Jät, and the attack on Akbar's tomb, II 320 n 1, 321 n 1, storming of (1705), IV 242 n 1
Santa Ape captures 'Ali Mardan Khān, Haidarabadi, III 273, 273 N 1, N. 2 Santa Casa at Goa III 158 m I da Santa Cruz, Fra Agustinho, Ceylon, cheated by João Rodriguez da Silva, IV 153, 154, 155 Santa Cruz, near Mamia, play of the Passion performed in church of, IV 212, 212 # I 213 Santa Ji, Ghorparah, captures 'Ali Mardan Khan, Haidarabadi, outside Jinjî III 243 n 2 273 n 1,273 n 2 Santa JI, Mahrattah, attacks Qasım Khān, Kirmāni, III 427 n 1 Santā, Mahrattah, captures Rustam Khān (Sharsah Khān) (1689-90), II 141 n 1 Santa Monica, nunnery at Goa, III 161, 277, 277 m. 1 near Goa, the Santiago fortress, Viceroy visits, II 274, 274 # 2 Santo Estevão, one of the Goa Islands III 176, IV 434, attacked and taken by Sambhā Ji (1683), I lx, II 270, 270 n 1, 271, 273 de Santo Pinto, Manoel, Portuguese envoy to Shah 'Alam, II 280, 281 San Thome Portuguese at, III 477, first arrival of Portuguese (1510), II 270, III 468, IV. 458, Dom Louis de Mello (1639), general of, III 478, 479, 479 n 1, letter from Father Ephraim to governor of, III 429, 430, enunty of priests to Father Ephraim, III 471, 472, 473, Hieronymo de Saa, governor of, III 466 re/, governor announces an order to arrest Father Ephram, III 475, Father Ephram brought to, by a trick, IIIe 431. 432, 434, arrest of Father Ephraim,

III. 473; indignities and hard-ships, III. 473, 474; English selecthe Rev. Padre, governor of, III. 432. 433, his escape, III. 433; taken by Gulkandah Mahomedana (1662), III 126, 126 n. 2, 275, 275 n. 2, 276, IV 39, 39 n 1; Mahomedan conquest of, further authoratives IV 461. French Canachine rities, IV. 451, French Capuchins seek refuge there (1668), IV. 456, taken by Monsieur de la Haye and held (1672), III 284, 284 # I, IV 271, 271 % 1, 452, razed to ground by King of Gulkandah (1674), III 284, 284 % 2, plan of deserted condition in 1675, IV 452, Portuguese allowed to return (1687), III 277, 278, 278 # 1, IV 451, the Portuguese of, III 139, Manucci defrauded by Portuguese in, III 126, 127, 128 129, Portuguese oppression and misrule III 125, former prosperity of, III 124, stories of Portuguese in, III 112, 113, Dalpat Rão seeks Manucci's advice at, II 435, 435 # 1, Portuguese at, attempt to arrest missionaries for China, III 185 soldiers come from Jinji to demand arrears of pay (1699), IL 379, Bishop Gaspar Affonço of, I lxxx, III 285, 285 n 1, 286, his biography, IV. 452, bequest by Manucci's wife to the Bishop of, I lxviii IV 357, Muhammad I lxviii IV 357, Muhammad Sa'ld, governor of, III 287, 287 1, 288, 296, wall built round, III. 288, 288 m 1, proposal of Muhammad Sa'id to rebuild, III 296, Då, ud Khån at, III 395-408, 410, Manucci goes to help French envoy at (1702), III 405, 406, Portuguese claims to (1702), III 408, 408 n 1, 409, 410, N. S. Frade, Portuguese governor, reugns, Bishop Gaspar Affonço is appointed, IV 177, Bishop Gaspar Affonço sends protest to governor of Madras (1702), III 408-410, Pope writes to Bishop (July, 1702) about the Legate, IV 2, story of Dom Theodoro de São Lucas and the chief captain of (1703), IV. the chief captain of (1703), IV. 90, 91, Frey Manoel das Neves and the Abate di San Giorgio visit, IV 196, Abate di San Giorgio claims Friar Domingos' bequest, IV. 195, 196, Confraternity of the

Rosary at, disputes concerning (1704), IV 38-53, protest of two priests against Archbishop's Pastoral, IV. 110, strange conduct of Fra Diego do Sacramento, vicar, at the burial of Friar Thomas Abarenes, IV 261, 262, Nuno Silvestro Frade, new chief captain of (1704), IV 63, 64, 65, 66, disturbances between Portuguese and Mahomedans (October, 1704), IV 64, 65, 66, poverty of Portuguese, difficulties about Portuguese standard (1705), IV 178, Mulla Murad, Mahomedan governor of (October, 1705), IV 179, 180, 217, state of disorder at (1705), IV 179, 180, Mahomedans wish to fortify (1706), IV 270, letter of Bishop Gaspar Affonco to Council of Pondicherry (November 10, 1706), IV 287, 287 n 1, 288 ref, 297, Madras Capuchins go to, to seek an interview with the Bishop, IV 317, Father de la Breuille, Jesuit, at, IV 336, manifesto of the Capuchins against the Bishop of (1706), I lxx, vicar-general of, an African (1704), IV 67 names of churches in, IV 68, 68 n 2, n 3, church of St Domingo at, IV 38 ref, 38 n 1, church of 'Our Lady of the Light, or the Luz Church, at, III 468, 468 n 1, 475 ref, 475 n 1, IV 458, church of Mae de Deus, IV 46, 47, 47 s I, cathedral church at, IV 68, visit of Dā,ūd Khān, IV 129, slave-dealings at, IV 178, 179, spells and magic in, IV 178, 179, spells and provide the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr III 201-206, 211-214, Father Doyle of, quoted, I kvn, references, I knv, knx, kxxvn, kxxvn, kxxvn, II 306, III 97, 111, 129, 189, 190, 337, 413, 472, IV 15, 16, 18, 30, 32, 36, 271, 303-307, 310, 443, 444, 456, 458 San Vicente, Conde de See da Cunha,

Sanyasis, an order of ascetics, III 25, 36, 36 # 8, 39, burnal customs of, III 351 # 1

de São Bonaventura, Father Lazaro, of San Thome (1704), IV 67

São Domingo, church of, at San Thome, IV 68, 68 n 2, 73 ref de São Jasinto, João, Capuchin, remains in San Thome (1704), IV 676 São Lasaro, chapel near St. Thomas's

Mount, IV. 68

São Lazaro, church at San Thome (1704), IV 68 de São Lucas, Dom Theodoro, a Polish knight, and the clusf captain of San Thome, IV 90, 91 São Paulo (Bom Jesus), church of,

at Goa, III 159, 174, 174 # I

as-Saganque See Instinco Sara (Nanddrûg district), besieged by the Mahrattahs under Shiva Ji, son of Ram Raj, IV 251, 251 n 1, Qasım Khan, Kırmanı, governor

of, III. 427 \*\*. I, Mahrattaha encamp near, III 503, 503 \*\* I; plunder country round, III 506;

references, IV 98, 98 m 1 Sarāes, account of, I 68, 69, 116 Saraiva de Albuquerque, Manoel, envoy to Sambhā Ji (1684), II. 271, IV 435

Saraiva, Manoel, at Goa, remarks on Portuguese, IV 90

Saraswati, wife of Brahmā, III 8 # 1. 9, 9 # 1, 24

Sarmad, a converted Hebrew, at the Court of Dara, I 223, 384, 384 n I, biographical details, IV 427

Sarmento de Carvalho Ignacio, governor of Cochin, murder of,

III 159 159 n 1, 160
Sarmento, Ignacio captain of Mozambique and Bassain (1669), II. 142, 142 n 2, IV 431, gives Manucci a certificate, II 141, Manucci applies to, for payment of a debt, II 145

Sarnaubat, Mahrattah title of cavalry general, II 139 # 1

Sarāpā, set of robes given by king, II 346, (robes of honour) sent by the King of the Moguls to subjects only, Il 44, kings of Bijāpur and Gulkandah obliged to accept, as a sign of subjection, II 44

Şarrā/s, money-changers, attempt to resist Aurangzeb's orders, II 61, 62 Sarūp Singh, Rājah, I 310 \* 1, promises to assist Dārā, I 310, disappoints him, I 311, reference, II 438

Sarzedas, Conde de See da Silveira, R L

Sasserām, Sher Shāh buried near. I 117 n 2

Sātārah invested by Aurangzeb (1699), III 193, 193 n 2, surrender of, III 194, 194 # 1 Sati, a name of Uma, wife of Rudra,

III 346, 346 n 2

586 INDEX

Sati, widow-burning, III 60, 65, 66, 66 m 1, alleged origin of practice, IV 419, at Rajmahal, Manucci present, IL 96, burning of woman and her lover, another version, IV 429, rescue of a woman from, II 97, 227, king's edict against, II 97, an Englishman's cure for, III 157 Sati, a woman's cenotaph, III 66 Saināmi sect, revolt of (1672), II Satya-lokam, one of the Hindu heavens, the World of Truth, III 24, 31, 31 \* 1 Saude, Nossa Senhora da, church near San Thome, IV 68. 68 # 2 Savitri (Parvatī) goddess, wife of Vishnu III 338 338 n 3, 350 Sayyids, account of the, II 11, 12, 13, 14 454, in service of Dara, I 310, 318 Sayyıd brothers 'Abdullah Khan, wazir, and Husain 'Ali Khan, Mir Ba<u>kh</u>shi (1719) I 206 n 3 Sayyıd Jalal, governor of Hügli (1664) IV 429 Scapegoats, disease transferred to, IV 423 Scents and scented oils, use of, in harem, II 338
Schall von Bell, Johann Adam,
Jesuit, in China, III 335 335 n 1
Scott, Eva, referred to, I 82 Scythians the II 31 Seahorse, the HEI Company's vessel, I lvn, 60 # 2 80 Seal, the imperial, II 388 388 \* 1, 389, III 231, a second small seal also used, II 388 Seas, the seven, Hindû ideas of, IIJ 10 Sebastian, Dom. King of Portugal (died 1578) IV 90 n 3 rcf Sebastianist, definition of a IV 90, 90 n 3 Secreta a kind of mango, III 180 Sect marks, Hindu, III 42, 42 n 1, 345-349 used by Christian converts, III 345, 345 n 1, 356. 357 Seignor Grand See Grand Seignor Selgado, Dom Raphael de Figueredo, Coadjutor Bishop of St Thomas Christians, III 238 238 % 2 'Selimon Cawn' See Sulaiman Khān, Panni

280 W I Sena, in Africa, Jesuits at, III 280 n 2 Sens diocese dispute with the Capuchins (1653), IV 299 # 1, H de P de Gondrin, Archbishop of, IV 299 # 1, the Council of 1667, IV 299, 299 N I Sequin, zequinhos, or zecchino, a Venetian coin long current in India II 46, 46 n 1 Ser weight, the, II 449, 449 n 1 Seraglio See Harem Seraphin, Father, presents Capuchin petition to Louis XIV (1701), IV 380 380 # 1 Seraphino, F, SJ, at Bassain, III 282, IV 451 Seraphins a coin worth 19 6d, III 281, 281 n 3, 282, 282 n 1 Sermento See Sarmento, Ignacio Serpali (? Trichinopoly) the fortress of treasure at, III 192 192 m 1, identified with Trichinopoly, IV 447 Servants in India, vexatious habits of, II 447, 448 449 Sesha the serpent with a thousand heads III 10, 10 m 2, 31, 32 32 "Setupati an epithet of the Marava ruler of Ramnad II 444 n 1 Seventeen the Dutch East India Company's Council at Middelburg II 355, 388 Severini Padre Capuchin, of Madras quoted, I lxvn, fxvni Shafi Khan, Mogul Jawidar of San Thome (1700) III 128 Shah 'Abbas, harbour of See Bandar 'Abbās Shahāb ud din, Ghori, story of, IV 418 Khan Shahāb ud-din See Ghaziud din Khan Firoz Jang Shah 'Alam, Muhammad Mu'agam, second son of Aurangzeb, born (1643) at Burhanpur, II 55 n 2, 57, 57 n 2, 60 his character, IV 245. receives title of Shab 'Alam, II 60, sent with forged letters of Shahjahān to Mir Jumlah (1658), I 250, left at Aurangābād (1658), I 325, made nominal wasir (1658-60), II 21 # 1, receives the letter from the Persian ambassador and presents it to Aurangzeb, II, 50, begs Jai Singh to take his part when there is a rumour of Aurang-

Sena, river of (Zambest), III. 280,

seb's death (1662), II 55, 56, joins the march to Kashmir (1662), IL 71, sent to replace Shaistah Khan in the Dakhin (1663), I lix, II against Shiva Ji (1663), II 107, 107 n 1, joined by Jai Singh at Aurangabad (1664-65) II 131, recalled to Court, II 147, warned for a campaign against Persia (1666), II 128 # 1, sent to the Dakhin against Shiva Ji a second time (1667), II 158, 159, 159 n I, negotiates with Shiva Ji (1668-69), II 161, 162, 163, 164, 165, 174 rej has secret interview with Shiva Ji, II 159, 18 at Aurangābād (1668), II 159, 161, tries to save Frey Jacinto, a renegade Friar II 160. his pretended revolt in the Dakhin (1670), II 162, 163, 164, 165 166, sent to Kābul (1677) JI 226, 226 \* I, returns to Dihli (1678), II 226 n 1, 230 n 1, Manucci attends on the wife of, and she befriends him, I lix, lxxi, II 230, 230 n 1, Manucci enters his service, I 106 115, IV 218, 219, 220, 221, appointed to the Dakhin (1678), II 230 n 1, 231, birthday celebra-tions (1679) II 347 n 2, 348, at Aurangahad (1679), II 411, recalled from the Dakhin (1680), II 239, sent to Ujjain (1680), III 148, camps at Udepur (1681), at the Rānā-sāgar, II 239, 239 \* 1, sends news of Akbar's revolt to Aurangzeb, II 243, ordered to rejoin Aurangzeb (1681), II 244, goes in pursuit of Prince Akbar, I lx, II 249, 250, squabole with Muhammad A'gam about precedence at Ajmer (1681), II 465, 406, tests for the Dakhin with Aurangase starts for the Dakhin with Aurangzeb (1681) II 255, causes Diler Khān to be possoned (1683), II 257, sent to invade territories of Sambha Ji, II 260, ordered to march towards Goa, II 272, his arrival, II 273, arrives near Goa (January, 1684), IV 435, Manucci sent from Goa to speak with the envoy of, II 273, 274, Manucci sent as envoy to (1683), from Goa, III 136, 136 # 1, 137, 138, Manucci visits his camp, II 275, 276, 277, 278, orders island of Bardes to be plundered, II 278, captures Vingoria, II 279, in the Konkan (1684), II 284, 285, 286, 287; his march through Rāmdarrah to Walwa, II 287 n 1, he arrives at Ahmadnagar (1684), II 288, 288 n 1, ordered to invade Gulkandah (1685), II 282, 282 (1685), II 288, 288 n 3, refuses to allow Manucci to leave him, II 289, 290, attacks the Gulkandah army, II 292, takes Gulkandah (Haidarābād), I ku, II 293, 293 n 2, the head of Madana, Brahman, sent to, III 131 # 1, arranges peace between King of Gulkandah and Aurangzeb, II 293, 294, withdraws to Kohir, II 294, sends in search of Manucci, II 298, returns to Court at Sholapur (1686), II 294 # 2, seizure of supplies sent by him to Bijapur (1686), II 299 299 n 2, protests against the renewed campaign in Gulkandah (1687) II 302, made prisoner by order of Aurangzeb (March, 1687), II 303, 304 304 n 1, 305, released with his family (1694), II 318, 318 n 3, 319, in Hindustan (1695), II 322, 323, moves on to Kabul, III 251, 254, leaves Kābul (1702), as a countermove to Muhammad A'am's designs, III 2,8, letter from Aurangzeb, III 419 420, in Kābul (1702), III 492, sends news of Prince Akbar's death to Aurangzeb (1706), IV 267, occupies Agrah zeb (1700), IV 207, occupies Agran on hearing of Aurangzeb's death (1707), IV 402, defeats A sam Shāh (June, 1707), IV 122, 122 % 2, 123, advances on the Dakhin (1708) IV 124, 124 % I, defeats Prince Kām Bakhsh (January, 1709), near Gulkandah, IV 406, presentalled presents of the Monul uncontrolled possessor of the Mogul Empire (1709), IV 406, in 1704 thought not likely to succeed Aurangzeb, IV 244, 245, reproved by Aurangzeb for showing a desire to reign, III 256, character and mode of life, II 392, 393, deceives Aurangzeb as to his piety and simple life, II 391, 392, 393, reply to Aurangzeb regarding the succession, II 394, timid disposi-tion of, II 395, 396, 396 \* 1, his affability, II 412, his humanity, servants, II 418, jealous of his son, Mu'izz-ud-din, II 396, blood letting by Manucci, IV 224, Angel Legrenzi at the Court of

(1679), IV. 265, 266; a bad paymaster, Manucci leaves his service, II. 260, 261, Manucci's service with him, II 398-401, 404. 405, 406, 407, tries to persuade Manucci to marry, II 398, 399, 400, tries to convert Manucci, II 401, sends Manucci to prescribe for Bhao Singh, Hada, II 402, 402 n I, the death of (1712), I lxiv, lxvii , references, I lviii, lxvi, lxxv, lxxvii, lxxviii , II 152, 167, 245, 248, 256, 259, 271, 282, 283, 291, 291 # 1, 296, 299, 315 # 3, 349, 459, III 93 # 1, 120, 267, 289, IV 118, 140, 172, 242, 262, 263, 289, 118, 140, 172, 242, 252, 398 Shāh 'Alami Darwazah at Lahor, II 186

Shahbāz, eunuch in service of Murād Bakhsh sent to take castle of Sūrat I 249, 249 m. I, castle of Sūrat surrenders to, I 252, warns Murād Bakhsh against Aurangzeb, I 252, 253, 263, 298, 299, 300, 301, attempts to save Murād Bakhsh from Aurangzeb, I 301, 302, strangled by Aurangzeb's orders, I 303, 304, impersonation of, by Fahim, I 385, 386

Shāhdarah, near Lāhor, II 463 m I Shāh Dūlah, a holy man of Gujarāt (Panjāb), and Humāyūn, I 117, 117 m 3, correction of whip and stockings story, IV 410

stockings story, IV 419 Shahjahan (Khurram), King (1627-58), I 181-386, portrait of, missing, I 208, IV 422, his just government, I 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, orders punishment by snake-bite, I 197, his sorrow for the death of Tay Mahal. I 360, visits to Kashmir, III. 179 ref, his diversions, I 188, 189, 190, 191, his tiger-hunting with buffaloes I 191, 192, 192 1, builds Shāhjahānābād (New Dihli), I 183, 184, the audience-hall of, I 89, 90, the throne of, I 88, 89, the peacock throne, II 348, his astrologers, I 212, 213, his wise warr Sa'dullah Khān, I 211, 212, his corrupt wasir, Wazir Khan, I 207, his treasure-houses, Zaura' and Baura, I 206, 206 s. I, women's fair in his palace. I 195, 195 m 1; his Hall of Mirrors, I 194, 195, his licentious habits, I 192, 193, 194, 195, 196, his test of women's character, I, 196;

another version, IV. 422, encounter with a Brahman, a story, I. 214; lesson taught him by Chattarsal, Hādā, II. 432, rewards the ready wit of Gulkandah envoy, I. 205, his children, I 216, his first-born son Dārā, I. 221, his preference for Dārā, I. 224, 225, his second son Shāh Shujā', I 227, 228, his third son Aurangzeb, I 229, 230, 231, his fourth son Murad Bakhsh, I 239, 240, quarrels amongst his sons, I. 187, his daughters, I 179, 227, IV 421, 425, his eldest daughter Begam Sähib, I 217-221, his daughter Mihr-un-nissä Begam, I 240, when prince, he rebels against Jahangir, I 175, 176, takes refuge with King of Bijapur, I 176, 176 s. I , reasons for his dislike of Aurangzeb, I 179, the faqir's warning, I. 179, escapes by a trick from Juner in Bijāpur, reaches Sūrat, I 180, 181, IV 421, enters Agrah in triumph, I 181, sends Qūsim Khan against Portuguese of Hugh, (1632), I 182, 182 \* I, fate of the captives, I, 183, death of his wife Taj Mahal (1631), I 183, 183 \* I, her mausoleum at Agrah, I 183, 360, he grants revenues of Sürat to Begam Sähib, I 65, 216, gives village of Nikodar to 'Ali Mardan Khan II 383, re-bellion of Champat, Bundelah (1635), I. 209, 210, 211; IV 423, campaign against Rajah of Srinagar (Garhwäl) (1635-36), I 215 216, 216 \* 1 , his army in Garhwal lose their noses, I 215, 216, Amar Singh at court of, I 207, 208, death of Amar Singh (1644) I 208, 208 m 1, sends Aurangzeb to attack Daman, I 185, and to invade kingdom of Balkh (1647), I 185, makes Därä lord of Kashmir, Lähor, and Käbul, I 224, reproves Dark for attempting to interfere with Mahābat Khān, I 225, orders Aurangzeb to attack Bidar, I 236, attempts to retake Qandahār, I 186, Manucci brought before him at Dihli (1656), I. 88; cails Mir Jumlah to Dihli (1657), I 237, 237 m. 3, receives large diamond from Mir Jumlah, I. 237, 237 m. 4, 238, accords office of Wasir-1-A'gam and trile of

Mu'assam Ehin to Mir Jumlah, I 237, sends Mir Jumlah to the Dakhin, I. 238, 239, illness and report of death (1657-58), I 240, 241, 242, 251, 254, 255, revolt of Shah Shuja', I 242, 243, 244, 245, 246, rising of Aurangzeb and Murad Bakhsh, I 246, letter of protest to Aurangaeb, I 247, writes to Aurangaeb (1658), IV 425, he writes renewed letters of protest, I 254, prevented by Dara from taking the field in person, I 256, sends Jaswant Singh and Qasım Khan agaınst Aurangzeb and Murad Balhsh, his army defeated near Ujjain, I 257, 258. grief at the defeat of Jaswant Singh, I 262, transfers power to Darā, I 264, 265, his farewell to Dārā before battle, I 267, 268, directs Dārā to return to Āgrah after his defeat, I 272, sends the ennuch Fahim to console Dara after his defeat, I 287, 288, receives messenger from Aurangzeb, I 290, attempts to entrap Aurangzeb, I 201, closely invested at Agrah, I 202, 203, 204, Aurangzeb assumes the government I 294, 295, imprisoned by Aurangzeb, I 296, 297, 298, Dārā's head sent to his table by Aurangzeb, I 359, 360, II 116, dispute with Aurangzeb II 19, 20, 21, more rigorous imprisonment, II 64, 65, 66, 67, Aurangzeb orders Mukarram Khan to poison, II 65, is harshly treated in prison, II 77, 78, Aurangzeb attempts to poison him, Il 108 refuses to pardon Aurangzeb, but sends some jewels, II 116, 117, the death of (February, 1666), story as to cause, II 125, 125 n 1, 126, buried at the mausoleum of Taj Mahal, II 126, 127, treasure of, used by Aurangzeb, II 255, references, I kxx, kxx, kxxv, 61, 64, 71, 84, 158, 171, 226, 233, 234, 235, 249, 250, 251, 252, 266, 280, 284, 305, 306, 312, 320, 321, 325, 332, 347, 355, 358, 361, 362, 369, 379, 381, 384, II 3, 4, 5, 10, 11, 18, 25, 30, 33, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 96, 102, 120, 120 # 1, 146, 161, 215, 234, 315, 321, 369, 382, 383, 390, 428, 434, 451, 458, 488, IV 117, 125, 173, 174, 422

Shahinhanabad, name given to the New Duhli by Shahjahan, I. 183. 306 Shah Ji, son of Shiva Ji (Malin Ji), II 26 Shah Ji, Mahrattah, of Tanjor, III 317 m 1, 357 m 2 Shah Muhammad, a Karnatik official (1702), III 363 Shah Nawaz <u>Kh</u>an See Gürgin Khān, Georgian Shah Nawaz Khan (Badı'-uz-zaman), called Muza Dakhıni, father-ın law of Aurangzeb, I 325 n 1, II 57, 57 n 4, surrenders Ahmad-ābād to Dārā, I 325, commands Dārā's artillery at Ajmer, I 341, killed by Aurangzeb's orders, I 344, references, IV 245 ref. 245 Shāh Nawāz <u>Kh</u>ān, Muzā Iraj, II

Shāh Nawāz Khān, author of 'Ma,dair-ul-Umarā, IV 155 % 2
Shahrimaneans a Roman Catholic Armenian family at Islahān, IV 190, 192, 193

Shāhrū<u>kh</u> Mirzā, of Bada<u>kh</u>shān, II 23 m 1

Shahryār, fifth son of Jahāngīr, I 178 n 2 Shāh Safi, King of Persia, story of

Shāh Safī, King of Persia, story of, II 460 461, IV 410
Shāh Shujā', son of Shāhjahān habits of, I 227, 228, follower of the sect of 'Alī, I 228, 248, sent by his father to Bengal, I 187, sees a white cobra at Rājmahal, I 228, 229, advances from Bengal towards Āgrah (1657), I 242, 243, 244, defeated and pursued by Rajah Jai Singh I 245, 246, marches a second time towards Āgrah, I 3-0, fights Aurangzeb at Khajwah, I 327, 328, 329, 330, 331, II 18, 69, defeated by Aurangzeb, I 331, betrayed by Allahwirdi Khān, IV 207 ref, retreats to Allahābād, I 331, 332, 333, retreats again, pursued by Mir Jumlah I 333, passes Benares and Patnah, I 333, halts at Munger, I 334, moves on to Rājmaḥai, I 334, moves on to Dhakkā and entrenches himself, I 335, 336, 337, 338, remains four amonths, I 335, Diler Khān reinforces Mir Jumlah, I 369, the prince retires to Arakan, I 370,

590 INDEX

in Arakan, I 374, 375, 376, 376

2. death of, I 375, II 66, funeral obseques ordered by Aurangzeb, I 377, a fictitious, appears beyond Indus, II 193 Mäh <u>Kh</u>ānum, Indus, II 193 daughter of, demanded in marriage by Sultan Muhammad, I 336, references, I 175, 179 247, 257, 280, 321 339 378, 180 384, II 86, 90 102 118, 152, 153, 430, IV 174 426, 429 Shāhzādah a prince's son, II 344 Shāistah Khān, brother-in-law of Shāhjahān I 218 m 1, 255 m 1, a short account of II 321, 321 # 2, 322 322 # 1, advises against the marriage of Begam Sahib, I 218, his hatred of Shahjahan and hopes of revenge, I 194 284, seized by Dara but afterwards liberated, I 255, goes out to welcome Aurangzeb to Agrah (1658), I 292, made governor of Agrah by Aurangzeb, I 298 prepares to take his own life should Jaswant Singh enter Agrah I 332, votes for Dara's death I 356, made custodian of Sultan A'gam in event of Aurangzeb's death (1662) II 57, sent against Shiva Ji (1659) II 25 25 n 1, takes fortress of Pana II 104 Shiva Ji's attempt to murder lum (1663) II 104 105 106 removed to Bengal II 105 employs to Bengal Thomas Pratt at Dhākā, IV 430, takes Chātgānw (1667) II 117, 117 n I 118, 115 n 2 superseded in Bengal by Fida, e Khan (1677), II 222 n 2, governor of Agrah II 320 n 1, dies at Agrah (1094), II 321 321 n 2, constructor of bridge at Narwar II 322, his character his wealth, shid, his tomb at Agrah, IV 436, refer-

ences, I 262, 264, 296, 355, III 202, 398 493 IV 125 447 Shakkiliyar See Chacklar Shālihmār (Āgharābād) garden near Dihli, II 24 n 1, Persian envoy halts at, II 49, 49 n 1, Aurangzeb halts at (1662) II 67

Shamsher Khan, Muhammad Ya'qub, son of Shekh Mir (1675), II 205, 205 # 2

Shamsher Khan, Pathan, his reply to Aurangzeb IV 60 Shanar, race of Hindus, IV 75, 75 76 I

Shansı, m China, IV. 446 Sharif-ul-mulk, brother-in-law of King of Gulkandah, Il. 291, 291

Sharzah Khān, general of the King of Bijāpur (1666), II 141 \* 1, 143, 187, IV 168, 445, his letter to Diler Khān, II 141, takes the field against Diler Khan and Jai Singh, Il 141, 142, destroys Islam Khan and his force (1676), II 187, an account of him, enters Mogul service (1686) new title, 'Rustam Khān ' II 141 n 1

Shekhāwat (Chaque) branch of the Kachhwahah Rajput clan, II 120 n 1 414, IV 437

Shekh Mir, teacher of Aurangzeb, I 230 n 1, his wise advice, I 2 to, at the battle of Samugarh, I 278 killed at the battle of Ajmer (1659) I 230 n 1, 278 n 1, 342, 243 m 1, II 33, biography, II 33 m 1 his son in the march to Kashmir (1662) II 69, reference, I 301 II 205

Shekh Nixim Dakhini, III 499 Shekh Umar, Sulfan, fourth Taimur's line I 107, 108 Shekhzādahs a division of Mahomedans, II 454 Shembadava caste, the IV 318 n

I ref Sher Shah Sur Pathan II 203, 343

390 IV 418, buried near Sasseram I 117

Shields names of those belonging to the king II 359 Ship building experiment at Dihli, a

model made II 47

Shiraz (Xıras) the bridge of, at Isfahan, I 37 37 # 1

Shirāz I Ivu, 54, IV 416, Carmelites in (1655), IV 416, Lord Bello-mont and his followers at, I 55, 56, Armenians living at (1655), 55, mūmijāi produced near, I 55, 55 m 1, 56, manna brought from the mountains near, II 51

Shivaganga, zamindarbin the Marava country, III 236 n 5, IV 442, given to Tambi, IV 442
Shiva Ji (Malia Ji), grandfather of Rajah Shiva Ji, II 26 n I

Shiva Ji, Rajah, a rebel in Bijapur kingdom, f 247; descent of, II •26 26 % 1, portrait of, IV 412, refuses to pay tribute, plunders Mogul country and Bijapur, II

25; attacks Bijāpur, II 26, 27, assassmates Afral Khān, II 28, his doings (1659-63), II 104, 104 n 2, 105, 106, 107, attempts to kill Shaistah Khan (1663), II 104, 105, 105 n 1, 106, his route to Surat in 1664, II 132, 132 n 2, sacks Sürat (1664), II 29, 29 # 1, 112, 112 n I, 120, IV 428, retaliates on Mahomedans for outrages II 119, the war against (1665-66), II 119, 120 131, 132, 133, negotiations for surrender to Jai Singh II 135, 136, surrenders to Jai Singh (June, 1665), II 136 136 n 1, 137, 149, his surrender (1665), Dutch record of, IV 431, goes to Dilli, II 137, 138 escapes from Dihli (August, 1666), II
139, 139 n 2, 140, 152, 153,
reached the Dakhin (December,
1666) II 139 n 2, Shāh 'Alam
sent in pursuit of (1667) II 158, 159 159 n 1, he negotiates with Shah 'Alam (1668-69), Il 161, 162, 163, 164, 165, 174 ref, comes in disguise to see Shah 'Alam II 150, refuses to join Shah 'Alam (1670), II 16; , renewal of the war against, II 166 167, makes peace with Aurangzeb, II 203, at Gulkandah (1677) II 203 n 2, enters the Karnatik (1677), II 203, 203 # 2, discovers treasure in the Karnatik, III 242 is at Juni (1677) II 203 \* 2, Bahadur Khan ordered to break the peace with, II 222, the war against, renewed (1677), II 230, 231, 231 # 2, plunders Jalnah (16,9), II 231 m 2, the death of (May 1680) II 231, 231 n 3, father of Sambha Ji, II 312, 312 n 3, Manucci calls the Mahrattahs generally by this name, I 142, 142 n 1, references, I lvm, 61 143, II 15, 16, 17, 18, 19, 23, 98, 153, 171, 194, 201, 234, 239, 269 380, 383 428, 430, 444, 445, 449, 458, 459, 461, III 193, 194, 195, 250, 250 n 1, 251, 296, 297, 298, 304, 305, 306, IV 140, 140 n 1

Shiva Ji, son of Ram Raj Mahrattah crowned their king, IV 244, 244 n 1, 246 ref, his armies in North India and Bengal, IV 246, re-ferences, IV 228, 228 n 2 Shiva Ji, a Hindu prince, killed by Dā, ūd Khān, III 481

Shiva Jis. See Mahrattahs Sholapur Aurangzeb and his army remove to (1685), II 288, 288 m, 2, Shāh 'Alam returns to Court at, II 294 \* 2, Muqarrab Khān advances from, II 311 \* 1, references, II 291 \* 1, 294 \* 2, IV

Shudras, a division of the Hindus, III 7 n 2, 8, 25, 68, origin of, III

35 38 Shujā'at <u>Kh</u>ān (Ra'd-andāz <u>Kh</u>ān), killed (1674), ll 194 n 1 Shuja'at Khan See Kar talab Khan

Shwe Dagon temple in Pegu, festival at IV 210, 210 n 2 Shyalkot IV 120 ref

Shyam Singh of Bikaner sent to negotiate with the Rana (1681). II 251 1 2

Siam Constantin Phalkon, Prime Minister of, A Boureau Deslandes a supporter of, I - xxviii A B Desiandes in, I lxxxiii, trade with Surat I 61, King of, his title 'Lord of the White Elephant,' III 84, affairs in (1704), III 506, 507, Phra Phuttha-hao-Sūa, King of, III 507, 508, 508 n I, Ayutha in, IV 459, references, Ayuthia in, IV 459, references, I 371, 372, III 108, 110, IV 146 n 2

de Siave, Friar Minas, Armenian Dominican, and Friar Dominigos' bequest IV 195, 196, 201, dies in Bengal IV 261

Sibī IV 427

Siccacol II 387

Si igwick the ship, sent to Tranquebar III 367 n 2 Sidi's fleet invests Bombay, III 92

Sidī Mas'ud, Habshī See Mas'ud, Sidi

Sidotti Giovanni Battista Father. one of Patriarch of Antioch's suite, IV 43, 43 n 1, at Manila, IV 254

Sīdū Jī Rāo, Senāpatī See Hinda Rão, Ghorparah

Sigotti, Patriarch of Antioch's surgeon, dies at Pekm (1705), IV 460

Sihrind fate of Jiwan Khān and his followers at, I 368, Manucci passes through, II 227, references, I. 117, 184, II 441, 457

Sikandar, an Armenian at Pulicat (1510), I ' 458

Sikandar ('Ādil Shāh), King of Hijāpur, surrenders to Aurangseb (1686), II 299, 299 s. 1, his death, King of II 300, 300 s. I, said to been have poisoned, III 195, 195 s 2, references, II 302, 307, III 232 Sikandar Beg, Armenian surgeon to Sulaiman Shukoh, I 286 Sikandar, Sarwāni, famous bowman, (1452), IV 428

Sikandrah, near Agrah, Abkar's tomb at, I 140, 141, Mahabat Khān II encamped at, II 320 # I, Akbar's tomb plundered by Jats, II 320 n I, Tavernier's account of paintings at, exact words of N M's Italian text IV 419

. Silk exported from India, II 418. fabrics made in Lahor, II 429, Benares, II 428, Dhakka, II 430 da Silva, Antonio Ferreira, captain of San Thome (? 1686), death of,

IV 69, 70 da Silva Catherina, and J da Cunha, story of III 188, 190

da Silva, Francisco, surgeon at Goa. III 135

Jošo, a shipwrecked Silva da marmer, III 111

da Silva João Rodriguez, cheats a friar in Čeylon, IV 153, 153 # 1, 154 155

da Silva, Luis Carvalho, Portuguese fugitive from San Thome, IV 66

Silva Luiz Pexoto, a shipwrecked marmer, III 111

da Silva, Matheus Carvalho, of San Thome IV 64, 64 # 1, 66

da Silva da Menezes, Manoel, priest, fugitive from San Thome, IV 67 da Silva, Nicolao Rodriguez, succeeds Bishop Gaspar Affonço as governor

of San Thome, IV 178 da Silva, Urbano, a shipwrecked mariner, III 111

da Silveira, Rodrigo Lobo, Conde de Sarzedas Viceroy of Goa (1655-66), poisoned, III 169, 169 \* 3

Silver, import of, into India, II 418 de Silveyra Friar Pedro, remains in San Thome (October, 1704), IV 67 Sind, the kingdom of, I 60, takes its name from the river flowing through it, I 323, Akbar born in, I 120 n 1, Mirzā Jāni Beg, ruler of, IV 420, Carmelite mission in, I 60 n 1, 'Izzat Khān appointed viceroy of (1667-68), II. 219, references, III 112, IV. 427

Sind, Sindi, Sindi, river. See Indus.

Sind river in Central India, bridge on, near Narwar, II 322, 322 st. I Sindan, town on West Coast, II. 227 # 2, reference, IV

\* 2 , reference, IV 433
 Sindhüdrüg, Mahrattah fort, IL #85

Sindi, the port of, I 59 m 1 , revenue of, II 417 , Lord Bellomont and his followers at, I 59, 60, exports from, I 59, 60, imports from Arabia and Persia, I. 59, English factory in I 60, Portuguese factory ın, I 60, Dārā goes to (1659), I. 323 Singapore, Straits of, IV 141 # 2

Singhgarh (Kandānah), near Pūnā, III 426 m 1, 493 m 1, attacked by Jat Singh, II 135 m 1, death of Rājā Rām, Mahrattah, at, III.

193 # 3 Singora, in Siam, the King of, III 508, 508 n 2

Sinha, Rāja, of Kandy, IV 450 Sipāk-sālār, Persian commander-in-

chief, I 23 Sipihr Shukoh, son of Dara, I 224 sent by Dara to entreat the aid of Jaswant Singh, I 340, in the hands of Jiwan Khan, I 348, brought to Dihli as a prisoner with his father Dara, I 354, sent 356, Gwaliyar, I Marries Zubdat-un-nissä. daughter of Aurangzeb (1673) II 58 # 1, 188 n 1, imprisoned at Salim-gath,

IV 107 ref him decay. 197 ref , his death (1708), IV 461, references, I. 269 N 2, 288, 399 # 1, 383

de Siqueras, Paulo, a shipwrecked mariner, III 111

de Siquiera Peixotto Diogo, priest at San Thome (1704), IV 67 Sira, a town See Sara

Siraj-ud-din, saint, shrine at Kul bargah, II 305 # 1

Siriam, province and town in Pegü, IV 210, 210 N 1

Siridao, near Goa, IV. 451

Stronj, Lord Belloment and his followers in, I 67 68, 69, Armenian traders in, I 68, European traders in, I 68, plundered by the Mahrattahs, III 426, plundered by the Mahrattahs (1704), III. 501; references, I. lvn , II. 444

Sirpi (? Supā), fortress of, Prince of Maisur recovers the money sout there as tribute, IV. 345, 345 m. 2

Siriwaddhana (Kandy), IV 450 Sirsa district, II 452, n 1 Sasodsyah, Rājpūt tribe, II Räns, the, II 433, of Rämnagar (Bombay), II 132 \* 1 Sita, the wife of Vishnu, III 14 Siva (Ishwara), references, III 8 \* 2, 25, 26, 27, 28, III. 325 \*\*. 3, 346, 347, 355, 355 \*\* I, Agastya, another name for, III 5 \*\* I, Rudram, an epithet of, III 6, 6 n t Siva-rāmi, goddess, III 325 Sixtus IV (Francesco della Rovere), Pope, a Bull of, IV 328, 328 # 3, 329 Siyah-gosk, a lynx used for hunting, III 90, 90 n 1, popular corrup-tion into shoegoose, IV 429 Skanda (Kärttikeya), a god, 325 W Skink (Scincus officinalis) See Instanco Skins, inflated, used to cross Indus, II 193 Slave-dealing at San Thome, IV 178, 179, at Tranquebar, IV 126 Slave women in harem, names of the, II 336, 337 Slaves and servants, bad character of, III 208 Slaves in palace, names of, II 357, 358 Slaves, fort or village of, story, II 447 Sleeping man, parable of, I 211, another version, IV 423 Smith, Anthony, Company's servant at Surat letter relative to Lord Bellomont (1656), I 81, escapes execution by Shiva Ji (1664), IV 428 Smith Reuben (Robert) arrives at Hodal with T Roach and claims Lord Bellomont's property (1656), I. 84, 84 m 1, they remove the property to Dihli, I 85, he forces T Roach to share the spoil with him, I 85, 87, put in chains, I 90, released at Manucci's intercession, I 95, head of Shahjahan's artillerymen (1658), I 293, correct name is Robert, and not 'Reuben,' IV 417 mith, Serjeant, at Cuddalore (1698), III 375, 376

Lord Bellomont and his followers at, I lvu, 6, 7, 8, 9, 76,

\* ·

77, Europeans m (1654), I. 7, Armenian merchants in, I. 7, Agamat-ud-daulah senda to, for information about Lord Bellomont, 21, 24, 25, references, I 12, IV 415 Snake-bite punishment by, I 197, II 382, other evidence, IV 422, antidote to, III 196, 197 Snakes, reared in temples, III: 142, Sobhā Singh of Bardwan rises in rebellion, II 318, 318 n 1, 323 ref, 323 n 1, his death, II 323 n 1 Sobral, François, III 363, 364, 365 Sokotra III 276 Solankhi, Räjpüt tribe, II 435, 441 Soldier, the, the scribe, and the slave girl, story of, I 203 Soldier and the Kayath scribe, story of, II 449 Soldiers pay always in arrears, II 379, pay rules for, IV 407, sufferings of, from their servants, II 448 Soleil d'Orient French ship (1681), IV 415 Solomon, King II 31 Solor, in Indian Archipeiago, III 448 # I Sombansi, Räjpüt tribe, the, II 435 Sommers, the, Sir W Norris sails in, for Sürat II 380 n 1 Soning Rathor, assists Prince Akbar, II 244, 244 n t
Sorcery See Magic and spells
Soulaz, Alexandre of the French Company, in Bengal, IV 76, 77 de Souza Coutinho, Antonio, general in Ceylon (1655), III 241 # 1, IV 82, 82 n 1 450, at Goa (1658), IV 451, befriended Manucci at Goa (1667), III 182, 182 n 1 de Souza Coutinho Christe Christovaon. governor of Bassain, Manucci dines with (1666), III 282, IV 451 de Souza, Francisco his daughter married to N Borges at Agrah, III 215, the fate of, III 209. reference, IV 198 de Souza, Joso, a friend of Manucci, at Dihli, II 40 de Souza, Jorge, IV 448 de Souza de Menezes, Dom Manoel, Archbishop of Goa, II 263, 263 n 4, 264, III 165 n de Souza, Mana, and J P de Faria, story of, III 206, 207, 208

de Sonza, Silvestro, S.J., vicar at San Thome (1704), IV 67 Spain, the King of, II 330 See Magic and Spells Spells Sperrely, Mr, of Madras, III 452 Spices, trade in, III 242 Spies Aurangzeb's use of, II 18, 19 story of one disguised as a Jogi, II Spiller, John, letters relative to Lord Bellomont, I 77 79, 80 81 purito Father See Esprit, Father, Spirito Father Capuchin Spirits penalties for selling II 6, sold in secret by Christians II 6, Sri, or Lakshmi, wife of Vishnu, III 9 # 2 44 Srinagar in Garhwäl, Rajah of, I 147, II 438, IV 438, Shahjahan's campaign in, I 215 216, Nak-kati-rani, 'Cut-nose' name given to queen, I 216, 216 s I Sulaiman Shukoh advised to fly to 285, the Rajah of, receives Sulaiman Shukoh with all honour I 287, the Rajah prepares to aid Sulaimān Shukoh I 327, Jai Singh tries to persuade the Rajah to give up Sulaiman Shukoh, I 378, he refuses I 378, 379, Jesuit mission in IV 424, Rajah friendly to Jesuit Fathers I 381, references, I 319 322 338, 368
Srinagar, mountains of, II 153, 183 Srirangapatanam See Maisur Staines, Henry Bard, afterwards Viscount Bellomont born at, 1 72 Standards, royal, described, II 71, Stanian, John (1666), II 150 n 1 76 j Stapleton, William, colonel of the Barbadoes Regiment, IV 417 Stefannos, Bishop of Zulfah, IV 185. 185 n I, 190 191 192, 193, 194 See Steiannos Stephannos Stern, Direktor-Professor Dr L, of Manuscript Department, Royal Library, Berlin, referred to, XXXIII Sthabanon, a mountain in Persia, IV. Stone, medicinal (Bezoar), produced in baboons of Borneo III 101 Stones, the three, story of, L. 8, 8 # 1,9 Stones used in praying by Mahomedans, III 265, 265 \* 1, details, IV: 410

Storia do Mogor' See Manucci, Niccolao his Storia Story of widow who pulls her lover on to the funeral-pyre, II 96 Story of a Pathan and a shoemaker's daughter (Lahor), II 185 Story of a trader in Bengal imposed on by his wife's piety, IV 92 de Sua, João da Costa, of San Thome, III 126 Suarez, Franciscus, S J , quoted, III 458, 458 n I, 459 Subhān Quli Khan, King of Balkh II 36 и 2, 254 и 2 Subhan Wirdi, son of Palangtosh Khan, II 43 n 1 Subhkaran Singh, Rajah of Datiya I 270 m 272 m 1, references, II 298 и 2, III 140 и 1 Subrahmanya, soungest son of Iswara (Siva), III 17 m 1, 348, 348 m 2, 355, 355 # I Succiven, in China, IV 446 Sudra caste See Shudras Suez IV 451 grown in Lahor, II 424, Sugar and Barar, II 429 Suguram (Sury), village, II 387 Suhāgpurah, Hamlet of Happy Wives,' the home of royal widows, II 127 n 1, 304, 304 n 3 Sulaiman Beg Mirza, brother-in-law of Shah 'Alam death of, II 404 Sulaiman Khan Panni, governor of Porto Novo (Selimon Cawn), overtures to the governor of Cuddalore III 371, abandons attack on Cuddalore, III 373, taken prisoner, III 500, references, III 370, 370 n 1, 374, 376, 377, 378, 379, 380 381, 388 Sulaiman Shah, Safawi (1667-94) his conduct: to the Armenians (1688), IV 190, 192, 193, protects Prince Akbar II 279, 279 n 3 favours Prince Akbar, II 318 n 2, references, IV 236, 268, 268 m 1 Sulaiman Shukoh, son of Dara, I 243 n 1 , sent against Shah Shuja', I 243 244 245, 246, recalled from campaign against Shah Shuja', I 257, disregards advice of Jai Singh to keep near Agrah, I 266, interview with Rajah Jai Singh, I 285, his flight to mountains of Grinagar, I 286, 287, Rajah of Srinagar refuses to give him up to Aurangzeb, I 378, 379, is be-

trayed by son of Rajah of Srinagar, 379, 380, is imprisoned at Salimgarh, I 380, removed to Gwällyär and pousoned, I 381, his wife, I 326, his sons, I 326, 362; references, I 224, 255, 264, 267, 268, 269, 272, 284, 298, 299, 306, 308, 310, 319, 320, 321, 327, 368, II 153, 438 Sultan Husain See Iftikhar Khan Sultan Husain, Safawi, Shah of Persia, IV 185, 189, a story of, IV 236, 236 n 2 Sultan, Karbalae Saiyid, death of, II 200 # I Sultan-ul-musha,ikh (Nızām-ud-din Auliyā), a saint, II 15, 15 n 1, 422, 422 % I Sumatra, the island of, II 418, 418 # 2, trade with, III 242 Sun, miraculous conception by, I 98, 98 n 1, IV 418 Sunām, II 458 n Sundar Das, Havildar, at Pulicat, IV 270 # 1 Sundarbans, account of, II 87, tiger story, II 88, the surens of, II 88, 89, reference I lvin Sundur, near Ballari, IV 263 n 1 Supā See Sirpi Supico, A Machado See Machado. λS Sura, or toddy, III 186, 186 n 3 Suraiyā Begam, daughter of Shāhja-hān, I 227 n 1, IV 425 Sūrajbansī, Rājpūt tribe, II 435 Suran-khel, Pathan tribe, II 454, 454 n I Sūria, Rajah, ruler of Rāmnād, IV Surman, John, envoy to the Mogul, I lxvn Surrjana, the Syriac liturgical language of St Thomas Christians, III 238, IV 449 Su. Singh, Sisodiyah, uncle of the Rānā, negotiates a peace, II 252 n 1 Surup Singh, quarrel of the Madras Council with, I lxvi Sūtala, one of the Hindû worlds, III 30, 30 # I Sutla, one of the five rivers of the Panjab, I 322, IV 426 Surat the port of, its trade, I 61, 62, its trade with Mecca, I 61, large revenue of, II 417, extreme

the Parsis at, I 63, 64, Shahjahan at (December, 1627), IV 421; revenues of, granted to Begam Sāḥib, I 65, 216, Mogul quarrel with the Dutch (1648), I 204, Hāfis Muḥammad Nāsur takes charge (1653), I 198 n 2; the castle of, Shahbaz sent to seize (1658), I 249, it surrenders, L 252, the governor complains of European pirates (circa 1661), II-46, Ethiopian embassy arrives at, (1663), II 112, sacked by Shiva Ji (January, 1664), II 29, 29 n 1, 112 112 n 1, 120, 132 ref, 132 n 2 ref, further accounts, IV. 428, Shivā Ji's route to, in 1664, II 132, 132 n 2, fighting between Shiva Ji and Mahabat Khan near (1664), II 107 % I, Tavernier at (1664), I lxxiv % I, Manucci halts at (1676), II 227, Mogul fleet sent to Goa with supplies from (1683), II 260, 272, Kar-talab Khan, governor of (circa 1684), II 259, 259 m I, piracy troubles with Europeans began in 1687 IV 459, Amanat Khan II, governor, hinders the French (1699), IV 155, 155 n 2, 156, Diyanat Khan, governor of, (1701) III 307, 307 n 2, 308, Mahrattahs pillage in the neighbourhood (1703) III 491, 491 # 1, IV 459, the Mahrattahs plunder the province of (1705), IV 246, qāṣī of, killed by Mahrattahs (1706), IV 228, Mahrattahs plunder the region round (March, 1706), IV 228, Aurangzeb orders governor to attack Daman, IV 229, native traders appeal to Aurangzeb against the Dutch (November, 1706), IV 275, English agents report rumour relative to Lord Bellomont (1655) I 79 letter from Gombroon to President and Council in about Lord Bellomont (December, 1655), I 80, Bellomont's arrival at, I lvu, English threaten to put Lord Bellomont aboard their vessels (1656), I 60, the governor of, sends envoy to Lord Bellomont, I 60, 61, Lord Bellomont ill in, I 81, Manucci with Lord Bellomont at, I lx, Bellomont's property returned to Henry Young at, I 91, letter from Manucci to Henry Young at, I 96, church of French

severity of customs officers, IV 2

432, Mogul officials at, III 93

ref , Mahomedan traders m, I 62,

Capuchin Fathers, I 62, Father Ivo, a Capuchin of (1664-80), I lxxv, lxxv n 1, IV 266, 266 n. r. 462, Petrus Paulus, Carmelite missionary at (1680 and 1700), IV. 113, decree of the Sacred Congregation relating tomissionat (1698), IV 291, 291 # 1, Father Eusebius, Capuchin, at (circa 1692-1704), IV 411, Europeans in (1656), I 62, native merchants complain of European piracy (cerca 1699), III 298, Amanat Khan forces Europeans to give bonds (1699) IV 156, 156 n 1, agreement signed to protect Mahomedan ships from pirates III 298, 298 n i, 'Abd-ul-ghaffur compensated for loss by priacy, III 307 # 2, 308, governor arrests English and Dutch Presidents (1703), III 487, piracy troubles at (1703), III 487-492, ships from in Siam (1704), III 507 ref, Mogul oppression on Europeans at (1704) IV 61, Dutch first European traders at (1602), IV 419, robbery of Dutch factory (1648) IV 422, Dutch traders in (1656) I 62, Dutch embassy starts from (1662), II 62-64. IV 429, trouble between Moguls and Dutch at (1705), port blockaded, IV 141, 141 n 2, 142, 230. compensation to Dutch for losses at (1705), IV 141 # 2, Dutch warships at (March 1706), IV 249 249 % 3, trading disputes with the Dutch (1706) IV 275, 276, 276 # 1, French envoys, Le Gouz and Béber at (1666) II 151, 151 n, the French Council at (1674) I lxxxii, François Martin, of French East India Company, befriends Manucci at (1683), II 261, 261 n 1, F Martin at (circa 1680-86), III 147 n 2, A B Deslandes at (1676-86), I lxxxIII. Deslandes married at (circa 1686), I lxxxi, governor interferes with the French (1699), IV 155 155 # 2, 156, Henry Young sails for, (November 20, 1655), I 35 m 1, 60 n 1, English in (1656), I 60, 62, 65, English factory seized by Moguls (111ca 1686), III 92 n I , Mogul disputes with English, III 94, 96, the English at, are oppressed, III 299, Sir Wilham Norris at (1700), II. 380 % I, 381, Sir W Norris returns to Norris returns to (1701), III 303; Council, English, proposed embassy to the Mogul (1711), I lavu, commander of the fort at, story of, Il 446 ref; story of the virtuous Christian and the unchaste Mahomedan lady, IV 230, references, I laxiv, lxxvii, lxxxvii, 58, 64, 65, 70, 75, 139, 177, 204; II 84, 92, 97, 132 m 1, 190 m 1, 193, 214, 229, 289, 297, 297 n 1, 393, 442, **463**; III 98, 112, 139, 162, 295, 301, 401, 403, 433, 494, IV 73, 101, 102, 105, 113, 146 m 2, 203, 228, 247, 311, 415, 417, 420, 431, 434, 447, 457, 461, 462

Swally, port for Sürat II 151; III 432, IV 432, 457, Lord Bello mont reaches, in the Souhorse (1656), I 80

Swarajya, or Shiva Ji's hereditary territory defined II 131 # 1 Swargam, one of the Hindu heavens,

III 22, 25, 30
Swartz, Lutheran missionary,
views on caste, IV 390

Swords, names of those belonging to the king II 358 359 de Sylveira, Frey Pedro Augustinian,

at Goa, the bravery of, II 265, 271

Syrians, the, musical instruments used by, II 72

Tābinān, or troopers, pay of, III

251 m 2, IV 407
Tabriz (Tauris) I 19, 19 m. 1, 20, 39, Shabash Khan, governor of, story of I 42, Lord Bellomont and his followers at, I 19, 76, 77

Tachard, Father Guy, S J at Pon-dicherry (1703-1706), I xxviii, IV. 146 n 2, 294, 319, 320, 346, 347. 361 362, 373 \* 1, 389, stars up strife at Pondicherry (1705), IV 215, 215 # 1, 216, attitude in the dispute between Jesuits and Capuchins, IV 279, 279 n 1, 280, author of the letter brought to Father Esprit (1700) IV 305, 306; spreads news of Father Esprit's excommunication, IV 314, 315; petition to Monsieur de Flacourt at Pondicherry, IV 327 ref.

Tagálog, dialect spoken in Manila,

IV 213, 213 m. 1 Tahavvar Khan, faulder of Ajmer (1679), died 1681, II. 239, 239 n. 3, 247 m I; attempts to amass

Aurangseb (1681), II. 247, 247 **m** 1, 248, 249

de Taide, Ignacio, embezzies Man-ucci's ship and cargo, II 228

Taides, Maria de See Ataides Taimur-t-lang his supposed miracu-lous birth, I 98, 98 % 1, IV. 418, early years and first conquests, I 99, 100, invasion of India, I 101, Bayard, I 102, marches against Bayard, I 102; and the faqir, story of, IV 233, and the bundle of arrows, story of, III 504, 505, his death, I 103, portrait of, I kin, kin, references I kxx, 97, 113, 120, 131, 213, II 32, 129, 237, 238, 343, 361, 390, III 420, IV 97. 173

Taj Mahal See Mumtaz Mahal Tāj Mahal, wife of Abū,l Hasan, King of Gulkandah, cruel deed of, IV 197, 198

Tak, Jan, at Agrah, I 376, death of, IV 427

rable-1-rawan, a kind of sedan-chair,

II, 361 Takshal Muhallah, Lahor, IV 433 Takshāli Gate at Lähor, II 185 n 1 Tālāb Mir Jumlah at Haidarābād, IV 406 n 1

Talapões, Burmese priests in Pegů, I

372, 372 # I

Talaisia, one of the Hinda worlds,

III 30 # 2

Taki, the Hindu marriage-token in South India, III 54, 54 n 1, 63, 70, 71, 73, 341, 341 n 1, 342 n 1, IV 381, 381 n 2 382 381, 381 % 2, 382, rules as to wearing of, by Christians, IV 2 Talikot, battle of (January, 1565), IIL 97 , IV 249 # 1, 442

Tallsars, chief watchmen in South India, III 378 Tambi (Chinna Tambi), III. 100,

made ruler of Shivaganga, IV 442, usurps rule in Rämnäd, IV 442 Tameriane See Taimur-1-lang Tanakka of Ramnad family, III

Tanerus. See Tanner, Adam, S J
Tanjor King or Närk of, II 444,
444 % 1, IV 83, supports 444 % 1, IV 83, supports the ruler of Shivaganga, IV 442, at war with Madura (1674), III 103, 104, 105, IV 443, written to by Da, iid Khan about persecu-tions, IV 144; correspondence with Da, ad Khan, IV. 143, 144, Aurangaeb's projected attack on, (1705), IV. 238, Dā, dd Khān collects tribute at, III 394, the mark interferes with Danes at Tranquebar, III 367, 367 \*\*. 2, 368, 368 \*\* I , Aurangseb demands tribute from, III 423, 424 , Mahrattahs advance into territory of, III 503,

503 # 2

mans (Jesuits), III 327-333, mission ruined by persecution, III 330, 331, churches destroyed. III 332, Christian converts quit the faith, III 335, king advised to stop persecution of Christians III 359, intervention of Dā,ûd Khān, III 359, 360, 361, Dā,ûd Khān's letter to the king, III 360, persecution stopped, III. 360, negotiations at, Manucci takes part in, III 363, 364, 365, Christians at, and the Jesuits, IV 143, 144, references, III 235, 236 357 \* 2, 484 \* 1 IV 451 Tanner, Adam, S J, quoted, III 460,

460 # I

Tapa-lokam, the world of the seven risks, III 30, 30 m 3

Tāpasa, a doer of penance, III 39 Taqarrub Khān (Hakim Dā,ūd), physician to Shāhjahān I 292 n 1, 356, 356 n 2, II 65 n 1 IV 124, 124 # 2, poisons himself rather than poison Shahjahan, II

Tagi, Mir, afterwards called Fathnuma, his presence of mind at the battle of Ajmer, I 342, 343
Tārā Bāe, widow of Rām Rāj,

Mahrattah, IV 228, 228 \* 244 # I

Patriarch of Constanti-Tarasius, nople, III 440 # 1

Tarbiyat Khān, governor of Multān (1661) II 47 m 2, biography, II 128 m 2, sent as envoy to Persia (1663), II 128 n I, treated with great contempt by Shah, II. 129, 130, 131, 131 # 1, returns to Aurangeeb bringing forty horses from Shah, II 131, 146, badly recesved by Aurangzeb (1666) II. 146, 146 m. 3, his alleged death'

II 147, 147 n 1, faufdar of Jaunpur, II 147 n 1, his death, 1685), II 147 # 1, reference, IV 434
Tartars habit of carrying raw flesh

between saddle and horse's back, II 42, IV 428, (from Balkh) drink raw horse's blood II 42, IV 428 Tartary caravans from, I 323, the

kingdom of, Il 186 rej, 439 rej, reference, III 275

Tate, G P, referred to, IV 426 Tattah (or Sind), the province of, II 186, revenue of II 414, trade of, II 427, conquered by Akbar, I 131, the king's son blinded by Akhar II 427, principal city of Sind, I 60, Carmelite's mission in, I 60, 60 n 1, 324, 324 n 1, Dara goes to (1658), I 323, 323 n 1. 324, 'Izzat Khan governor of, II 455 ref , trick played on 'Izzat Khān, II 218, 219, 220, references, II 324 442

Tattoo marks in Burmah, IV 257, 462, in Jerusalem IV 257 n 4 de Tavora Francico Conde de Alvora, Viceroy of Goa (1681-86), II 260 n 1, 277, 280, 286, III 135, 278 n 1, IV 106 150, Aurangzeb asks him to make war on Sambhā Ji II 260 261, gives Prince Akbar leave to build a ship at Goa II 262, threatened by the army of Sambhā Ji I lx, attacks Pondå II 262 263 # 2 IV 434, retreats to Goa from Ponda II 265. sends Manucci to negotiate with Sambhā Jī II 266, Manucci's report to, II 267 receives Sambhā ]i's envoy, II 267, 267 n 1 2Ca, sends Manucci as envoy to the Mogul fleet II 268 269, attempts to reoccupy Santo Estevão II 270, 271, discovers the carelessness of his garrison, II 272, sends Manucci to speak with envoy of Shāh 'Alam, II 273, receives Shāh 'Alam's envoy II 274, Manucci's report to, of his embassy to Shah 'Alam, II 278, gives Manucci the Order of Sant' lago, II 281, his signature to the patent of knighthood II 282, employs Manucci to negotiate with Petrus Paulus about a matchlock, IV 113

Tayernier, J B, at Agrah in 1666, II 159 n 1, his dealings with the

French doctor Saint Jacques at Dilli, IV 198, 198 # 1, 199, 199 Taw Sein Ko, Mr, referred to, IV. 257 n 4 Taxes how collected by Hindu Governments, III 47, 48, 49, levied from pilgrims, II 417 Taylor, Randolph, at Sürat, II. 150 1 1 ref Tegenapatam See Cuddalore and Fort St David Tehzon (in Persia), II 149 # 1 de Teixa, Antonio, of Bandra, II 228 m 3 Teixeira, P, quoted IV 416 Te Kiang, in China IV 446 Teknaur, parganah in Tihri state, IV 420 le Tellier, Father S J, confessor of Louis XIV, IV 393 ref Temples monkeys in, III 141, 142, snakes reared in III 142 143 Tents, use of double set of, II 67 Tessier, Jacques du Querelai, Bishép of Rosalia, at Pondicherry, 79 79 # 1 Tevanapatanam, church of IV 35, # 1, 37 Tévara (Tevere), a vassal of Madura account of III 99 99 # 1, 100, 101 102 237, 237 n 3, his relations with Madura IV 442, etymology of word, IV 442 S Tambi and Chinna Tambi IV See also Tevara, caste name of the Maravas, III 99 # 1, 100 # 1 Tevenapatam See Fort St David and Cuddalore See Tevard

Tevere Texura Manoel, III 287 Thana town in Thana district, north of Bombay, I 153, 153 n 1, n 2, Jesuits in, III 280 Thanah district, reference, IV 428

Theating Fathers at Goa, references, I ix, II 260, 260 # 2, III 117, 117 n 1, 127, 135, 135 n 1, 136, 136 n 3, at San Thome, IV 10, 35 Theft, detection of by sorcerer, II 134, and see Thieves

Thevenot, Jean, complains of Strat customs officers, IV 432, his account of the 'Crocodile of the Oath ' IV 448

Thieves caste of (Kallar), in South India, III 69, 69 n 1, decapitation of, at Qadam-1-rasul (Dihli), II 4, punishment of, II. 459,

Tiru-malaivāsal, Tanjor district, III. mode of tracing by magic bowl, III 213, by sorcerer, II 134 Thika, Arain, a corpulent Mahomedan, story of, II 210, 211, 212 Thomacey, Andre Guilhermo Wil, a German priest (1705), IV 114 Thomas, Father, of Poictiers, Capuchin, at Pondicherry and Madras, carnes letter to Patriarch of Antioch IV 29, 29 n 1, 30, defends validity of a marriage objected to by Patriarch of Antioch, IV 32, 33, his narrative of events (1733), quoted, IV 305 n 1, 312 n 1, references, IV 393, 413 Thus - thank, or blood-drink, in Burmah, IV 427 Tibao, S. G. See Gonsalves, Sebastian Tibet (Butando or Bhot-anta), II 235, 439, III 183, IV 434, 438, 446, habits and customs II 439 440, exposure of dead, II 440, exposure of dead, further evidence, IV 438, veneration of Grand Lama's excrement II 440, IV 438, account of the King of, II 439, Jesuits in (1648) IV 424, 438, Sulaiman Shukoh's attempt to escape into, I 379, Armenian traders in (1662), II 440, Jesuits ın (1662), II 440, Ibrāh.m Khān makes an incursion into, II 235, Capuchin mission to, IV 312 312 n 1 Tiepolo, Lorenzo Venetian ambassador, sometime librarian of San Marco, I xxxviii xxxix xl, IV 410 Tiger-hunting with buffaloes, I 191, 191 n 1, 192, 192 n 1 Tihri state IV 420 Tilopolis, Bishop of See Labbe Marin Timor, in Indian Archipelago, III 448 % 1 Tinnevelly, IV 436, the coast of. II 425 n 1, the Marava tribe in, IV 442 IV 442
Tippu takes the fortress of Adoni (1786), II 314 n 2 Tirepoloer, III 111, IV 443
Tirepopelies. See firuppappuliyür
Tirevamoor (Tirvaumyore), IV 443 Tirewenapulle, lord of Shivaganga, IV 442 Tirth, a place of Hindu pilgrimage, II 82, 82 n 1, III 156 Tırukadavür, ın Tanjor, a holy place, III 26 # 1 Tirumala (Holy Hill), a place of pilgrimage in Northern Arkst, III 26 # I

Tiru-nāmam (holy ashes), IV 444 Trumfru (holy ashes), III 341, 341 n 2
Truppāppuliyūr, village in Cuddalore district, III 370, 370 n 3, 375,
376, 377, 378, IV 443, 454
Trupati, North Arkāt district, III Tirupati, a holy place, festivals at, III 143, 143 n 1, 146 Tiruvādānei given in appanage, IV 442 Tiruvengada, a place of pilgrimage, III 26, 26 # I Tiruvottiyür, a place of pilgrimage, III 111, 111 # 1, 112 Tirvaumyore (Tirevamoor), IV 443 Titles of the Mogul King, II 346, of the Burman King, I 373
Tiveschi, Dom Joseph, Theatine, III 136, 136 # 3 xer, Monsieur, missionary Tixer, See Tessier Toar Rājpūts See Tunwar Tobacco tax withdrawal of II 175 Toddy, or fermented palm-juice, III 186, 186 n Tokat, Lord Bellomont and his followers at, I 12, 12 # 1, departure from, I Tombs Mohamedan, habit of visiting, londi, once a capital of Ramnad, IV 442 Tomtom, ferry-station for Rameshwaram IV 449 Tooth relic (or Dalada) of Ceylon, captured by Portuguese, III 238, destroyed, III 239, IV 450 Topchi-bashi Persian commander of artillery, I 23 de Torres, Antonia, story of, III 113 de Torres de Oliveira, Pedro, Portuguese official at San Thome, IV 66 Torture, used in revenue collection, II 450 Toscana, Maria, of Agrah, III 216 Tostatus, Alphonsus, Bishop of Avila, III 441, 441 n 1, 455, 455 n 1, 460 rei Toulouse, the Parliament of, IV 229, 229 # I Touraine, the Capuchin province of, IV 351 ref de Tournon, Charles Maillard, Cardinal See Antioch, Patriarch of

242, 242 n 2, IV 450 Tirumani, a village, treasure found

at, III 242, 242 m 2

443

Tours pirthplace of André Boureau Trivambur, identifications of, IV. Desiandes, I ixxx Tracy, Captain Caleb, killed at Cud-dalore, III 375, 376 Trivettore, IV 443 Tranquebar conceded to the Danes (1620), IV 454; political trouble at, III 367, 367 n 2, Da, and Khan asks help of Danes at, III 405, story of a Casthian priest, J F de Gevara Capello and has slave-dealing, IV 126, 126 n 1, 127, 128, 129, Mogul attacks on, I ixx ref , reference, III 119 Transport, camels and elephants used for, II 6 Trappist Order, IV 392, 392 # 2 Travancore, III 98, ceremony of Hiranya garbha, or birth from a golden cow, at, III 275 n I Treasure carried with king's camp, II 68 Trent, the Council of its decrees, IV 318, 320, provisions of, as to powers of Bishops, IV 283 284, as to transfer of cures IV 283, only partly acknowledged in France, III 445 445 n 1, 'O Cate-chismo,' the catechism of, quoted, III 455, 456 m 4, references, IV 33, 34 282 285, 286, 301, 302, 323 Trepopolore, III 370, 375, 376, 377, 378 Treta-yugam, one of the ages of the world, III 33 33 % I
Trichinopoly the Queen of, II 444.
IV 439, she asks help from
Dā, nd Khān (1702), III 411. Aurangzeb demands tribute from, III 424, raided by Mahrattahs (1704), III 503, 503 n 2, projected Mogul attack on (1705), IV 238, same as Chirapalli or Sirapalli, II 444, III 192, IV 447, references III 333 # 1 , IV 265, 453 Trimbak (in Nāsik), obscene ritual at, III 145, 145 # 2, 146, 243, 244,

Trimmivaz,

See

IV 444

454

Trimanavaz, or

Tirumalaiväsal

Trimelavaas See Turumalaiväsal

Tripapoulour (Tirepopelier), IV 443,

Triple Alliance, the (1701), IV. 101

Triplicane, village near Madras, III

414, 414 n 1, 483 n. 2, taken by Dā, līd Khān, III 403, 403 n 1
Tripund, Hindū sect mark, III 346,

346 m. i, 344, 348, 351

Tschilamada harer, a sect of lingam worshippers, IV 440 Tschimadu, a Hindū posture of de-votion, IV 441 Tughlaq Shah, ninth Pathan King, II 422 Tughlaqabad, near Dihli, II. 422, ruins of, used for building new Dihli, I 183 Tullimko, Portuguese Antonio, official at San Thome, IV 66, 67 Tunwar (=: Mahā, great, + Tunwar == Metuvar), IV 437 Turān, II 36 n 2 Turban, worn by some princesses, II Turkey trade with, III 242, cloth exported to, II 429, travelling in, I 14, 15, the women of, go about with covered faces, I. 62, religion of, reference I 228, no liberty of religious discussion in. I 41, references, I 6, III. 184 Turpé Father, S J See Turpus, D Turki horses from Balkh II 38 Turki language taught to princes, II Turkish language, Manucci's command of I 87, 96 Turks, the, in Burca (Brusa), I to, bad treatment of Christians in their country, I 14, at Erserum, dis-honest boors, I 16, refuse to concede that 'All succeeded Muhammad as prophet, I 40, musical instruments used by, II 72 Turmeric (haldi), grown in Udepur, II 432 surpin, Dominic, SJ, brings letter to Father Esprit (November 3, 1706), IV 305, 305 m 1, reference, IV 361 # 2 Turumou, a straw, the token of divorce in South India, III. 70, Tuticorin, III 237, 4764 IV. 449; pearl fishery off, III 106 Übgadh, Nämdär <u>Kh</u>än at, II 389 ( # 2 Uchh. See Veha Uch Odissah (the Three Churches), or Echmiadzin, in Turkey, abode of Patriarch of the Armenians, IV. 182, 182 m 1, 191 Udayar, the land of, III. 237

Udayar-palaryam, Kimg of, III. 333, 333 st. 2. IV 411
Udepur, town of, II. 433, return of
Jaswant Singh to, I. 260, 260 st. 1, the Rana flies from (1680), II. 240 m 1, Shah 'Alam at (1681), II 239, 239 %. I, destruction of temples in and about, II, 241 %. 1 See also Rana of Udepur and Chitor Odepuri Mahal, marries Aurangseb after Dārā's death, I 361, a story about her, III 258, 259, her habit of drinking, II 107, 108, bears a son to Aurangzeb, II 146, 146 at 1, she is captured by the Rānā, II 241, she pleads for Kam Bakhsh and his foster-brother, II 467, references, II 316, IV 253 Ude Singh, Rānā, IV 419 Ujjain, province, revenue of, II 414, products of, II. 430, Rüpmati and Bäz Bahädur buried at, III 293 n 1, arrival of Aurangzeb and Murad Bakhsh at (1658), I 258, river passage forced, Dārā's rage at the report, I 262, fall of a meteorite near, II 119, 120, Prince Akbar sent as governor to, II 226, Mukhtar Khan, Viceroy of, III 194, 194 s 3, penitents at, III 147, Bedär Bakht makes his way to, III 509, references, I

lx, II 395 n 1, III 147, 148 Ujjamiyah Rajah of Bhojpur in Bihār, assassinated by Mahābat Khan, I 167, 168, 168 n 1

Ujung Salang, island belonging to King of Siam, IV 169, 169 \* 'Umar Shekh, fourth of Taimur's line, I lxix, 107

Uralar, class of ascetics, III 20, 20

Urban VIII, Pope, and the Bull In Cana Domini, III 439 n 1, his orders as to the behaviour of Bishops to offenders, IV 302, 302 # 1, 303, reference, IV 457

Urdhapund, Hindu sect mark, III 346, 346 1 Urissah. See Odesa

'Unman, sect of (Sunnis), II 454 ref Usman, Mir, Mahomedan governor of San Thome (1704), IV 64, 64 m. 1, 65, 66, reconciled to Portuguese V 68, 69

Utiar (Cutiar, Ostiar, Uthear), a place on mainland opposite Pamban, III. 100, IV. 442, 448, 449,

see also Udayar

Utiar, the passage of, III. 236, 237, 237 # 1. IV. 449 Utrecht, the Peace of, IV. 101 # 2 Uttum Chund, III 380 Uva, in Ceylon, IV. 450 Uwens, Hendrick, S.J., known as Henri Busée See Buzeo Uzbak territory, II 442, see also under Balkh and Kashghar Uzbaks, no liberty of religious discussion amongst the, I 41

Vac or Speech, name given to Sarasvati, wife of Brahma, III 9 \* 1 Vagou-Pandiden, munister of King of Tanjor, III 364, 364 # 1 Vaikarni, a river of fire in the Hindu hell, III. 26 Vaskuntha, one of the Hindu heavens,

III 23 Vaishnavas, some branches are of

low morality, III 145, IV 444 Vaisyas, a caste, III 2 n 2, 30 n 3 della Valle, Guilhermo, Theatine, appears at Madras, IV 26, 26 n 2, 27, his attempt to capture Madras parish, IV 27, his failure, IV 28, letter from Patriarch to, IV 30, presents patent as parish priest of Madras (1704), IV 31 32 vef, remains at San Thome (1704), IV 67, ingratitude of, excommunicates Madras Fathers, IV 73, joins in protest against Archbishop of Goa's Pastoral (February 2, 1705), IV 110, reference, IV 35 Valle, Pietro della, the traveller, I

XIX XX # 1

Valmiki, birthplace of (Tirevamoor), IV 443

Vāmana (a dwarf), incarnation of Vishnu, III 2 n 3, 12, 13 Vananga-mori, a South Indian sect,

III 38, 38 m r andalore, Vendalur, Vandalore, пеаг San Thome, III 201 # 1

Vanniya Peria Tambi, a Malabar Christian, III 337

Varāha (Boar), incarnation Vishpu, III 9 \* 3, 10, 11 11 n 1

Varet, one of the supposed authors of 'La Morale Pratique des Jésuites, IV 308 # 1 Varião, João da Fonsequa, Portuguese

fugitive from San Thome, IV 66 Variso, Joseph de Fonsequa, Portu-guese fagitive from San Thome, IV. 66 Varjão, Luis da Fonseca, Postario official at San Thome, IV 14 Vas, Anna, of Lahor, story, of, 209, 210

Vasconcellos, Dom Jorge de 1878 criminal magistrate at Gon () 445, murdered (1656), !\ 452

Vasquez, Gabriele, S.J., questru, 1 i. 460, 460 n i

Väsuki the serpent, III 10 🛪 : Vautour, French ship (1676), IV. 415 Vax, Mr See Vos, Mr

Veda the IV 440, 444 Vedeha King of Mithila, stery of IV 418

Vehu (Ochu, Uchh), Dā ud Kuan Pureshī, at, I 318, 318 n 1

Velavar, III 325, 325 n 4 Velho, Sebastian, Mogul officer (1686) III 93

Vellalans, a respectable South Indian caste, IV 318 n 1, 453 l'ellaula caste See l'ellalai

Vellur, capture of, by Shiva , 1167/1, Venur, capture of, by Shiva ; 1177,; .

II 203 n 2, taken by Dā, iki kān III 420, 421, 42 n v, .

Dā, iki khān, entrenches hir self et; .

(1704), III 504, 504 n 1 11227-cences, II 445, 445 n 1, IIi 446 n 1, IV 459

Venality of Moguls and the pr ( +1 money II 442 IV 120

money II 443 IV 439 Venetians, a name for seque

418 418 n 1 , III 175 Venetian Senate Manucci's a tiers to, in Latin I xxxiv, year, xxxvi xl, xlm, ln, in Italian i

Venice, Manucci's departure group, I lvn 5, 77, Andrew Cogan at (1653), I 75, references, I lxvib, 65 76

Venice Codex XLIV (Zane i) 1 xxxu -xlv, how it was racel, I. xlvu, Bernouilli knew c it ! xlix, I, notices of I lu, referer 🚓 I lut, lxx, 5 n 2

Venice Codex XLV (Zanet ) scribed, I xlv-l

Venice Codex CXXXV, Class 👫 original MS of Part V, described IV 411

Venice Codex CXXXVI, Class VI (volume of pictures), described I

Venice Codex CCCXLV, Clas 11 Italian description of portrait in OD, No 45 (Reserve), I h

Voniero, Hieronymo, librarian of St Mark (1716-1736), I xlv1, xlv1 n 1, l, lu1, IV 411 I inkā Jī, younger brother of Shivā

Ji, II 444 n i mkata Ishwar, Perumal, idol at

Tirupati, III 143 # 2 enkata Pati Raya sanctions Dutch factory in Pulicat (1610), IV 458 era, Francisco See de Figueredo,

Franciscus Vera /ergi, pretty rajah of Choutia, near Daman IV 431

ronco, Hieronomo, a Venetian

who ransomed some of the Hugli prisoners, I 183, alleged architect of the Taj at Agrah, IV 422

ronea, Maria, puts a spell on Manucci at Dibli (1657), III 227,

ttyar, low caste, III 35 phishana, giant slain by Vishnu, III 14

ariates Apostolic in India in 1706.

V 370, 370 n 1 ente, Frev, a leader of the hātgāņw pirates, II 118, 118 n 1 Vi ira Damiso Jesuit, at siege of Columbo (1655), Il 142, III 181, IV 431 446, and the trouble with the Portuguese in Chaul II 142, 142 n 1 143, promises to get Fortuguese help for Jai Singh, II 43, denounces Manucci to the

aquisition (1667), III 181, 182 Vu ana, III 460 п 1

See Ganesa aneśwara ya Raghava, of Tanjor, III 104

1, 272, IV 443 451 Vilyanagar, Nar Singh of, III 97 2, chronology revised, III 97; 441, divided into separate knagdoms, III. 98, see also

. jayanagar illalobo, Thome Borges, story of, 1 201, 202

Vir ont, Stephen, Dutch clerk, III , 7 n 2

Vin yakam See Ganeia Vin orla Prince Akbar removes his ve sel to, II 262, 262 # 1, watch of to prevent his leaving. II 264. 2'4), Manucci sent as envoy to the Mogul fleet off, II. 268, 269, nee Akbar flies from II 279, vn taken by Shāh Alam, II 279, such of N S da Concesça 5

IV 423, references, II 284, 2) n 1, IV 102, 102 n. 2, 163

Vintner, Thomas, IV 31 \* 1 Virampatanam, near Pondicherry, IV 459 Virava Nallur, once capital of

Rāmnād, IV 442

Virgin Mary, the Mahomedan women address prayers to her, III 266, a figure of, at the gateway of Akbar's tomb, I 141

Virgins, pagoda of See White

Pagoda

Virtuous lady at Surat, story of, IV

Višākha, one of the sons of Kumāra,

III 157 % 1
Visdelou, Claude, Jesuit, Bishop of Claudiopolis (died 1739), at Pondicherry, IV 393, 394
Vishalgarh (or Khelnah), fortress of,

III 296 # I

Vishnu (Vistnu), the god, III 6-15. 17, 20, 21, 23, 23 n 1, III 325, 338, 338 n 2, 344, 346-350, the incarnations of, III 9-17, worshipped by Nama-perumal-wedum sect IV 444, as Kalki, III 32, 34 n 1, as Manaron Sämi, I Introduction, lu , IV 412

Vi-hnū cult III 144, IV 444

Visktādvaita, a school of philosophy,

III 36 n 2 Vitala, one of the Hindû worlds, III 30, 30 n I

Viveros, Antonio de, a Portuguese

poisoner, III 125, 126

Vizagapatam, an Englishman's cure for sati at, III 157, 157 n 1, references, III 371 n 1, IV 248

Vollaren caste See Vellälan

Vorburg, Gelmer Dutch surgeon to Mir Jumlah (1663), IV 430

Vos, Mr. (or Vax), a Dutchman in employ of Mahābat Khān, II 445. IV 439

de Vos, Pieter, Dutch president at Sürat, III 488, 490, complains to Afral Khān, Dīwān of Gujarāt, IV. 141 n 2 ref

Wafa, Mir, his dispute with Asad Khān, III 493, 493 # 2

Wafadar Khan (formerly Zabardast Khān) sent as ambassador to the King of Balkh, II 254, 254 n 2

Wāi, place of Rustam Khān's (Sharzah Khān's) capture, II 141 J Wais, Mīr, Ghilzai of Qandahār, IV 271 1. 2

Warte, Sir Nicholas, of the New Company, I km \* 1 , sends ships to Sürat to search for purates, III 489

Wākunkerah, Aurangzeb and the ruler of, IV 139, 139 # 2, 140, Mogul attempts on, IV 115, 115 # 1, the siege of (1705), III 500 # 1, references, IV 237, 263 # 1 Wals Jan, son of A'gam Tārā kiled at hattle of Jānah (1707) IV 102

at battle of Jajat (1707), IV 403,

403 M. I

Walemvekem, IV 442 Walwa, in Satārah, Shāh 'Ālam at, II 287 %. I

Wāqi'ah-navīs, Persian Secretary of State, I 23

Wāqi'ah-navis, the public reporter in India, II 128, 331, IV 421

War boats, Assamese, described, II 100

Wardrobe, king's, carried on mules, II 68

Warli, near Bombay, IV 149, 149

Warre, W, of the Madras Council, I

Water-vessels carried on royal march, II 68

Wavell, Sarah, wife of John Pitt, dies (1707), IV 133 n 2

Wax II 442

Waxed cloth, II 442
Wazir, principal Minister, duties of, II 418

Wazir <u>Kh</u>ān, Muḥammad Sālıḥ (1656) Manucci appeals to, I 87, 87 # I takes Manucci to audience-hall of Shāhjahān, I 88, assists Manucci to recover his property, I 90, 91, 92, probably mentioned by Manucci in mistake, I 207, 207 m 1, reference, IV 422

Wazīrābād, on the river Chināb, I

210, 322, IV 422 Weale, Wilham, letter relative to Lord Bellomont, I 80

Webster, John of Amsterdam, I 74 # 1, mentioned in Lord Bellomont's instructions, I 74

Wedding-customs of Hindus, III 54-59, pretended flight, further evidence, III 56, IV 441, of Kshatriyas, III 61-65, of merchant castes, III 67, 67 m 1, of the Südra caste, III 69, 70, of the

pariahs, III 71
Weighing of king and princes
again t gold, etc , II 348

Weltnasms, Johan Jacob, Detch official at Pondicherry (1699), III. 407, 1. 2

Wells, deep at Lahor, II 186, mode of drawing water (Jodhpur), II 432, IV 437

Welly, Mr. See Wooley, Commander George

West Indies, A B Deslandes sent to, I zravi, zravi # 3

White, John, and his wife, story of,

III 217, 217 % 2, 218, 219
White elephants, highly prized in Pegü, Arakan, and Siam, III 84

White Pagoda or Pagoda of the Virgins, II 285, 285 # 1, 286 White Town (Madras), IV

Widows Hindu, fate of, III 60

Wife who turns tables on her husband, II 463, another version, IV 440

William, an Englishman, II 124, 124 # 1, 125

Wilson, Daniel, Bishop of Calcutta, his views on caste, IV 396

Wilson, Thomas chaplain at Sürat (circa 1667), IV 428

Wines of Persia and Europe supplied secretly by Manucci to the princes, II 393, wine made in Kābul, II 225, effects of wine on parrots, story, IV 269

Winter, Sir Edward governor of

Madras (1668), IV 456

Witchcraft See Magic and spells Witches, or sirens (fankhini), II 88, 88 # 2, 89

de Wolf, Johan, takes part in negotiations for release of Dutch prisoners at Pondicherry, IV 162 Woman with nineteen husbands, story

of the, I 200, 201 Women's fair in the palace of Shah-

jahān, I 195 Women, Shāhjahān's test for, I 196, another version of, IV 422

Women, colonies of, near Goa, III

278, IV 451 Woodwork, plain and carved, made

in Kashmir, II 428 Wooley, Mr., Secretary at the India House (1701), reference, L. lxxii n Wooley, Commander George, capture of (1704), IV 105, 105 n 1

Woollen cloth made in Kashmir, II. 428, coarse kind in Lahor, II

Woorloor, in Ramnad, J de Britto, S.J., Milled at, III 236, IV. 448

Wrestlers at Court of Shabjaban, I. 191

Wright, Dr C. H. Hagberg, of Losidon Library, referred to, L zdviii

Xamxa, Sultan (The Sun), I 111 Xerafins, silver, II. 281, IV. 435

Yahya, Sidi, envoy from Makkah (1665), II 115 m. 1

Yakhshi, an Uzbak slave and her son, II 42, 42 s 1, 43

Yakki Darwazah, at Lahor, II. 184. 185 m 1

Yalangtosh Khan See Palangtosh

Khan Yale, Elthu, governor of Madras, I lm, III 91, 91 s 3, negotiations with the Great Mogul (Aurang-seb), III 93, 94, 95, 96, builds wall to Black Town (1690-1692), IV 414

Yama, the God of Death, III. 26, 27, 28

Yamadhar, Mahārāj, ruler of the Hindā heli, III 25, 26

Yaman, envoy from (1665), II 113

See Asaf Khan Yamin-ud-daulah. Kam Bakhsh's Yaqut, one of eunuchs, II 466 \* 1

Yaioda, wife of Nanda, foster-mother of Krishna, III 15, 15 %, 1

Ydes, hydes (brooms) See Icle Yelgandal district, Nizam's terri-tories, IV 248 # 2

Yogis, III 19 20

Your of gold used for purification

ceremony IV 451

Young, Henry (Mestre Jonh), head of the English factory at Isfahan, Lord Bellomont applies for funds to, I 35, 35 m 1, leaves lafahan, I 54, 54 m 1, assists Lord Bello-mont and his followers, I 54 65; meets Lord Bellomont and his followers again in Sürat, I 60, 60 m 2, his letter relative to Lord Bellomont I. 77, property lent to Lord Bellomont returned to, I. 91, Manucci writes concerning the

return of the property to, I. 96; references, I 79, 80, IV. 416
Yüsuf, 'Adıl Shäh, receives grant of the province of Bijapur, III. 98,

Yusuf Alı, Mr. A., referred to, III. 265 # 1

#### CONTENTS

| Aurangreb's last illness and death, March 3, 1707,<br>crowned, March 15, 1707, 398; second accou-<br>death, 400; Battle of Jājau, June 18, 1707, 402,<br>Kām Bakhah, 404; defeat and death of Kām | campaig | n aga | en's unst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| 1709, 406, account of pay and recruiting, 407                                                                                                                                                     | •       | •     | 396-407   |
| Additional notes                                                                                                                                                                                  | •       |       | . 410     |
| List of authorities quoted or referred to                                                                                                                                                         |         |       | . 463     |
| Errata                                                                                                                                                                                            |         |       | 483       |
| Index .                                                                                                                                                                                           |         |       | . 487     |

Map in Pocket

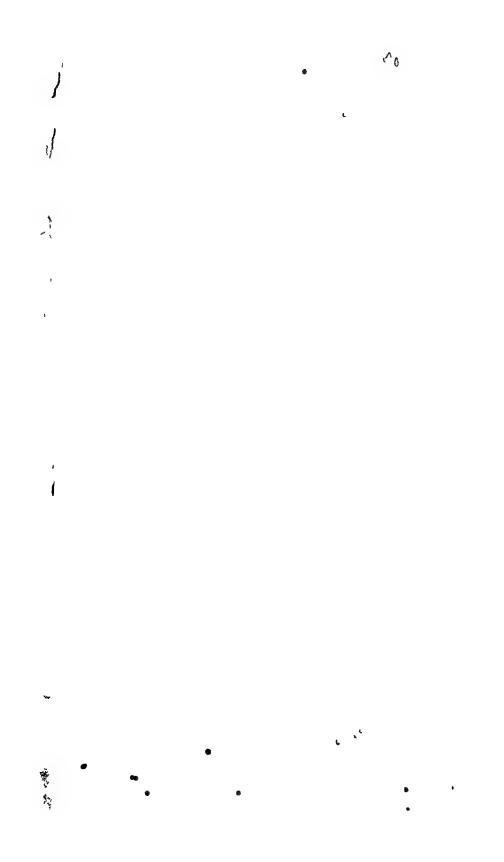

## ILLUSTRATIONS TO VOL. IV

|           | Aurangzeb in Old Age                               | Frontispiece             |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|           | Blochet, 'Inventaire' No. 13.                      |                          |
|           | Portrait of C. M. de Tournon, Patriarch of Au      | FACING PAGE<br>tioch and |
|           | Legate                                             | . 3                      |
|           | From Norbert, 'Mémoires Historiques, Besançon, 17. | 47), vol i               |
| NO<br>XIX | Chandol, a kind of litter                          | 32                       |
|           | Blochet, No 43.                                    | 3-                       |
|           | Diochet, No 43.                                    |                          |
| XL,       | 'Imārī, or closed elephant litter                  | 62                       |
|           | Blochet, No 44.                                    |                          |
| XLI.      | Pālkī, or litter for a harem lady                  | . 92                     |
|           | Blochet, No. 45                                    | · -                      |
|           | money tree 43                                      |                          |
| XLII      | Doli, or small litter                              | 122                      |
|           | Blochet, No 46                                     |                          |
| דודדש     | The Urdu-begi, or woman superintendent of harem    | comp ted                 |
| FHITT     | _                                                  | camp . 152               |
|           | Blochet, No 47                                     |                          |
| XLIV      | Figures of Ascetics .                              | . 182                    |
|           | Blochet, No 48                                     |                          |
|           | 4 NV 11 4                                          |                          |
| XSV       | A Noble interviewing a Hinda Ascetic               | . 213                    |
| •         | Blochet, No. 49.                                   |                          |
| XLVI      | A Sati, or widow-burning                           | 242                      |
|           | Blochet, No 50.                                    | •                        |
|           |                                                    |                          |
| LVII      | Caparisoned War Elephant .                         | • 272                    |
| •         | Blochet, No 52.                                    |                          |
|           | XIII                                               |                          |

## *ILCUSTRATIONS*

| XIV    | IEF021KV110V2        |             |
|--------|----------------------|-------------|
|        |                      | PACING PAGE |
| XLVIII | Huntsman with Chilah | . 302       |
|        | Blochet, No 53-      |             |
| XLIX.  | Dakhin Women         | 332         |
|        | Blochet, No 54       |             |
| L      | Women of Hindustan   | 36_         |
|        | Blochet, No 55       |             |
| LI     | Camel Litter         | 392         |
|        | Blochet, No. 56      |             |

Dr ZAKIR HUSAIN LIBRARY



### BENGAL IN 1756-57.

Selection of Public and Private Papers dealing with the Affairs of the British in Bengal during the Reign of Siraj-Uddaula,

EDITED, WITH NOTES AND AN HISTORICAL INTRODUCTION,

By S C. HILL,

Late Officer in Charge of the Records of the Government of India

3 Vols. Demy 8vo. 12s. net each Vol.

The first fruits of a series that promises to be so exhaustive and authoritative that there will be no word left to say of India, old or new '-Evening Standard

'To the care and intelligence and ample knowledge with which Mr. Hill has executed the editorial work entrusted to him it would be difficult to pay too high a tribute '—Scotsman

'From whatever standpoint we view them, these volumes are a mine of interest of no mmon sort, and bring back to life a period which, but for them, must have been practially swallowed in oblivion '—Guardian

'Mr S C Hill has done a most useful work, and he has done it with a fulness and carning which are beyond praise '-Spectator

#### OLD FORT WILLIAM IN BENGAL.

A Selection of Official Documents dealing with its History.

EDITED BY

C. R. WILSON, MA, DLITT,

ate sn Chars. of the Records of the Government of India, Author of 'The Barly Annals of the English in Bengal,' etc

2 Vols. Medium 8vo. 12s. net. each Vol.

'Intensely interesting as a record of British energy, enterprise, and perseverance in the teeth of danger, difficulty, pestilence, and war, and obstacles innumerable. A snes of highly interesting plates at the end of the work enables the reader to fix localities fuch had already almost passed into oblivion, and greatly enhances the value of the ork. . . . A monument of industry and research '—Scotsman.

These two volumes, indeed well edited, and admirably illustrated, contain a complete count of the rise and fall of the famous building '-Speciator

- THE BOOK OF SER MARCO POLO, THE VENETIAN. Concerning the Kingdoms and the Marvels of the East Translated and Edited by the late Colonel Sir Henry Yule, RE, C.B. K.C.S.I Revised throughout in the light of Recent Discoveries. By Henry Cordier, of Paris. With Maps and other Illustrations. 2 vols., medium 8vo £3 3s. net.
- HOBSON-JOBSON. Being a Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms—Etymological Historical, Geographical, and Discursive. By the late Colonel Sir Henry YULE, RE, CB, and the late ARTHUR COKE BURNELL, Ph D, CIE Second Edition, thoroughly Revised by William Crooke, B.A. Demy 8vo 28s. net
- THINGS INDIAN. Being Discursive Notes on Various Subjects Connected with India. By WILLIAM CROOKE, of the Bengal Civil Service (retired) Demy 8vo 12s. net
- THE RISE AND EXPANSION OF THE BRITISH DOMINION IN INDIA By Sir ALFRED LYALL, P.C. Cheaper Edition With 5 Maps. Demy 8vo 5s net.
- HISTORY OF INDIA—the Hindú and Mahometan
  Periods By the Hon M ELPHINSTONE With Notes and Additions by
  E B COWELL, M A Ninth Edition Demy 810 158 net
  2
- HANDBOOK—INDIA, BURMA, and New Edition—the Sixth With 78 Maps and Plans Common Svo 205
- INDIAN PROBLEMS. By S. VI MITRA.

  Introduction by Sir George Birdwood, K.CIE., CS.I., LI

  crown 8vo 7s 6d net.
- THE INDUSTRIAL ORGANIZATION
  INDIAN PROVINCE By THEODORE MORISON, formerly
  the Mohammedan College at Aligarh Demy 8vo 10s. 6d net.
- ALI, M.A., LL M. Cantab, M.R.A.S., Barrister-at Law, of High Indian Civil Service With Illustrations, including Drawings, Artists Demy 8vo, 12s. net
- HANDBOOK OF COMMERCIAL PRO OF INDIA. By Sir George Watt, CIE, LL.D Medium 8
- This work, which will be published under the auspices of the Government forth the sources, materials, history, production, utilization, and trade returnajor products and industries of ladia, arranged in the alphabetical sequiscientific nomenclature, together with a copious index of trade and vernacular

RY OF THE DELHI CORONATION

BBAR. Compiled from Official Papers by Order of the Viceroy and
overnor General of India. By STEPHEN WHEELER With numerous Portraits of Princes, Chiefs, Nobles, etc., and other Illustrations Royal 4to
£2 28 net Limited Édition de Luxe on Large Paper, price £10 108 net

Official Catalogue of the Delhi Exhibition, 1902-1903 By Sir George Watt, C.I.E., M.B., C.M., etc., Director The Illustrative part by Percy Brown, A.R.C.A., Assistant-Director Medium 8vo 128 net

#### NDIAN SCULPTURE AND PAINTING.

Illustrated by Typical Masterpleces. With an Explanation of their Motives and Ideals by E B HAVELL, A R C A, Principal of the School of Art and Keeper of the Government Art Gallery, Calcutta Fellow of the Calcutta University, Author of 'Benares, the Sacred City,' 'A Handbook to Agra and the Taj,' etc. With Coloured and Monochrome Illustrations Royal 8vo £3 3s net

In this book Mr. Haveil gives the results of many years' study of Indian Fine Art, for hich he has had exceptional opportunities as Principal of the Gozernment School of Art deeper of the Art Gallery in Calcutta. He deals with the subject from the artistic, not mit the archaeological standpoint. Mr. Murray believes that this book will rank as a standard authority on Indian Fine Art, and take the same place in this subject as Fergusson's story (of which he is about to publish a revised edition) does in Architecture

#### HISTORY OF INDIAN AND EASTERN

**ARCHITECTURE** By the late James Fergusson, CIE, DCL, LLD, FRS, Fellow of the Royal Institute of British Architects, Member of the Society of Dilettanti, etc., etc. Revised and Edited, with Additions

JIAN ARCHITECTURE By JAS BURGESS, CIE, LLD, FRSE STERN ARCHITECTURE. By R. PHENE SPIERS, FSA, FRIBA

WIGH-ROAD OF EMPIRE. Reproductions w of 47 Water-Colour Drawings and numerous Pen and Ink Sketches India By A H HALLAM MURRAY With 47 Coloured Plates Byo 218 net

#### MAL ACCOUNT OF THE SECOND

'A rema N WAR, 1878—1880. Produced in the Intelligence Branch, and to find signal-quarters, India. Abridged Official Account. With numerous who lived a liliustrations Medium 8vo 21s. net

c testh of PEKING TO MANDALAY. Being the ries of high PEKING TO MANDALAY. Being the ries of high period of a Journey from North China to Burma, through Tibetan Ssuchers. Yunnan By Ro F Johnston, M. A., F. R. G. S., District Officer and These two Weihalwei. With numerous Illustrations. 15s net.

# WISDOM OF THE EAST SE

Post 10mo Cioth Limp,

THE HEART OF INDIA, By L. D. BARNETT, L.A. THE BOOK OF FILIAL DUTY. With the 25; By Iwan CHEN IS, not. THE DIWAN OF ABU'L ALA. By HENRY BARRLE SHE JAMI: The Persian Mystics. By F. Hadland Daviks of 'Jalalu'd-din Rumi.' 28. net. THE CONDUCT OF LIFE; or, The Universal Org fucus. A Translation of one of the four Confucian Books, hit have as the Dortone of the Mean. By Ky Horse May & A. S. Jan. as the Doctrine of the Mean. By Ku Hung Ming, M A. Edin. BRAHMA-KNOWLEDGE. An Outline of the Philipping the Vedanta. As set forth by the Upanishads and by Sankara. BARNETT, M A., Litt.D 28. net. THE SAYINGS OF CONFUCIUS. A new Transmitation the greater part of the Confucian Analects, with Introduction and LIONEL GILES, M.A. Oxon. 23, net ARABIAN WISDOM. Selections and Translations ? Arabic By John Wortabet, M.D is net THE PERSIAN MYSTICS (JALALU'D-DIN - XUM By F HADLAND DAVIS 25 Det. THE TEACHINGS OF ZOROASTER ANT PHILOSOPHY OF THE PARSI RELIGION. From the Zena A Translated with Introduction by Dr S A KAPADIA GIZE MUSINGS OF A CHINESE MYSTIC. Selections Tr the Philosophy of Chuang Tea. With an Introduct.c. M.A. (Ozon), Agricultus at the British Museum 28. net. THE WAY OF THE BUDDHA. By H. M.R.A.S. 26. 200 SE. With an Introduction by LIONEL ON ATHES By HERBERT B Arabk THE AWAKENING OF THE SOUL. From the PA.D. IBN TUPAIL. Translated with Introduction by PAUL BRÖNNLE. CHYL THE DUTIES OF THE HEART. By RABBI BA follow Translated from the Hebrew with Introduction by EDWIN COLLINS, I Hebrew Scholar, U.C.L. 1s. net. Trans THE SAYINGS OF LAO TZU. From the Chinese. lated with Introduction by LIONEL GILES, of the British Museum. 14 codnesting THE RELIGION OF THE KORAN. With Intiby Sir Arthur N Wollaston, K.C.I F is net. roduction WOMEN AND WISDOM OF JAPAN. With Int by S. TAKAISHI Is, net THE CLASSICS OF CONFUCIUS I.—1 'E K OF HISTORY (SHO-KING). IS. net.
II —THE BOOK OF ODES (SHI KING). By L. CARMER-BY
THE ROSE GAKDEN OF SA'DI. Selected and from the Persian with Introduction by L. CRANMER-BYNG. Is. In THE INSTRUCTIONS OF PTAH-HOTEP and STRUCTIONS OF KE GEMNI. The Oldest Books in the Work "ranslated with Introduction by BATTISCOMBE G. GUN WISDOM OF ISRAEL. Being Extre : 18 ! man Talmud and Mids sh Rabboth. From the Aramaje with Inti 'netion by EDWIN COLLINE. . ne 'DI'S SCROLI OF WISDOM. SA'DI'S SCROLI OF By Shairh Sa an Introduction by Sir Arthur N Wollaston, K C.I.E. is not